

المويس التا

تهلكه خيز انكشافات، موش رباتفصيلات، ايمان پروروا قعات

زنبرونعفين مسوده مساكل

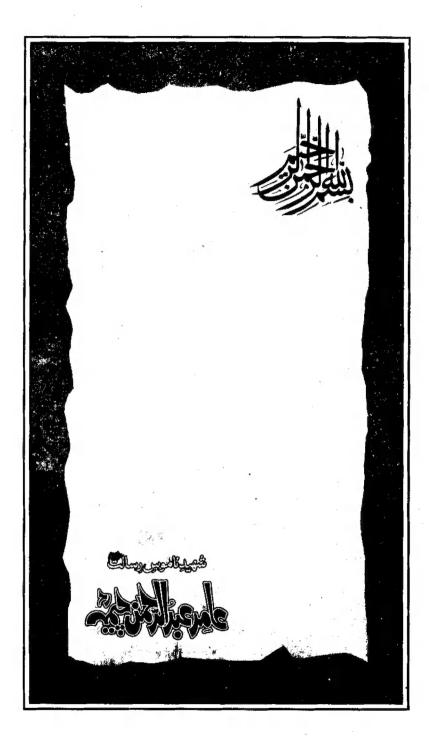

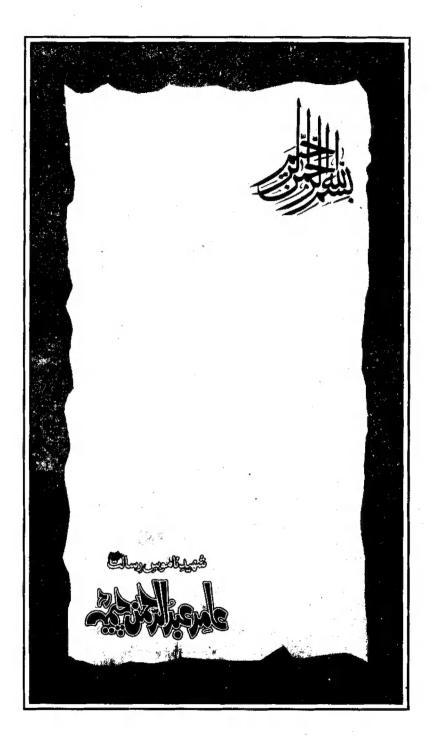

"خروشرك آويزش اور چراغ مصطفوى علي عصرار بولهى كى ستيزه كارى کا سلسلہ ازل سے جاری ہے۔مغرب کی کی کوشش ہے کہ سلمانوں کے دل اس یاد سے محروم موکر ویران موجا کیں اور کسی طور روح محد علا اس امت کے بدن سے نکل جائے مرفطرت اس مقعد میں اسے ناکام بنائے جاری ہے کہ اسے اس روح محمد عظافہ ہی کوتا بندہ تر اور یا ئندہ تر بنا کرملت بینا کو ایک بار پراوج کمال بخشا ہے۔ کو آج ہم بہر اعتبار، زار و نزار ہیں۔ گربدامر ننیمت ہے کہ حفرت محد علیہ کا نام آتے ہی گنمار سے النمار مسلمان کے ول کی وحرکن ایکا یک تیز ضرور مو جاتی ہے۔ چونکہ نمی كريم على كا محبت عى جارا ايمان ب، اس ليه جم بيكسى طور برداشت نیں کر سکتے کہ کی بھی اعداز سے ان کی آبروپر آ کی آئے، اس ایک آبروکو بچانے کے لیے، بوری امت مسلمہ کی جان، مال اور اولا و ایک اونی نذرانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یکی نذرانہ جارا نازیمی ہے اور نیازیمی اور بفضلہ جاری تاریخ نیاز و تاز کے ایسے مظاہروں سے رخشندہ مجی ہے اور تابندہ مجی. موجرانوالہ کے 28 سالہ غازی عامر عبدالرحمٰن چیمہ کی موت کے باتکین نے ای رخشندگی اور تابندگی کو یا تندگی عطاکی ہے اور آج اقبال زعرہ موتا تو ایک بار پھر يكار افعتاك

الىي چنگارى بھى يارب! اپنى خاكستر ميل تقى '



تهلكه خير اكمشافات، موش رئباتفصيلات، ايمان يرورواقعات

زنِبررنعنن **کرنین ا**ال







| 9   |                         | انتساب                                                 | • |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------|---|
| 11  | محمتين خالد             | سوھے!                                                  | • |
| 13  |                         | فكريا                                                  | • |
| 15  | پروفیسرمحمدا قبال جاوید | نماذنياذ                                               |   |
| 21  | پروفسر فرغزير           | محتق تمام مصلفي تتكفي عشل تمام بولهب                   | • |
| 23  |                         | فكس تحريرعام شهية                                      | • |
| 27  | ڈاکٹر عطاءالرحمٰن صدیقی | ناموس رسالت تلكة برالله كي حماعت                       |   |
| 35  | ابوشراحيل               | م و اران عاموی رسالت منظمه<br>هبیدان ناموی رسالت منظمه | 0 |
|     | _                       |                                                        |   |
| 66  | محرمتين خالد            | عامر تيرا فشكربيا                                      |   |
| 93  | جاويد جودهري            | عشق كامقام                                             |   |
| 97  | عرفان مديقي             | قوم اپنے ہنے کی منظرے!                                 |   |
| 100 | عرفان صديقي             | يه ب اختائی كون؟                                       |   |
| 105 | عرفان مديقي             | وه جے چن لیا کمیا!                                     |   |
| 110 | عرفان معديقي            | وه جوحيات جاووال بالحميا!                              |   |
| 118 | عرفان مديقي             | ده جوزئدهٔ جادید موکیا                                 |   |
|     |                         |                                                        |   |

|     | ·                            |                                              |          |   |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------|----------|---|
|     |                              |                                              |          | · |
| 123 | اوريا مغبول جان              | بدنعيب شجر                                   |          |   |
| 126 |                              | ان شہیدوں کی دیت، الل کلیسا سے نہ ما تگ      |          |   |
| 129 | طارمير                       | عامر چیمہ نے ہتھیار کیوں اُٹھایا؟            |          |   |
| 132 | طيبه ضياء                    | عامر چيمه شهيد كوسلام!                       |          |   |
| 136 | طيبه ضياء                    | جثال دا غيور پُتر!                           |          |   |
| 140 | محمدا ساعيل قريشي ايثدود كيث | غازی عامر شهبیدی قتلِ روداد                  |          |   |
| 144 | بارون الرشيد                 | عامرههيد                                     |          |   |
| 147 | يا مرمحمه خان                | عامر چيمه كالهورائيكال نبيس كميا             |          |   |
| 150 | مفتى ابولبابه فادمنصور       | بتبته لهو کی گوای                            |          |   |
| 156 | •                            | زعدہ ہوجاتے ہیں جومرتے ہیں اُس کے نام پ      |          |   |
| 158 | مولانا محمد اسلم فينخو بورى  | قوم سلام کرتی ہے                             |          |   |
| 161 | مولانا زابدالراشدي           | عامر چیمه کی شہادت                           |          |   |
| 165 | للمحسن فاراني                |                                              |          |   |
| 170 | سيدمحمه معاويه بخارى         | قصر ابدے طاق میں اک اور شع جل گئ             |          |   |
| 177 | خوشنورعلی خان                | شهرجس كانعيب بموث كيا                        |          |   |
| 180 | سيف الله خالد                | جاثوں کا بیٹا بازی لے کیا                    | <b>.</b> |   |
| 183 | ذاكثر زامداشرف               | بإسبان ناموس رسالت المنطقة                   |          |   |
| 188 | محراساعيل ديحان              | ولولية تازوكا نغيب                           |          |   |
| 191 | عبدالقدوس محمدى              |                                              |          |   |
| 194 | محمة ظفرالحق چشتی            | هیرت مسلم زی ہے!                             |          |   |
| 198 | انورعازي                     | بحرياد تازه بوك                              |          |   |
| 204 | سيدعمران شفقت                | •                                            |          |   |
| 208 | فخرا عجازلونا                | * " • = -                                    |          | , |
| 211 | فيروز الدين احمه فريدي       | ک فریسے ان تونے                              |          |   |
| 215 | حافظ سجادت                   | مقمع رسالت <sub>كه</sub> وانه عامر چيمه شهيد |          |   |
| -   |                              | e e                                          |          |   |
|     |                              |                                              |          |   |

| 219 | حافظ منتج الرحمن      | غرورعشق كا بانكين                                        |  |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 222 | اشتیاق بیگ            | جرمنوں کے ہاتھوں اپنے قانون عظاف ورزى                    |  |
| 227 | عبدالهادي احمه        | حضور عليق كي محبّت                                       |  |
| 230 | محد ابوبكراحد         | س يا كيزه روح كي آمدآمد ٢١١١                             |  |
| 236 | ماردن اقبال           | وه جيت گيا                                               |  |
| 239 | طلحهالسيف             | اصلی وارث                                                |  |
| 243 | خالد بن وليد          | عاشق كإجنازه                                             |  |
| 247 | ایم اے ٹالث ذوالفقاری | حیات جاودان کا راعی                                      |  |
| 250 | سعدی .                | حادا ثنا نداد زماند                                      |  |
| 257 | سعدى                  | عامر بھائی شاوی مبارک!                                   |  |
| 262 | طلحهالسيف             | اےمریخ محر                                               |  |
| 265 | نويدمسعود بأشى        | خون رُنگ لائے گا                                         |  |
| 270 | عابدتهامي             | شهاوت یا خورکشی؟                                         |  |
| 280 | ! منلغرمجرعلى         | عامر چیمه کی شهادت کوخود کی میں بدلنے کی سازش            |  |
| 287 | حافظ سجادتي           | عامر شہید، ہار فیل کو کہتے ہیں، خود کی ک ب               |  |
| 291 | ذاكثر فيعررشيد        | عامر چیمه کی شهادت اور پس پرده و محرکات                  |  |
| 299 | زيراحرظهير            | عامر چيمه شهيد برخود كشي كاجموتا الرام!                  |  |
| 303 | حصدصدنقي              | توجین رسالت سال اورمغرب کی رواداری                       |  |
| 305 | عابدتهاى              | مرے بیے کو پاکتانی پرلس طریقے ہے                         |  |
| . ' |                       | قل كرايا حميا (عام شهيد كروالد فصوص انزويو)              |  |
| 312 | سليم فيخ بحررطن بعث   | عامر کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا                        |  |
|     | (,                    | (عامر عبدالرحمٰن چیمہ کے والدمحرّ م کا انکشافاتی انٹرویو |  |
|     |                       |                                                          |  |

# اداریے

|     |                           |                                                      | _ |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------|---|
| 319 | ادارىيدورنامە" ياكستان"   | عامر چیمه شهید: خدار حمت کندای                       | Ų |
|     |                           | عاشقان بإك طينت را                                   |   |
| 323 | أداربيروزنامه 'انصاف'     | هبيدِ ناموسِ رسالت عليه كا فقيد الشال جنازه          |   |
| 326 | ادارىدروزنامە"اسلام"      | شهیدناموس رسالت عظی کی تدفین                         |   |
| 329 | ادارىدروز نامە" نوائ وتت" | عامر شهبيد كى نماز جنازه اور تدفين من حكومتى ركاونعى |   |
| 333 | ادارىيەمغت روز د مخزود "  | عامر چيمه شهبيد كاعظيم اور                           |   |
|     |                           | حكومت بإكستان كاشرمناك كردار                         |   |
| 336 | اواربيهفت روزه            | تاریخی روایت کاتشکسل                                 |   |
|     | "فيرب مومن"               |                                                      |   |
|     |                           | · ·                                                  | 2 |

# منظومات

| 341 | عكيم سروسهار نيوري    | خدا کے سامنے زمین یمنی گواہ ہو |  |
|-----|-----------------------|--------------------------------|--|
| 343 | بروفيسر دشيدا حراجوي  | اے شہید حرسی دسول 🎏            |  |
| 346 | ساتخداساء             | يكيى موت بيسا                  |  |
| 347 | محبدالله              | عامر جو"امر" موكيا             |  |
| 349 | محدالياس              | عامر عبدالرحمن جيمه شهيد       |  |
| 351 | فيخ حبيب الرحن بثالوي | جنت کی اک مواہے عامر تذریجیمہ  |  |
| 353 | امحاد                 | عامر جے شہادت نے امریناویا     |  |
| 354 | عبدالرحن صديق         | اے فلک بخت سافر                |  |
| 358 | حاصل تمنائي           | ههید ناز                       |  |

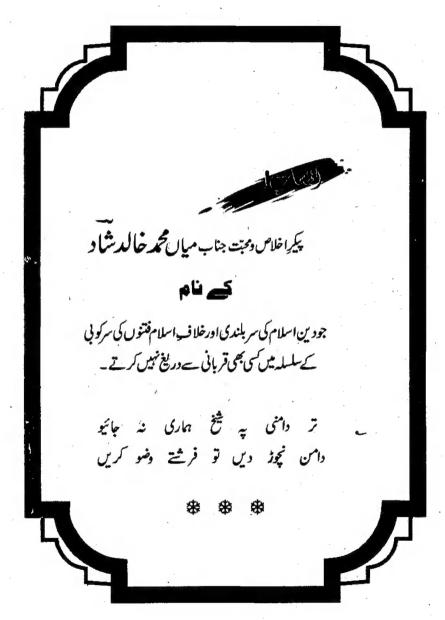

# سوھے!

تحفظ ناموں رسالت اللہ ہرمسلمان کا بنیادی فریشہ ہے۔ اس اہم فریشہ کی ادائیگی میں ذرائی بھی کوتائی ایک مسلمان کواجس تقویم کی بلند بور سے اسفل سافلین کی اتفاہ حمرائیوں بٹ گراویتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو یہ پاہ چلے کدروئے زین کے کسی خطہ پر حضور خاتم النبيين حضرت محمصطفی علق ك شان اقدس ش توجين كي كي بادر وومسلمان اي مت اور حیثیت کے مطابق اس پر اپنا کوئی روعل ظاہر نہیں کرتا، تو امام مالک کے نزدیک ووقعی امت محربية الله على عنارى موجاتا بدال محمن على حفرت امير شريعت سيدعطا الله شاه يخاري في مسلمانون كوهيحت كرت بوس كها تعاد "يادركمو! اكرايمان كى سلامتى ما يح بولو مرشان رسالت علي من توجين كرنے والى زبان ندرہے يااسے سننے والے كان ندر جيں۔" 30 ستبر 2005ء کو ڈ نمارک کے اخبار جیلنز پوسٹن نے حضور نی کریم عظاف کے بارے میں 12 نہایت تو بین آمیز اور نازیا کارٹون شائع کیے۔ پھر مسلمانوں کو مفتعل کرنے ك ليه ايك منظم سازش ك تحت جورى 2006ء من 22 ممالك ك 75 اخبارات ورسائل نے ان کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا۔ان کارٹونوں کی اشاعت سے مطقعل ہو کر جرمنی میں مقیم ایک یا کتانی طالب علم عامر عبد الرحن چیمه نے متعلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر میزک بروور پر قاطانه حمله كياجس كي نتيجه على وه نهايت عبرتاك حالت على جبتم واصل مو كيا- عامر عبدالرطن چيمه كرفار موع - جرمن لوليس اور مخلف حكومتى ايجنسيول في بركن جيل من 44 ون تک عامر چیمه کوب پناه دینی وجسمانی اذبیتی دے کرشهید کردیا۔

ایک موقع رِتفتیق افر نے عامر چیمہ کومشر دط طور پر دہا کرنے کی پیش کش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمن ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کرے کہ ﷺ وہٹی مریض ہے، وہا فی طور پر تندرست نہیں ہے اور اس نے بید تدم محض جذبات ٹیس آ کر اٹھایا ہے۔ مزید برال بیدکہ اس فعل کا ندہب ہے کوئی تعلق نہیں اور الا ایپ کے پر بے صدشرمندہ اور نادم ہے۔ شہید عامر چیمہ نے نہایت کل سے تفتیقی آفیسر کی تمام با تیں سنیں اور پھرا چا تک شیر کی طرح وہاڑا اور اس آفیسر کے مند پر تعوک دیا اور روتے ہوئے کہا '' میں نے جو پھر کیا ہے، وہ نہایت سوچ سمجھ کر اور اپنے خمیر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے۔ جمھے اپنے فعل پر بے حد فخر ہے۔ یہ بیری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور نبی کریم جھٹے کی عزت و تاموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا، ہزاروں جا نبیل بھی قربان۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی بد بخت نے میرے ہیارے آتا حضرت محمد ہوئے کے کہاں اقدس میں کوئی تو بین کی تو میں اے بھی کی غرکروار تک بینچاؤں گا۔ بحثیت مسلمان یہ میرا فرض ہے اور میں اس فریضہ کی اوا نیک کرتا رہوں گا۔'' مسلمان اور گمتاخ رسول دو متفاد شخصیات ہیں۔ اگر مسلمان زندہ ہے تو دھرتی پر گمتاخ رسول موجود ہے تو کسی کومسلمان کہلوائے کا حق میں حضہ ہافور محمد جدید و مصطفی بیائی کرسول موجود ہے تو کسی کومسلمان کہلوائے کا حق میں حضہ ہافور محمد جدید ہو مصطفی بیائی کرسول موجود ہے تو کسی کومسلمان کہلوائے کا حق میں حضہ ہافور محمد جدید ہو مصطفی بیائی کرسان ہوں کہو ہے کہائی میں مدید ہو کر کے کہائی میں مصلمان کہلوائے کا حق

سسلمان اور ستان رسول و دختان رسول دو مفاد محصیات ہیں۔ ارسسلمان زندہ ہے و دھری پر
سسلمان کردہ ہے و دھری پر
سسلمان ہوں کوئی مخبائش ہیں اور اگر محتاج رسول موجود ہے تو کسی کومسلمان کہلوانے کا حق
خیس۔ حضور شافع محشر حضرت محر مصلفی سیک کہ ش اس کے نزدیک اس کے والدین، قربی
وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سک ، جب تک کہ ش اس کے نزدیک اس کے والدین، قربی
عزیز رشتہ وار، تمام انسانوں، دولت حتی کہ اس کی اپنی جان سے زیاوہ عزیز تر نہ ہو جاؤں۔
عامر شہید اس معیار پر پورے اتر تے ہوئے اللہ اور اس کے رسول سیک کی بارگاہ میں سرخرو ہو
عامر شہید اس معیار پر پورے اتر تے ہوئے اللہ اور اس کے رسول سیک کی بارگاہ میں سرخرو ہو
سے ہیں۔۔۔۔۔۔ ہم مسلمان ہیں!۔۔۔ کیا ہم میں سرمعیار۔۔۔۔ یہ جذب موجود ہے؟۔۔۔۔۔ سوچے ۔۔۔۔۔
ضرور سوچے!

ے جن کا ضمیر زعرہ ہے، وہ ان علقہ کے ساتھ ہیں ۔ اِلَّ جَد ہیں، اسر ہیں وہم و خیال کے ۔

محرمتين خالد

# شكربه!!!

- مجیدناموں رسالت علی عامر عبدالرحل چیمہ کے دالد کرای جناب پردفیسر محمد اقبال جاوید محمد نذیر چیمہ اور آسان علم دادب کے ماہتاب جناب پردفیسر محمد اقبال جاوید کا جنمول نے گرانفقر اور ایمان افروز نقار یظ لکھ کر کتاب کو جار جا عداور پانچ سورج لگا دیے
- جناب افتخار احمد چیمه کا جنموں نے کتاب کوخوب سے خوب ترینانے کے لیے
   گی مفید تجاویز ویں۔
- منابرانا محم عقبل اور جناب سيد ذوالفقار حسين شاه كا جنول نے كتاب كا بندوں كے كتاب كى تيادى كے سلسلہ ميں ميرى توقع سے بردھ كر تعاون كيا۔
- جناب رفافت علی کا جنموں نے کپوزنگ اور ڈیزائنگ میں بخت محنت کر کے کتاب کی خوبصورتی میں اضافہ کیا۔
  - جناب گل فراز کا جنموں نے اس کتاب کو باذ وق رنگ دیا۔

محمثين خالد

# شكربه!!!

- مجیدناموں رسالت علی عامر عبدالرحل چیمہ کے دالد کرای جناب پردفیسر محمد اقبال جاوید محمد نذیر چیمہ اور آسان علم دادب کے ماہتاب جناب پردفیسر محمد اقبال جاوید کا جنمول نے گرانفقر اور ایمان افروز نقار یظ لکھ کر کتاب کو جار جا عداور پانچ سورج لگا دیے
- جناب افتخار احمد چیمه کا جنموں نے کتاب کوخوب سے خوب ترینانے کے لیے
   گی مفید تجاویز ویں۔
- منابرانا محم عقبل اور جناب سيد ذوالفقار حسين شاه كا جنول نے كتاب كا بندوں كے كتاب كى تيادى كے سلسلہ ميں ميرى توقع سے بردھ كر تعاون كيا۔
- جناب رفافت علی کا جنموں نے کپوزنگ اور ڈیزائنگ میں بخت محنت کر کے کتاب کی خوبصورتی میں اضافہ کیا۔
  - جناب گل فراز کا جنموں نے اس کتاب کو باذ وق رنگ دیا۔

محمثين خالد

### نماز نیاز

أيك عام انسان اين، اين والدين اور اعزه كے خلاف استهزائي لب ولهجه محى برداشت نہیں کرتا، وشام طرازی تو بہت دور کی بات ہے۔ بنابریں ایک مسلمان اس ذات عظیم وجلیل (عطی کی تو بین کیسے برداشت کرسکتا ہے جو وجہ وجود کا تنات ہے،جس کے حضور . میں اد چی آ واز بھی خالق کا کتات کو پیند میں اور جس کو ایذا دیے والوں کے لیے "عذاب الیم" کا اعلان ہے، رسواکن عذاب بھی ان کے لیے ہے اور دنیا وآخرت کی پھٹکار بھی۔اس لیے اليے دموذي "كاسر كول دينے كا حكم ہے خواہ وہ غلاف كعبرى سے ليٹا ہوا كوں ندہو\_ يهاں تک کیموئن مردول اورعورتول کوکوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ بھی صریح محناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ئى كريم علي كى رفار ، گفتار اور كردار كى بارے يى كسى لوغ كى غير تناط كفتكونجى ایذا رسانی ہے۔صحابہ کرام کی تنقیص و اہانت بھی ایذا رسانی کے زمرے میں آتی ہے کیونکہ یمی و و عظیم وجود بیل جنموں نے انسانیت کو وقار و اعتبار کی ٹروت دی ،ظلمت کوروشن کا مزاج بخشا اور تخریب کو تہذیب کے اسلوب عطا کیے۔ اللہ تعالی کو تو ان آ فار کی تو بین بھی گوارانہیں جن كاتعلى منكى نوع سے،ان كے حبيب ماك ملك سے رہا ہے۔وہ تو خودان مقامات ك تتم كها تا اور واقعات كيسلس كوسمجانے كے ليے انھيں بطور شہادت پيش كرتا ہے كه مكان اس کیے عزیز ہوتا ہے کہ وہ محبوب کا مکان رہ چکا ہوتا ہے ہے میں نے ہر ذرے میں ویکھی ہے ستاروں کی چک

یں نے ہر ورے میں ویکھی ہے ستاروں کی چک جن سے وہ گزرے ہیں میہ اُس ربگور کی بات ہے

تاموس رسالت مآب علی پہنات ور ہونے والوں کو کیفر کروار تک پہنیا تا یا ان کے ہاتھوں، جال سے گرر جانا، محبت بی کے جنول آفرین مظاہرے ہیں۔ گتا خان رسول کے مقابلے میں، جال ناران رسول کی فہرست کہیں طویل ہے اور بیسلسلہ فیرالقرون سے تادم تحریر جاری وساری ہے۔ بیرا یکی حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی وریدہ وہن انجرا، فطریت

نے کی نہ کی رل میں موجود مجت کی اس چنگاری کوشعلہ بنا کر ،اس کے مقابل لا کھڑا کیا کہ ۔۔۔۔۔ ہرانسان موت سے خوفز دہ رہتا ہے کین مسلمان شہادت کی آرزور کھتا ہے، ہرانسان نفع اور نقصان کے حوالے سے سوچتا ہے کین مسلمان ہر چیز کوعقیدہ وایمان کی ترازو میں تو آتا ہے، عام انسان اپنی جان کو حرمت رسول عظیہ پر کئا وین مسلمان اپنی جان کو حرمت رسول عظیہ پر لٹا وینے کو اپنے لیے سعادت مجمتا ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ ہماری عزت، ہماری عظمت، ہماری شوکت، ہماری سطوت، ہمارا جاہ وجلال، ہماری کا مرانیاں، سب ای نام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جب تک بیم زندہ ہیں اور چونکہ بیٹام انمث ہے اس لیے کیل و نہار کی گروشیں، صفی وہر سے ہمارا نام بھی نہیں مؤاسکتیں ۔

گروشیں، صفی وہر سے ہمارا نام بھی نہیں مؤاسکتیں ۔

ہو نہ ہے کھول تو بلبل کا ترثم بھی نہ ہو چس دہ ہو چس دہر میں کلیوں کا تبہم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا ایستادہ ای نام سے ہے نبش ہستی تیش آبادہ ای نام سے ہے نبش ہستی تیش آبادہ ای نام سے ہے

حرمت رسول الله پر جان لئانے اور سرکٹانے والے بی زعرہ جاوید بھی ہیں اور کامران کھی کہ اصل کامرانی ، افروی کامران ہے۔ دنیا اور دنیا کی ساری کامرانیاں کش متاع فرور ہیں۔ قرآن کا فیملہ ہے کہ''جوشش آگ ہے بٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے ، ب شک دہ کامراب ہوگیا، دنیا کی زعرگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔'' (آل عمران: 185) شہید زعرہ بھی ہے اور کامران بھی۔ اس کے لیے تو ''برزخی دقف' ہے ہی نہیں۔ وہ ادھر جام شہادت نوش کرتا ہے اُدھر جنت کے بھی وروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں ۔ جام شہادت نوش کرتا ہے اُدھر جنت کے بھی وروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں ۔ سر نیج کر متاع دل و جاں خریدنا مودا ہے وہ کہ جس میں خمارہ کوئی نہیں ۔ ہماری زعرگی، دل کی دھو کی دوابست ہے جبکہ دل کی زعرگی کی یاد میں مریخ کے حیارت ہے۔ یاد کاحسن بی دل کوشادانی عطا کرتا ہے۔ یاد ندر ہے تو زعرگی ایک کرینا کے تبائی ہے۔ یہ خوش نعیب ہیں کہ جارے دلوں کواس ذات گرامی قدر تھا تھی کی یاد میں کرینا کے تبائی ہے۔ ہم خوش نعیب ہیں کہ جارے دلوں کواس ذات گرامی قدر تھا تھی کی یاد

نصیب ہے جو کا کنات حسن مجی ہے اورحس کا کنات مجی۔ یہ یاد، رونق خلوت کہ خاطر مجی ہے

اور بدذ کر بھع شبتان تمنامھی اور تن بدے کہ ۔

جو تری یاد میں نہ بسر ہو، 🔐 ہر نفس اک واہمہ ہے زندگی ، مستعار کا

أوز

زندگانی کا خلاصہ ہے وہ اک لحد شوق جو تری یاد میں اے جان جہاں گزرا ہے

فیروش کی آویزش اور چرائی مصطفوی سیات ہے شرار پولی کی سیرہ کاری کا سلسلہ ازل سے جاری ہے۔مغرب کی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دل اس یاد سے محروم ہو کر ویران ہو جا کیں اور کسی طور روب محر سیات اس امت کے بدن سے نکل جائے گر فطرت اس مقصد میں اسے ناکام بنائے جارتی ہے کہ اسے اس روح محر سیات ہی کو تابندہ تر اور پائندہ تر بنا کر ملت بیفا کو ایک بار پھر اوج کمال بخش ہے۔ گو آج ہم ہم اعتبار، زار و نزار ہیں۔ گر سے بنا کر ملت بیفا کو ایک بار پھر اوج کمال بخش ہے۔ گو آج ہم ہم اعتبار، زار و نزار ہیں۔ گر سے امر غنیمت ہے کہ حضرت محر سیات کا نام آتے ہی گنبگار سے گنبگار مسلمان کے ول کی دھڑک کو ایم ہی سے امر غنیمت ہے کہ حضرت محر سیات کی تابی کہ میں ہوا ایکان ہے اس لیے ہم یہ یہ کا کہ بنین کر سے تابی کہ ہم یہ کہ کہ بنی اور اول والے اور آئی تاریخ نیاز و ناز کے ایے بچانے کے لیے، پوری امت مسلمہ کی جان، مال اور اولا وا کیہ اور ٹی نذرائے کی حیثیت رکھی مظاہروں سے رخشندہ بھی ہے اور نیاز بھی اور بفضلہ ہماری تاریخ نیاز و ناز کے ایے مظاہروں سے رخشندہ بھی ہے اور تابندہ بھی ۔۔۔ گوجرانوالہ کے 28 سالہ غازی عامر عبدالرحن مظاہروں سے رخشندہ بھی ہے اور تابندگی کو پائندگی عطاکی ہے اور آج اقبال دیوں جو تا تو آئی بار پھر پکارا شمتا کہ ۔۔ بوتا تو آئی بار پھر پکارا شمتا کہ ۔۔

الىي چنگارى بىمى يارب! اپى خاكسر يى تى

حق سے کہ سے چنگاری، بہت ی چنگاریں کوشعلہ بننے کا سلقہ سکھا گئی ہے، اب ایک الاؤردش ہونے کو ہے کہ رہ چنگاریں ہوتی ہے، جہ ہند ایک الاؤردش ہونے کو ہے کہ رات جتنی سکھین ہوتی ہے، جن کے ساحلوں سے میرامم سلطنے کوخشبو آری ہے۔ "غزوہ ہند" کے اسباب مرتب ہورہے ہیں، عامر شہید کالہو، ای خوشبو کو پھیلانے کی ایک گلرنگ کاوش ہے، ساہو ولولۂ تازہ کا نقیب ہے۔ یہ لہو، قذر و قیت میں حرم سے کہیں بڑھ کر ہے، جنت کی بہاریں بھی اس پر نازال ہیں اور فطرت کی جمال آفرینیاں بھی ۔

چکتا ہے شہیدوں کا لبو فطرت کے پردے میں شخق کا حن کیا ہے، پھول کی رکمیں قبا کیا ہے

عازی عامر شہید کے والد محرّم جناب نذیر احمد چیمہ عمر مجر محکمہ تعلیم سے وابستہ
رہے۔ان کے گھر کا ماحول کلیٹا دیٹی تھا۔انعوں نے رزق حال سے بیٹے کو پروان چڑ حایا ، یاو
رہے کہ رزق حال ، رگوں بی نور بن کر گروش کیا کرتا ہے ای سے محبّت کی غیرت کو بال و پر
طحۃ ہیں ، ای سے حیا سنورتی اور وفا تھرتی ہے اور ای سے وعادُن کو شرف تجول نعیب ہوتا
ہے۔عامر شہید کا خوبصورت انجام ان کے اقربا کے لیے بالخصوص اور امت مسلمہ کے لیے بالعموم
ویر خروناز ہے۔ جال فروشی اور جال سیاری کی توفیق ، جنوں والوں بی کو ملا کرتی ہے۔ تلیم جال کو ویر خرد کو آ واز دیتے چلے جاتے ہیں کہ ہے
ہیں جہال خرد دم تو ڈو بی ہے اور وہ قدم قدم ، خرد کو آ واز دیتے چلے جاتے ہیں کہ میں کو بھی شاید کمی منزل کا مل جائے ہیں کہ میں دیکھو تو دیوانے کے ساتھ

منزل حییں ہوتو رائے کا نے بھی پھول بن جایا کرتے ہیں۔مقصد دل آویز ہوتو وفا، محرا کو بھی گھری طرح سے دیا کرتی ہے، محبُوب کا حسن، نظر افروز ہوتو جنوں زیر دار بھی رقصاں رہتا ہے۔ جان دینے والے تو جان دیا ہی کرتے ہیں گرد کھنے والے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جان، کس بارگاہ ناز کا نذرانہ بن ہے، جنوں بہر کیف اور بہر حال سیانا ہوتا ہے کہ اُس کا دل اس کی آ تکھیں ہوتا ہے اور آ تکھول میں ہوتا ہوتا ہے کہ اُس کا دل اس کی آ تکھیں ہوتا ہے اور آ تکھول میں ہوتی ہے، اور اس کی محفل میں زیانے کی گردشیں رک جایا کرتی ہے۔ عامر شہید کا کارنامہ فی الواقع جنوں آفرین بھی ہے اور جنوں پرور بھی ۔

استے نادال تو نہ تھے، جال سے گزرنے دالے ناصح! چدگرو! راہ گزر تو دیکھو

محرم محرمتن خالد نے عامر شہید کی ''داستان عزیمت'' کو ایک سلیقے کے ساتھ اسمینے ادر سنجالنے کی کوشش کی ہے تا کہ سرفروقی کا بیدنگ د آ ہنگ ہمارے حال کی ویرانیوں کو رعنا نیاں عطا کرتا رہے۔ بی اسے جول جول پڑھتا چلا گیا۔ میرا سر بجز سے جھکا اور دل فخر سے سرشار ہوتا چلا گیا۔ بی سوچارہا کہ بیسرور سردی اور بیا خردی سرخرد کی خاصان بارگاہ ہی کوعطا ہوتی ہے ، یہ فیصلے بڑے ہی کرم کے جی اور بیہ بات بڑے ہی نصیب کی ہے ۔

#### سمی کو گھر ہے نگلتے ہی مل گئی منزل کوئی ہاری طرح عمر بھر سنر میں رہا میں اس خوبصورت تالیف کے مطالعہ کے دوران میں، خود کو انوار کے ایک بالے میں محسوں کرتا رہا۔ آپ بھی دیکھیے ..... کچھ بصائر ، کچھ تفائق ، کچھ معارف ، کچھ تکات ..... چند سانسوں کے بدلے لاکھوں، کروڑ وں سال کی شرمندگی کا سودانہیں کیا جا سکتا۔ بھی نہ مائد پڑنے والی عظمت انہی کا حصہ بنتی ہے جو کسی بڑے مقصد کے کشن راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ موت جس بر کروڑوں زند گیاں رشک کریں کسی کی کونصیب ہوتی ہے۔ 0 سب سے حسین موت شہید کی موت ہے۔ حب رسول عظی وہ مقام ہے جہاں سے مومن کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جہال 0 موت سے بڑی سعادت اور فنا سے بڑی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ مسلمان دنیا کے ہرمسکے پر مجھوتا کر لیٹا ہے لیکن وہ رسول ﷺ کی ذات پر بھی مستمجھوتا جہیں کرتا۔ ماموس رسول علي مرحمله برداشت كرنے والے كا ايمان عى خام موجاتا ہے۔ مسلمان اپنی کمرور بول، غفلتول اور کوتا میول کے باوجوواس آخری سہارے (حب رسول علی ) سے وست بروار ہونے کے لیے تیار تہیں۔ جناب نی کریم ﷺ کی ذات گرای قدر کے ساتھ مسلمانوں کا جذباتی تعلق مغرب کی مجھے میں آنے والاخہیں ..... مید دلوں کے سودے ہیں جو بو یاری کی سمجھ مين مين آسكته-نی مختشم علی ہے حبت کا جذبہ فطری ہے جوآ سانوں سے اتر نے والی تمام سعیداور مبارک روحوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور اس لازوال جذبے کی تمام کیفیات كيسوت اى نوراني مركزے چھوشے بيں جہال سے ستاروں كوروشى، درياؤل كورواني ،سمندرون كو تلاظم، مواوَن كوخرام ناز، فضاوَن كوخوشبواور آبشارون كو

نی کریم ملط کی محبت، امت کے اتحاد کے لیے ایک عظیم اٹا شہے۔ پچے فیلے لوح محفوظ پر رقم ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ سعادتیں، پچھ فضیاتیں، پچھ

ترتم عطا ہوتا ہے۔

رفعتیں، کھ بلندیاں کس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں جانا۔

o جذبوں کی مہک اور قربانی سے پھول کھلتے ہیں اور دریدہ دہنوں کی زبانوں پر قفل لکتے ہیں۔

o مٹیع رسالت ﷺ کے پروانوں کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے ہوتے ہیں۔ بیاپنے ''جرم'' کواپٹی آخرت کا سرمایہ تصور کرتے ہیں۔

کیے کیے نامور دنیا سے جاتے ہیں تو ایک آ کھ بھی نم نہیں ہوتی اور کیے کیے گمنام اپنی آخری پیکی کے ساتھ می بھی ندغروب ہونے والا آفاب جہاناب بن جاتے اور کروڑوں انسانوں کے ولوں میں خوشبو کی طرح رہے ہیں جاتے ہیں ۔۔۔۔ یہ اسم محمد علیہ کا انجاز ہے۔

o عامرشہید کا جنول حکمت وادراک کا امام ہے۔

o وه راهِ وفايس سركثا كرغيرت وحيت كاخوبصورت استعاره بن ميات-

حافظ شیراز کا ایک شعرہے ۔

خوشا نماز نیاز کے کہ از سر صدق بہ آب دیدہ و خونِ جگر طہارت کرد

گویا ''نماز نیاز' اوای نہیں ہوتی جب تک مدق دل کے ساتھ آب ویدہ اورخون جگرے وضونہ کیا جائے۔خوش نصیب ہے عام عبدالرطن چیمہ کہ اس نے اس مجے گزرے دور میں، یہی ''نماز نیاز' ایک ایسے باتھی کے ساتھ اوا کی کہ کا نتات کی رشک آفرین مجتنب ال کہ کے کتاب کی رشک آفرین نماز نیاز' کے کے لیے وقف ہو گئیں اور قابل جسین جی مجرشین خالد کہ انھوں نے اس ''نماز نیاز' کے بارے بیں بھرے تھی شاہپاروں کو سکجا کیا۔ خدا کرے کہ بید حسین کاوش بارگاہ رسالت مآب بھی تیول ہو کہ یہی وہ آ مجینہ ہے جس میں ان کی امت کی آ بروسکتی ہے اور میں جادر ہے جس میں بھی نہیں ملتی ہے اور میں جس میں بھی نہیں ملتی

مح**مرا قبال جاويد** 14 رمضان المبارك 1427ه (8 اكتوبر 2006ء)

# عشق تمام مصطفى علي عقل تمام بولهب

حضور نی کریم ﷺ کی عزت و ناموں کا تحفظ ہرمسلمان کا ادّ لین فرض ہے۔اس کے بغیراس کا ایمان ناقعی اور ناکمل ہے۔شافع محشر حضرت محم مصطفیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ""تم میں سے کوئی فخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک کہ بی اس کے والد، والدہ حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیار بریز یہ نہ ہو جادی۔" (بخاری وسلم) مولانا ظفر علی خال نے اس حدیث میارکہ کی خوبصورت تشریح کرتے ہوئے کہا تھا:

نماز اچھی، نج اچھا، ردزہ اچھا، زکوۃ اچھی گر پیں باوجود اس کے مسلماں ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحاً کی حرمت پر ضدا شاہر ہے کائل میرا ایماں ہو نہیں سکتا

میرایینا عامر عبدالرحمٰن چیم مغرلی اخبارات میں صفور نی کریم علی کی شان اقد س میں کی علی تو بین کو برداشت نہ کرسکا اور ایک سینے عاشق رسول علی کی طرح روش خیال معاشرے کی رنگینیوں کو فوکر مارتے ہوئے اپنے انجام کی پردا کیے بغیر بے خطر آ کش نمرود میں کو گیا۔ اس طرح وہ مغرب کو ایک پیغام دے گیا کہ مسلمان ہر چیز برداشت کرسکتا ہے لیکن اپنے بیارے آ قا ومولا علی کی شان اقدس میں کی گئی معمولی کی بھی تو بین برداشت نہیں کرسکتا۔ اس سلسلہ میں امت مسلمہ میں ایک عرصہ دراز سے جمود طاری تھا جے عامر چیمہ کی لازوال قربانی نے تو ڈرا اور عشق اور عز بہت کی ایک نی تاریخ مرتب کی۔ بھی وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جذب عشق کی جدولت ریاضت و محنت کے بغیر ولائت کا اعلیٰ ترین مرتب ک

انسانی حقوق کے نام نہادعلمبر داروں نے دوران حراست میرے بیٹے پربے پناہ تشدد کرکے اسے ماورائے عدالت قتل کیا اور بعد ازاں اسے خودکشی کا رنگ دے دیا۔ ہماری

حکومت اور جرمن میں ہمارے سفارت خانے نے بھی بغیر تحقیق کے ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ یوں انہوں نے 15 کروڑ پاکتابھوں کے ساتھ ساتھ پوری ملت اسلامیہ کی بھی تو بین کی۔ ہم گذشتہ 25 سال سے راولپنڈی میں رہائش پذیر ہیں۔ ہماری خواہش تھی کہ جنازہ راولپنڈی میں ہوتا۔۔۔۔ جنازے کا وقت مقرر ہوتا۔۔۔۔ ہرمسلمان کو اس میں شرکت کی اجازت ہوتا۔۔۔۔ بلاشبہ یہ پاکتان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوتا۔۔۔۔ بقینا اس سے پورپ کو امت مسلمہ کے زعرہ ہونے کا ایک زبردست پیام جاتا۔۔۔۔ گرشاید حکران اس سے ڈر کے کہ کہیں شرکاء اسلام آباد پر بھی نہ چڑھ دوڑیں۔ بہرحال ہمارا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عرالت میں ہے۔ عامر چیمہ کی شہادت سے لے کر اس کے جنازہ وقد وقین تک حکومتی المکاروں کی بے جام خات میں اپنی عراف میں اپنی جام خات میں ایک خور کی جارگاہ میں اپنی جام خات میں اپنی جام خات محفوظ رکھتے ہیں۔

زیرنظر کتاب دشہید ناموس رسالت فازی عامر عبدالرحن چیمہ "ایک ہورگ حققی داستان ہے جے معردف قلکار اور عابد تم نبوت جناب جم متین فالد کے بھیے قلم نے دلی سوز و گلاز اور آنسودُ س سے مرتب کیا ہے۔ موصوف کا اپنا مقالہ اس قدر ایمان افر دز اور بنی بر حقیقت ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے خون رگول میں جوش مارتا اور قاری خیالات میں گتا فان رسول کے فلاف فازی علم الدین شہید کا خفر بن کرخود میدان عمل میں بن جاتا ہے۔ جناب متین فالد کا طرف امتیاز یہ ہے کہ دہ اپنی کتابول میں تحقیق کا ریک جرتے ہوئے اس اس قدر دلیسپ بنا دیتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے کتاب ہاتھ سے چھوڑنے کو دل نہیں جا ہتا ۔۔۔۔ آزمائش مرط ہے۔

مثك آل است كه خود بيويد نه كه عطار بكويد

میں جناب متین خالد کو عشق مصطفیٰ حقائقہ کی دولت تعتیم کرتی ہوئی بیر گرانقدر کتاب مرتب کرنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبار کباد پیش کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ ان کی اس کا دش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔(آمین)

> **پروفیسر محد نذیر** ڈھوک شمیریاں، رادلپنڈی

# عكس تحرير عامر شهيد

#### لسر الله الرعل الرهبيم

تام سامالوں اور صبرے والدین سے گرارش سے کہ ۔ لمے جیل میں برت میں جددار جلد لبغیر بوسٹ سارہ کے میں دفنایا میں المنہ میں یا کسی بست برائے فہرستان میں دفنایا علی تاکہ آخرت میں میرے لیے آسانی ہم و میرے والدین سے گرارش ہے کہ اگر کے لئمیت المنظیم میں دفن کرنے کا اشتطاع ہم حیائے کو ایک کی ا جانت دے دوسری عمورت میں کسی تھو الملین بولے فہرشان میں دفنایش جاں ہمت سے نیک لوگوں کی قبرش میں دفنایش جاں ہمت سے نیک لوگوں کی قبرش المرب کی تو میرا حینازہ بول ایم کے کی کوشش کریں ا

باقی ندام سلانی سے گزارش سے کرارش سے کم مرب کے میں میں خاص میں میں میں اور اگر میں میں قام لوگوں اور کروں تاکہ میرے لیے کسالی ہو۔ میں تنام لوگوں کو لیفین دلاتا ہوری کہ السااللہ میری موت خودکشی برطن میں میں مامر عبد الرجل

عليه والم الأول الله والمواد وم

برب والدی اسنوں اور دیگر عزیر وافارب و دوسلوں از نیام سلمانوں سے گرارش ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیں دیں اور میرے دمہ کری قرض ہو تی معاف کر دیں اور میرے لیے دما کریں تاکہ ہفرت کے مساب کتاب میں میرے لیے کسٹن کی دما وں کو قبول فرمانے۔ گریں۔ الدی آپ کی دماوں کو قبول فرمانے۔ اگر ہوسکے آو فانہ کعیم اور مسجد بنوی میں کوئی میرے لیے دما کرت سے درخواست سے کم خام کعیم ا میرے لیے دما کرت سے درخواست سے کم خام کعیم ا میرے لیے دما کرت کے درخواست سے کم خام کوای حالے تاکہ میرے لیے کسائی ہم 101 مجھ جنت المنقس میں

دفن محدد کی اجازت دی جائے

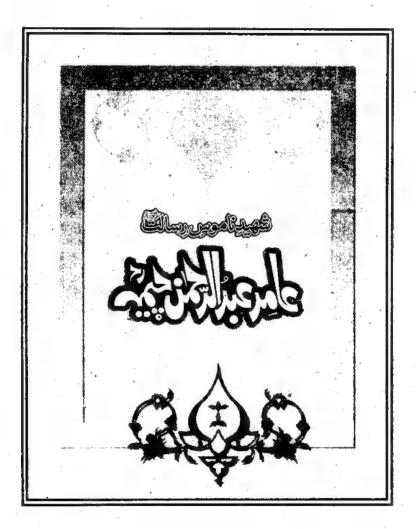

## ڈاکٹر عطاءالرحمٰن صدیقی

# ناموسِ رسالت عليه پراللد كى حمايت تارىخ كرة ئينديس

الله تعالی قرآن مجیدیں ارشاد فرما تا ہے:

إِنَّا كَفَيُنَكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَه (الْجِر:95) (ترجم)" آپ كافرال الله فالول كے طلاف الله كا كى حمايت كے ليكافى إلى" آ ينا تاريخي والعات كي روشي من آيت كريم إنّا كَفَيْناكِ الْمُسْتَهْزِينِينَ ٥ کی صدافت و حقانیت کا مطالعہ کریں کہ کیے اللہ تعالی اسپے رسول کی ناموں کی حفاظت کے ليه كافى موا اور بدائديثول كى بلاكت وبربادى كاكيما عبرتاك مظرسا من آيا؟ حضرت ابن عبال اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد يغوث، اسود بن مطلب، حارث بن غيطل اور عاص بن واكل في حضور عظي كاغداق الراماء جس سے آپ اللہ رنجیدہ خاطر ہوئے ، فوراً حضرت جریل تشریف لائے اور ولید بن مغیرہ کی آ کھی طرف اشارہ کیا تو آپ سے نے دیکھا کہ اس کی آ کھنکل کر اس کے ہاتھ میں آگی ہے۔آپ عظاف نے فرمایا کہ میں نے تو کھے بھی نہیں کیا اور نہ کھے کہا جس پر معرت جریل نے فرمایا کہ میں نے آپ کی طرف سے انتقام لیا، پھر حارث کی طرف متوجہ ہوئے تو آب ملك في د يكما كدوه اينا بيد بكر كراوث يوث مور ما ب- حضور ملك في ارشاد فرمايا كديش نے تو كونيس كيا، حضرت جريل نے كها كديس نے آپ كا دفاع كيا ہے، چر حضرت جريل نے عاص بن واكل كے بيرول كى طرف اشارہ كيا تو آپ مالك نے ديكھا كدوه ا پنے پیر پکڑے کراہ رہا ہے، آپ نے پھروی بات فرمائی کہ میں نے تو کر نہیں کیا تو حضرت

جریل نے فرمایا کہ میں نے آپ کی طرف سے انقام لے لیا، اسود بن مطلب ایک درخت کے بیخ لیٹا ہوا تھا کہ ایک کا ٹا اس کی آگھ پر گرا اور وہ اندھا ہو گیا، اسود بن یغوث کے سر میں شد ید زخم نمووار ہوا جس کے سبب وہ ہلاک ہو گیا اور حارث ابن خیطل کے پیٹ میں صفراء اتنا شدید ہو گیا کہ خلاظت اس کے منہ سے خارج ہونے گئی اور اس حال میں اس کی موت واقع ہوگئی، یہ پانچوں اپنی قوم کے سردار اور بڑے تھے، جنموں نے صفور عظی کا فداق اڑایا تھا تو اللہ نے اپنی قدرت کا ملہ کے ساتھ ان کی گرفت فرمائی اور انھیں کیفر کردار تک پہنچایا۔

(اصبانی نے داکل اللہ ہ ج 1 ص 63 پر سے تفصیل بیان کی ہے اور ورمنٹور ج 5 ص 101 میں بھی سے تفصیل موجود ہے۔)

برار اورطبرانی نے الاوسط میں حضرت انس کی آیک روایت تقل کی ہے کہ آیک ہار حضور ملک کے کہ ایک ہار حضور ملک کے کہ میں کچھواوگوں کے پاس سے گزرے تو انھوں نے آپس میں اشارہ ہازی شروع کردی کہ ویکھوو کیھوا بی وہ فض ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے اور کہتا ہے کہ جریل امین اس کے پاس آتے ہیں۔ان کی میں گفتگوا بھی جاری ہی تھی کہ خود جریل امین تشریف لے آئے اور ان کی طرف انگل سے اشارہ کیا جس سے ان کے جسموں میں زخم نمودار ہو گئے اور سخت بداید میں گئی جس کی وجہ سے کوئی ان کی قریب نہ جاتا تھا حتی کہ دو ای حال میں مرے۔

(درمنثورج 5 ص 100)

معیمین (بخاری وسلم) بی بھی ایک جیب وخریب واقعہ لما ہے کہ قبیلہ نی نجابکا
ایک نفرانی اسلام لے آیا جو گابت جاتا تھا، چنانچہ گابت وتی کی خدمت پر امور ہو گیا گر
پچھڑ سے بعد وہ مرتد ہو گیا اور دوبارہ نفرانی ہو گیا اور یہ کہہ کہہ کرجمہ علیہ کا غداق اڑانے لگا
کہ وتی کی کتابت کے دوران پچھ با تیں بی نے اپنی طرف سے طاکر لکھ دی تعین اور جمہ کو پت
بی نہیں چلا کہ وہ وتی نہیں ہے، پچھ بی عرصے بعداس کی گردن ٹوٹ گی اور دہ ہلاک ہو گیا،
جب لوگوں نے اسے وفن کر دیا تو زمین نے اسے تعول نہیں کیا اور دوسری منح اس کی لاٹ باہر
پڑی ہوئی دیکھی، چنانچہ اس کے ہم نواؤں نے یہ پرد پیگنڈا کیا کہ جمہ علیہ اوران کے ساتھیوں
کی پر ترکت ہے لہذا اسے اور زیادہ کہری قبر کھود کر دوبارہ وفن کر دیا، لیکن تغیری منح اس کی لاٹ کی پر باہر نظر آئی چنانچہ انموں نے تیسری بارخوب گہری قبر کھود کر اسے انجھی طرح وفن کر دیا، لیکن

میح کواس کی لاش پھر باہرنکل پڑی تب جا کرلوگوں کو یقین آیا کہ یہ انسانی حرکت نہیں ہوسکتی، یہاس کی شرارت کی سزاہے، چنانچہ لاش یوں بی پڑی سڑتی رہی اور کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ (بخاری، صدیث 3617 مسلم، صدیث 378)

بلاشبہ فی کے ساتھ نداق کرنے والوں کا انجام بڑا بھیا تک ہوتا ہے۔ بقیناً اللہ ایسے لوگوں سے انقام کے لیے کافی ہے، بیاس کا وعدہ ہے۔ إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَفَوْءِ فِيْنَ ٥ جم تمہارا نداق اڑائے والوں کے لیے کافی ہیں۔

تاریخ میں بیشہاوت بھی محفوظ ہے کہ جب نبی کریم عظی نے قیصرو کسری کے نام دعوتی خطوط ارسال فرمائے تھے تو قیصر نے آب کے نامہ مبارک کی عزت و تکریم کی خاطر احرام كے ساتھ اسے سونے كے صندوق من ركھوا ديا تھا، ميل روايت كرتے ہيں كہ ہمارے بعض جائے والوں نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے ایک قائد عبدالملک بن سعد، ہرال کے خائدان کے آخری یادشاہ سے مطرتو اس نے وہ نامہ میارک اٹھیں وکھایا، جسے و کھوکران کے آ نسو جاری ہو محتے اور انعول نے فر احبت سے اسے چوشنے کی اجازت جاہی مراس نے منع کرویا۔ابن جرسیف الدین فلیح المصوری ہے نقل کرتے ہیں کہ وہ سونے کا صندوقیے طلیطلہ پر قضد کے بعد ایک آگریز حاکم کے پاس تھا، اس نے اس کے اعدر سے وہ نامد مبارک تکالاجو ایک ریشی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اوراس کے اکثر حروف اُڑ بھے تھے، کہنے لگا کہ بیٹمھارے ہی كا نامدمبارك ب، جوانعول في مار عوادا قيمرك نام ارسال فرمايا تما، بير مار عادان یں اس وصیت کے ساتھ سلا بعد سل معقل ہوتا رہا ہے کہ جب تک یہ ہمارے فائدان میں محفوظ ہے، ہماری باوشاہت باتی رہے گی، چنانچہ ہم اس کی بری حفاظت کرتے ہیں اورنصاری سے چھاتے ہیں تا کہ ماری ملکت باتی رہے۔ یہ ای نامہ مبارک کی برکت تعی کہ صدیوں تک برقل کی حکومت باتی رہی اور مسریٰ نے تامہ مبارک کی تو بین کی تمی اور اسے جاک کر دیا تھا اس لیے چند ہی سالول ش اس کی حکومت کے پر فچے اڑ مے اور نیست و نابود مو کر صفیر ہستی ہے مث گیا۔

یہ عجیب وغریب قصر بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ ابولہب اور اس کے بیٹے عتبہ نے ملک شام کے لیے دخت سفر ہائد ہا تو اس کے بیٹے عتبہ نے کہا کہ ذرا محمد ملک شام کے لیے دخت سفر ہائد ہا تو اس کے بیٹے عتبہ نے کہا کہ ذرا محمد ملک تو تو اس کے بیٹے دہ اور ان کے رب کے سلسلے میں انھیں تھوڑا ساستالیں، تب شام کا سفر شروع کریں، چنانچہ دہ

حضور الله كا يس آيا اور كهن فكا اع محدا بل تمهار يداس رب كا ا تكاركرتا مول تم جس کے اتنے قریب ہوآئے ہوکتمھارے اور اس کے درمیان صرف دوقوس کا فاصلہ رہ گیا تھا، یہ معراج کے داتھ پرتعریش بھی تھی اور انکار بھی ،حضور عظیہ کواس سے تکلیف کیٹی اور آ ب عظیہ نے وعا فرمائی کہ اے اللہ! اپنے کول میں سے کسی ایک کواس پر مسلط فرما وے، عتبہ جب ابولہب کے یاس وائیس پہنچا تواس نے بوجھا کہتم نے کیا کہا؟ تو عتب نے بتایا کہ میں نے بیکھا تواللب نے بوجما كه كر (محر عظية) نے كيا كها؟ عنب نے بنايا كدانموں نے كها كدا ساللہ! الواس براینا کوئی کما مسلط قرما دے، بیس کرابولہب نے کہا کہتم محمد کی دعاسے فئ نہیں سکتے۔ اس کے بعد سفرشروع ہو گیا راستہ میں شراۃ کے مقام پر قافلہ نے قیام کیا، جہال کے بارے میں مشہور تھا کہ پہال شریعی یائے جاتے ہیں، ابولہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ دیکھو! میں یزرگ موں اور میراتم پر حق بھی ہے، محمد علیہ نے میرے بینے کے حق میں بدوعا کروی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ ضرور پوری ہوگی ، البتدا ایسا کرو کہتم سارا سامان گرجا کے اندر جمع کر دواور اس کے درمیان میں میرے بیٹے عتبہ کو چھیا کرسلا دواور آس پاس تم سب اپنے اپ بستر لگا لورائل قافلہ کا بیان ہے کہ ہم نے ایسائی کیالیکن دات کو اچا کا شیر آ گیا اور اس نے ایک ا یک کوسونگھنا شروع کیا اور کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا چھرا جا تک اس نے سامان کے ڈھیر پر چھلانگ لگائی اور عتبہ کو مین کے کرفٹے دیا جس سے اس کا سر پہٹ گیا اور وہ ہلاک ہوگیا، ابولہب سے و کیو کر بکار اٹھا کہ مجھے بقین تھا کہ محد کی دعا ضرور رنگ لائے گی اور بیزی نہیں یائے گا۔ (تفسيرابن كثير)

کانی نے مولد العلمائے ذیل میں تکھا ہے کہ جاکم کے عہد میں ایک مخص نمودار ہوا جس کا نام حادی المسجیبین تھا وہ اس کے مانے والے جاکم کی عبادت کے قائل تھے، اس محف نے خود حضور ﷺ کے بارے میں گتا ت کائی کی تھی اور قرآن کریم پر تعوکا تھا، جب بیہ محف کمہ پنچا تو لوگوں نے امیر کمہ ہے اس کی شکاے کی ایکن امیر کمہ نے اس کی تو بہ کو بہانہ محف کمہ بنچا تو لوگوں نے امیر کمہ ہے اس کی شکاے کی ایکن امیر کمہ نے اس کی تو بہ کو بہانہ بنا کر نظر انداز کر ویا مگر لوگ مطمئن نہیں ہوئے اور مطالبہ کیا کہ ایے محف کی تو معتر نہیں ہے، اس کے باوجود امیر کمہ نے معاملہ کوٹال دیا تو پھر لوگ بیت اللہ میں جمع ہوئے اور اللہ کے حضور فریاد کی اور دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی سخت سیاہ آند میں انتی سیاہ کہ با قاعدہ دات طاری ہو میں اور جب بیتار کی چھٹی تو لوگوں نے دیکھ کر بیت اللہ کے پردوں پرسوری کی دوشن کے موثی اور جب بیتار کی چھٹی تو لوگوں نے دیکھ کر بیت اللہ کے پردوں پرسوری کی دوشن کے موثی اور جب بیتار کی چھٹی تو لوگوں نے دیکھ کر بیت اللہ کے پردوں پرسوری کی دوشن کے

مانندایک چک دارتهدچ هی مونی ہے اور پورے چوہیں گھنٹہ یہ کیفیت قائم رہی، جب امیر مکہ نے یہ ماجرا دیکھا تو ہادی المستجیبین کے قل کا حکم صادر کر دیا اور گردن اتار کر لاش سونی پر اٹکا دی۔

نی کا استہزا اور نداق اڑانے اور نبی کی عزت وعظمت سے کھیلنے والوں کے خلاف اپنے نبی کی حمایت و کفایت ہے، تاریخ کے نشیب و فراز میں اس اپنے نبی کی حمایت و کفایت کا جو وعدہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، تاریخ کے نشیب و فراز میں اس کے مختلف و منتوع مظاہر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ظاہر فرمائے ہیں اور بیہ مظاہر فداق اڑانے و الوں کی کراماتی و کرشاتی ہلاکت و جابی تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ اس حمایت و کفایت کے واقعات خود صفور علی کے مہد میں بھی پیش آ کیے ہیں۔

نی کریم بھائے کی گھی، ایک غیور صحابی نے اسے قل کر دیا تھا، ایک یہود یہ جوا کر حضور سائے کو شان میں گتائی کی تھی، ایک غیور صحابی نے اسے قل کر دیا تھا، ایک یہود یہ جوا کر حضور سائے کو کر ایم بھا کہتی رہتی تھی ایک غیور مسلمان نے اسے گلا گھونٹ کر ہلاک دیا تھا، ایک تابیعا صحابی نے اپنی بائدی کو جس سے ان کی اولا و بھی تھی، خود گل کر دیا تھا، کیونکہ اس نے حضور سائے کو گالی دی تھی، صدیث کی مشہور کتاب ابوداد و میں ان واقعات کی تفصیلی روایات موجود ہیں، دونو جوان مصرت محاذ اور محوذ کا واقعہ مشہور ہے، جضوں نے قریش کے سروار ابوجہل کی گردن اتار کی محضرت محاذ اور محوذ کا واقعہ مشہور ہے، جضوں نے قریش کے سروار ابوجہل کی گردن اتار کی تھی کیونکہ وہ بھی اکثر حضور کو سب وشتم کیا کرتا تھا، تطمی قبیلہ کی ایک عورت نے حضور سائے کی جو کی مسلمان نے قبل کر دیا تھا، ابوعظک یہودی شاعرکو بھی سالم بن عمیر نے نبی جو کی تھی، جے ایک مسلمان نے قبل کر دیا تھا، ابوعظک یہودی شاعرکو بھی سالم بن عمیر نے نبی کریم بھی کی شان میں گستا خانہ کلام بیش کرنے پر ہلاک کر دیا تھا، انس ابن زینم کو جس نے کریم بھی کی شان میں گستا خانہ کلام بیش کرنے پر ہلاک کر دیا تھا، انس ابن زینم کو جس نے کریم بھی کی شان میں گستا خانہ کلام بیش کرنے پر ہلاک کر دیا تھا، انس ابن زینم کو جس نے کریم بھی کے کہائے کی شان میں گستا خانہ کلام بیش کرنے پر ہلاک کر دیا تھا، انس ابن زینم کو جس نے کہائے کی شان میں گستا خانہ کلام بیش کرنے پر ہلاک کر دیا تھا، انس ابن زینم کو جس نے کیونکہ کی سان میں گستا خانہ کلام بیش کرنے پر ہلاک کر دیا تھا، انس ابن زینم کو جس نے کھوں کے کہائے کو بھوں کے کہائے کو بھوں کے کہائے کو بھوں کو بھوں کے کھوں کے کہائے کی شان میں گستا خانہ کلام بیش کرنے کے بھوں کے کہائے کو بھوں کے کہائے کی کھوں کے کھوں کے کہائے کی کھوں کے کہائے کے کہائے کی کھوں کے کہائے کے کہائے کی کھوں کے کہائے کی کھوں کے کہائے کی کھوں کے کہائے کی کھوں کے کھوں کے کہائے کی کھوں کے کہائے کے کہائے کی کھوں کے کھوں کے کہائے کی کھوں کے کہائے کی کھوں کے کھوں کے کہائے کے کہائے کی کھوں کے کہائے کی کھوں کے کہائے کی کھوں کے کہائے کے کھوں ک

حضور عظی کی جولکھی تقی قبیلہ فزاعد کے ایک غلام نے قبل کر دیا تھا، بی تمام روایات علامدابن تيميد نے اپنی مشہور كتاب "الصارم المسلول على شاتم الوسول" ين بحع كردى بير . تفسیراین کثیر میں ہے کہ ایک بار ابوجہل نے اپنی قوم کے سامنے لات وعزیٰ کی قتم کھا کر کہا کہ اگر محمد ( عظف ) کو صحن کعبد میں نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن برسوار ہو کر ان کے چرے پر خاک مل دول گا، اچا تک رسول اللہ عظی تشریف لے آئے اور محن کعبہ میں نماز ادا فرمانے کے اورلوگوں نے دیکھا کہ خود ابوجہل اپنے ہاتھوں کی آ ڑینا کر الٹے قدموں یجھے کی طرف ہٹ رہا ہے،لوگوں نے عار دلائی کہ ابوجہل کیا ہوا؟..... کہنے لگا کہ میرے اور ان کے درمیان ہولناک آگ کی ایک خندق حائل ہے جس کی لیمیٹس مجھ تک آ رہی ہیں، جب رسول الله عظا كومعلوم موانو آب عظا في من عرمايا كداكر ومرح مرح قريب آن كى كوشش كرتا تو لمائکہ اس کاعضوعضوا لگ کر دیتے۔ ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ قریش کے پچھ کا فرول نے ایک بارلات وعزیٰ،مناۃ اور ناکلہ جیسے بڑے بڑے بتوں کے سامنے قتم کھا کرعہد کیا کہاگر محر ( علیہ) ہارے سامنے آ گئے تو ایک ساتھ ہم ان پر ہملہ کر دیں کے اور انھیں قتل کیے بغیر جدائبیں ہوں گے، حفرت فاطمہ نے یہ بات کی تو وہ روتی ہوئی آپ کے یاس آ کی اور بیان کیا کر قریش کے پھولوگوں نے سے عہد کیا ہے، آپ تھاتے نے فرمایا بیٹی! ذرا وضوے لیے یانی لاؤ پھر آ ب عظ نے وضوفر مایا اور ان کفار قریش کی موجودگی میں بی آ ب تھ ح حرم میں واخل ہوئے، جب ان کی نظر پری تو کئے گئے تیار ہو جاؤ، دیکھو! وہ آ رہے ہیں محر ( علیہ ) مراس کے بعدان کی نگاہیں جھک گئیں، گردنیں ڈھل گئیں، ان کی آ کھ اٹھی ندان کے قدم ا بنی جگہ سے بلے جتی کر حضور عظی ان کے سرول پر پہنی سے اور ایک مٹی خاک لے کران کے سرول پر ڈالی اور فرمایا کرسب کے سب ذلیل ہو گئے، ان میں سے جس جس کے سر پر بید غاك يرسى، وه ميدان بدريس مارا حميا\_ (ولائل المعوة، في 1 ص 65)

یقینا اللہ کے رسول کے لیے اللہ کی جمایت کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اظہار مختلف صورتوں میں فرماتے میں بمبی بھی بھی بی کریم سے کا فداق اڑائے والے پراس کا وبال اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ اوپا کسکی طقہ کی طرف سے اس کی شدید مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور خودای پرلعنت و ملامت ہوئے گئی ہے، بخاری کی روایت ہے رسول اللہ سے نے فرمایا کیا تم نے دیکھانہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کے سب وشتم اورلون طعن سے کیسے محفوظ رکھا؟ وہ

ندم کولان طعن کرتے ہیں، میرا نام تو جمہ ہے، دراصل قریش شدت غضب وحقد کی وجہ سے حضور کا نام نامی لینے کے بجائے ندم کہتے تھے کیونکہ جمہ کے معنی ہیں لائن تعریف، تعریف کیا ہوا اور قریش صنداور چڑ کی وجہ سے ندم بعنی قابل ندمت کہا کرتے تھے، یہ بھی اپنے نبی کے لیے اللہ کی تمایت کا ایک لطیف مظہر ہے، اللہ تعالی نے اپنے نبی کا غذاق اڑانے والوں کے شرک سے کیسے حضور کی جمایت و حفاظت کا سامان فراہم فرمایا ہے، جی کہ آپ کی خاطر کا نئات سے کیسے حضور کی جمایت و حفاظت کا سامان فراہم فرمایا ہے، جی کہ آپ کی خاطر کا نئات کے فطری وطبعی اصولوں تک کو بدل دیا؟ مثال کے لیے زہر آلودہ بکری کا اجاز ہو اگوشت بھیجا، جو زہر آلود تھا، آپ ملی ایک بہودیہ نے حضور میں گئی خدمت میں بکری کا اجاز ہو اگوشت بھیجا، جو زہر آلود تھا، آپ ملی گئی اور آپ نے لقمہ والیس رکھ دیا اور فرمایا کہ مجھے اس جو زہر آلود تھا، آپ ملی خور بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی حفاظت کی خاطر فطرت کے طبعی اصول بکری ہے کہ ان مبارک وران مبارک ور بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی حفاظت کی خاطر فطرت کے طبعی اصول احتر آف کر لیا لیکن تا بلی خور بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی حفاظت کی خاطر فطرت کے طبعی اصول واثر ات تبدیل ہو گئر کی وقوت گویائی عطافر ما دی اور اس نے آپ میں گئے واثر بیت کیا اور دوسری تیرت آگیز بات یہ ہے کہ اللہ تارک و توالی نے خود اس بڑی کو قوت گویائی عطافر ما دی اور اس نے آپ ملی کی نین کی اخرار دیا کہ مبادا آپ کوکوئی نقصان نہ کہنے جائے۔

رسول کا استہزا کرنے والوں اور آپ بھٹے کو تکلیف پہنچانے والوں کے خلاف کیے کیے اس آ بت کریر کے معانی کا ظہور ہوتا رہتا ہے کہ ہم آپ کی تمایت کے لیے کافی بین بہا اوقات تو خود تکلیف پہنچانے والے اور استہزا کرنے والے کے دل و دہاغ کو اللہ تعالیٰ اس طرح بدل دیے بیں کہ اس کے نزدیک صفور و نیا و مافیہا سے زیادہ عزیز ومحبوب بن جاتے ہیں اور وہ خود آپ بھٹے کی تمایت و حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جسے سفیان بن الحارث کا واقعہ ہے، جو بچپن میں آپ کے ووست اور دودھ شریک بھائی بھی تھے لیکن جب آپ سے سلین نیوت اوا کرنے کا اعلان کیا تو شدید ترین مخالفت ابوسفیان ہی نے کی اور دوجہ محابہ کرام کو برا بھلا کہا، آپ بھٹے کی جو کرنے لیے لیکن مشیت ایردی نے ابوسفیان کی دیشن اور جو گوئی سے رسول اللہ کی تھا کت کا ایسا سامان فرمایا کہ آئیں ایردی کے ابوسفیان کی دیشنی اور جو گوئی سے رسول اللہ کی تھا دیا ایسا سامان فرمایا کہ آئیں ہوا ہے۔ سے سرفراز فرما دیا، ان کے دل و دماغ کو بدل دیا، خود ابوسفیان کی زبانی سنتے، کہتے ہیں کہ میرے دل جس اللہ نے اسلام کا نور روشن کرویا تو میں اپنی اہلیہ اور بیٹے کو لیے کرابوا کے کہ میرے دل جس اللہ نے اسلام کا نور روشن کرویا تو میں اپنی اہلیہ اور بیٹے کو لیے کرابوا کے کہ میرے دل جس اللہ نے اسلام کا نور روشن کرویا تو میں اپنی اہلیہ اور بیٹے کو لیے کرابوا کے کہ میرے دل جس اللہ نے اسلام کا نور روشن کرویا تو میں اپنی اہلیہ اور بیٹے کو لیے کرابوا کے کہ میرے دل جس اللہ نا میں اللہ کو ایک کو بیل دیا، نوروشن کرویا تو میں اپنی اہلیہ اور بیٹے کو لیے کرابوا کے کہ میرے دل جس اللہ کو بیل دیا تو میں اپنی اہلیہ اور بیٹے کو لیے کرابوا کے کہ میرے دل

مقام پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علی نے اعراض فر مایا اور رخ مبارک دوسری جانب کرلیا تو میں گھوم کر دوبارہ حضور کے سامنے پہنچا تو آپ نے پھر رخ پھیر لیا، اس طرح میں بار بار حضور کے سامنے حاضر ہوتا رہا اور آپ اعراض فر ماتے رہے تی کہ میں نے کہا کہ اگر حضور ہمیں اذن باریا بی نہیں بخشیں کے تو بخدا ہم کھانا پیتا چھوڑ ویں اور بھوک و پیاس سے مرجا کیں گے، جب حضور تک یہ بات پہنچی تو آپ علی نے شرف ملاقات سے نوازا اور ہم نے اسلام قبول کرلیا۔ (سیرت ابن ہشام میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ فدکور ہے۔)

بے شک ساری حمد و شاء اللہ جل جلالہ کے لیے زیبا ہے جس نے شدید ترین بغض و عداوت کو آپ ساتھ کے ساتھ ہے انہا انس وعبت میں تبدیل کر ویا اور ابوسفیان جیسا جائی و مثن آپ ساتھ کے چٹم و آبرو کے اشارہ پر جال شار کرنے کے لیے تیار ہو گئے ۔ بے شک اللہ کا وعدہ سی ہے کہ إِنَّا کَفَيْنَاتَ الْمُسْتَفَوْءِ فِينَ ہُ آپ کا غماق اڑا نے والوں کے خلاف ہم آپ کی جمایت کے لیے کافی ہیں۔



## ابوشراحيل

# شهيدانِ ناموسِ رسالت ﷺ

آ سنده سطور بل پیش کی جانے والی داستان عشق و وفاقر ن اوّل کے ان نفوی قدی صفات کی بیشک نہیں ہے جفول نے رحمیہ دو عالم سلط کی پاکیزہ نورانی صحبتوں بس استوار کی تھیں بلکہ یہ اُن جال نثاروں کا ذکر خیر ہے جن کے بارے میں خود زبان رسالت مآ ب سلط ہے ہے یہ خوشخری سن کر قرن اوّل کے بے مثال مسلمانوں کو بھی حسرت ہوئی تھی کہ کاش! ان کا شار بھی بعد میں آنے والے ان خوش نھیبوں مسلمانوں کو بھی حسرت ہوئی تھی کہ کاش! ان کا شار بھی بعد میں آنے والے ان خوش نھیبوں میں ہوتا۔ صفور ملک کے ارشاد گرامی کا منہوم کم وہیش ہیہ کہ دمیری امت کے وہ لوگ بہت مستفید میں ہوئے ہوں گی زیارت سے مستفید درج والے ہوں کے جفول نے جمحے دیکھا ہوگا نہ جمحے دیکھے والوں کی زیارت سے مستفید ہوئے ہوں گے گر وہ اپنے ایمان میں اس قدر کامل ہوں سے کہ دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے راہ وہ اپنی بوجا کیں جو بی میں جے ''

جن بے مثال مجاہدوں کا تذکرہ کرنے کا شرف عاصل کیا جارہا ہے ہیکی خانقاہ کے گدی نشین تھے نہ کی موروثی ولاءت کے تخت نشین۔ ان کا حسب نسب کی مخدوم و کرم خاندان کی اسناد بے ثبات سے بھی مزین نہیں تھا۔ بیا لوگ طاقتور تھے نہ سر مابیہ دار۔ ان کی اکثریت ایسے معدوم قبیلوں میں پروان چڑھی تھی جن کی ناموری کی کوئی واستان کی مؤرخ نے قامبند نہیں کی تھی۔ بس یواں بچھ لیجئے کہ ہرتم کی مصلحت پسندی اور حیل و جمت سے بے نیاز بندگان بے ریا وصد تی وصفاء غریب الدیاروں کا بیہ قافلہ مشیت الی کے امرار کے تحت ہی ترتمیب پاگیا اور ان سے ایسے کارنا سے سرز د ہوئے کہ پھر جہان بھر کے وار ثان تخت و تاج اور حالمان نسب وحسب ان کی قدموں سے اٹھتی دھول میں گم ہو گئے۔

تو مین رسالت عظی ایک ایسا جرم عظیم ہے جس کی سزابد سند حدیث مبارک سوائے

قتل کے اور پھونہیں۔ ہر گتائ رسول کو سزا دینے کی اولین ذمہ داری تو بنیادی طور پرمسلم مملکتوں کے حکرانوں کے ذمہ ہے گریہ تھم کیونکہ عموی بھی ہے اس لیے ہرمسلمان کو بھی اس عقیدہ کا یابند بنایا گیا ہے کہ:

نہ جب تک کٹ مرول میں خواجہ یٹرب کی عزت پر ضدا شاہر ہے کائل میرا ایمان ہو نہیں سکتا

تاریخ عالم گواہ ہے کہ ہر دور اہلا میں اسب مسلمہ کے اندر ایسے عشاقانِ رسول علی پیدا ہوئے مالی جنوں کوعبرت رسول علی پیدا ہوئے رہے ہیں جنوں نے تو بین رسالت کرنے والے بدیختوں کوعبرت ناک انجام سے دو چار کیا اور اپنے اس کارنامہ کی پاداش میں ہنتے مسکراتے لیلائے شہادت ہے ہم آغوش ہو گئے۔

ایک عیب بات یہ ہے کہ شبیدان ناموں رسالت عظا کی ادائیں کم وہی ایک جیسی تغیں ان کی اکثریت غیرمعردف عام افراد پرمشمل تقی۔ چند خوش نصیبوں کے استثناء کے ساتھ باتی سب کم عمر نوجوان متھ۔مزید ہے کہ قوتان رسالت کے ارتکاب کرنے والوں کونشان عبرت بناتے ہوئے انھول نے جو بتھیار استعال کیے، جو الفاظ ادا کیے اور جس عزم و استقامت كامظامره كيااس مي انتهائي تدرمشترك اورمما ثلت يائي جاتى ب- ان فدا كاران رسول عَلَيْنَةً كَى فهرست من حاليه دنول أيك اورخوش قسمت كا اضافه موكميا ب- حافظ آباد ك محلّہ گڑھی اعوان میں پیدا ہونے والے 28 سالہ عامر عبدالرحمٰن شہید نے توجین آ میز کارٹون شائع كرنے والے جرمن اخبار كے الله يٹر "بنرك بروؤر"كو 20 مارچ 2006ء ميں صله كرك زخی کرویا تھا۔ قا الل ند تملد کرنے کی یاواش میں بران بولیس نے عامر چیمد و گرفار کرلیا۔ دوران حراست ان پر بے پناہ تشدو کیا گیا حتیٰ کہ اُن کی شدرگ کا ب دی گئی۔ (بحوالہ نوائے دفت 26 مئی 2006ء) لیکن جرمن حکومت اینے جرم کو چھیانے کے لیے اس واقعہ کوخوکشی قرار دیے ری ہے۔ عامر عبدالرحل چیمہ شہادت سے سرفراز ہوکر فداکاران ناموس رسالت سے اللہ کی انمول فہرست میں شامل ہو کیے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح روا رکھے جانے والی حکومتی رکا وٹوں کے باوجود 13 متی کوشدید گرمی میں لاکھول عقیدت مندول نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ عامر چیمہ کے حوالہ سے جو جذبات،عقیدت ومجت دل میں پیدا ہوئے انہی جذبات کے تحت بی جی جا ہا کول نہ عامر عبد الرحلن چیمہ کے ساتھ ساتھ ماضی ش شہادت کے درجہ پر

فائز ہونے والے فدا کاران ناموں رسالت سے کا بھی مختصر تعارف اور ان کے کارناموں کی انفصیل پیش کر دی جائے۔ اس حقیر کوشش کا مقصد تمام شہدائے ناموں رسالت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ عشاقان رسول سے کے احوال معردف محقق ومصنف برادر محترم جناب محد متین خالد کی کتاب 'مشہیدان ناموں رسالت علیہ ' سے منتخب کیے گئے ہیں۔ جنمیں مخیص کے بعد شائع کیا جارہا ہے۔

تاریخی طور پر بیہ بات ٹابت شدہ ہے کہ ہندوستان میں فرگی رائ کے دران اس کے فطری حلیف صرف ہندو تی بن سکتے ہے۔ مسلمانوں کے فلاف بنتا بغض فرگی کے دل میں تھا اس سے کہیل زیادہ نفرت و تعصب ہندوؤں کے ایک مخصوص گردہ آریا ساج نے پہیلا یا۔ سوامی شردھانند ایسے متعصب ہندوؤں نے پڑامن فضا کو خراب کرنے اور نفرت کی پہیلا نے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکمی تھی۔ دین اسلام کے خلاف توجین آ میز تحریری مہم شروع کی میں۔ بادی برق سرور دو عالم بھاتھ کی شان میں توجین و گنانی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ بادی برق سرور دو عالم بھاتھ کی شان میں توجین و گنانی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ متحق میں ''شریحی آریہ برتی ندھی سجا'' نے رسوائے زمانہ کتاب ''ستیارتھ برکاش'' چھاپی سخی۔ کم فومبر 1927ء کو لا بور کے ہندو پبلشر'' راجپال'' نے اس کتاب کا آخری ایڈیش شائع کیا۔ جس کے چودہویں باب'' تحقیق ندہب اسلام'' میں صفحہ 707 سے صفحہ 781 سک شائع کرنے شائع کو آئی سورتوں کے بارے میں باب'' تحقیق ندہب اسلام'' میں صفحہ 707 سے میں کا شاعت میں لگا ورائی کی گئی تھی۔ اس خرافات کو شائع کرنے دیاجہ بیل کا آخری انگار نے دیاجہ بیل کا آخری انگار کے دیاجہ میں لگھا تھا۔

"اردوستارتھ پرکاش کی قیت پہلے دوروپے تھی پھر میں نے ڈیڑھ ددپیہ کر دی۔
پہلے ساتویں ایڈیشن کی قیت پر چار (تشہیر) کے خیال میں 14 آنے رکھی گئی۔ اب ستیارتھ
پرکاش کے خلاف (مسلمانوں کا) جوا بھی ٹیشن ہور ہا ہے اس نے اس کی ما تگ کو بہت پوھادیا
ہے اس لیے اس نے ایڈیشن کی محنت اور لاگت سے بھی کم صرف 10 (دس آنہ) قیت رکھی
جاس لیے اس نے ایڈیشن کی محنت اور لاگت سے بھی کم صرف 10 (دس آنہ) قیت رکھی
جاتی ہے۔ امید ہے کہ آریہ ہرش ہزاروں کی تعداد میں اس کی اشاعت کریں گے۔" (راجیال
ہیلشر۔ کیم نومبر 1927ء)

راجپال نے "ستیارتھ پرکاش" کی اشاعت سے نفرت کا جوز ہر پھیلایا تھا اس نے اس کا حصلہ بردھایا چنا نچہ اس نے ہادی کا نئات سرور وہ عالم ﷺ کی ذات والاصفات کو براہ راست ہدف تقید بنانے کی ناپاک جسارت بھی کر ڈالی۔اور ایک شرانگیز وتو ہین آ میز کتاب بعنوان''رکھیلا رسول'' شائع کر دی۔

مسلمانوں میں راجہال کے خلاف شدید ردعمل پیدا ہوا۔ احتجاجی جلوس، جلے اور کانفرنسیں ہو کیں۔ مسلمانوں کے جذبات مشتعل تھے۔ چنانچہ کی دیوانوں فرزانوں نے ملعون راجہال کو اس کے انجام تک پہنچانے کے عہد باندھے، جن میں سے ایک' نازی خدا بخش اکو جہا'' بھی تھے۔

غازي خدا بخش اكوجيًا

غازی خدا بخش اکو جہا کا تعلق کشیری خاندان سے تھا۔ آپ کی پیدائش لا ہور کے علاقہ اندرون کی دروازہ میں ہوئی تھی۔ آپ کے والدگرای کا نام محمد اکرم تھا۔ غازی خدا بخش انتہائی خوبصورت اورصحت مندنو جوان تھے۔ پیشے کے اعتبار سے دودھ بیجنے کا کام کرتے تھے اور ساتھ تی جلد سازئ کا مشغلہ بھی اپنا رکھا تھا۔ راجپال کی کتاب ''رگیلا رسول'' کی اشاعت کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج جاری تھا۔ اسی دوران تحفظ ناموں رسالت کے حوالے سے منعقدہ ایک جلے میں علماء کی تقاریر شیل تو راجپال کی گشافانہ جسارت کا احوال جان کر تڑپ الحصے۔ وہیں دل میں ٹھان کی کہ راجپال کونہیں چھوڑ دل گا۔ 24 ستبر 1927ء کی مج راجپال اپنی دکان پر بیٹھا کاروبار میں معروف تھا کہ غازی خدا بخش اکو جہائے تیز دھار چاتو سے اس پر محملہ کر ویا۔ راجپال شدید زخمی ہوا مگر جان بچائے کے لیے اس حالت میں بھاگ کھڑا ہوا اور آل ہونے سے وہ کیا۔ پلیس نے غازی خدا بخش کو زیر دفعہ 307 (الف) تعزیرات ہند اور آل ہونے سے وہ کیا۔ وہ بیٹ کو جہائے اپنی جانب سے وکیل صفائی مقرر کرنے سے انکار کردیا۔ شروع ہوئی۔ عازی خدا ہونے سے وہ کیل صفائی مقرر کرنے سے انکار کردیا۔ داجہال مستغیث نے عدالت میں بیان و سیتے ہوئے کہا:

''جھ پر بیحملہ کتاب کی اشاعت اور مسلمانوں کے ایکی ٹیشن کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ طزم خدا بخش مجھے جان سے ماردے گا۔''

"اور کچھ کہنا جاہے ہو؟" جج نے پوچھا۔

راجیال بولا: ''حملہ کے وقت مرم نے چلا کرکہا تھا کافر کے بچا! آئ تو میرے ہاتھ آیا ہے۔ اُن تو میرے ہاتھ آیا ہے۔ ہ

اس پر جج نے عازی خدا بنش آ جہا ہے استفسار کیا تو آپ نے گرجدار آواز ما

یس کہا۔

" دمیں مسلمان ہوں، ناموسِ رسالت ﷺ کا تحفظ میرا فرض ہے۔ میں اپنے آقا و مولا ﷺ کی تو بین برگز برداشت نہیں کرسکتا۔ "

مچرلعین راجیال کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

"اس برقا تلانہ تملہ کیا لیکن میں کے میں اس کی گستانی کی ہے، اس لیے میں نے اس برقا تلانہ تملہ کیالیکن میر کم بخت اس وقت میرے ہاتھ سے فکح لکلا۔"

اقرار جرم کے بعد غازی خدا بخش اکو جہا کوسات سال قید بخت جس میں تین ماہ قید تنہائی بھی شامل تھی، کی سزا سائی گئی اور میعاد قید کے اختقام پر پانچ پانچ بزار روپے کی تین صانتیں هظِ امن کے لیے واخل کرنے کا تھم دیا۔

غازى عبدالعزيز خاك

راجپال کوجہتم واصل کرنے کے لیے غازی خدا بخش نے جوکوشش کی تقی وہ بہ تقدیر اللہ کامیاب نہ ہوسکی تھی۔ کیونکہ مالک تقدیر نے یہ اعزاز کسی اور کے نام منسوب کر رکھا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا اشتعال تھا جو کہیں تھے کا نام نہ لے رہا تھا۔ چنانچہ گستائی رسول راجپال کوختم کرنے کی دوسری کوشش کوہاٹ کے ایک نوجوان غازی عبدالعزیز خان کی طرف سے ہوئی۔ 19 اکتوبر 1927ء کو غازی عبدالعزیز خان کوہاٹ سے لا ہور پہنچا اور نوگوں سے راجپال کا پید معلوم کرتے ہوئے اس کی دکان پر بہنچ گیا۔ اتفاق سے اس وقت راجپال دکان میں موجود نہیں تھا۔ اور اس کی جگہ اس کے دوست "جندر دائی" اور" سوای ستیاند" بیٹھے میں موجود نہیں تھا۔ اور اس کی جگہ اس کے دوست "جندر دائی" اور" سوای ستیاند" بیٹھے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ فرکی صوحت کے وسٹر کٹ جسٹریٹ ایم۔ بی۔ اوگلوی نے قانونی میں اس کا کام تمام کر دیا۔ فرکی حکومت کے وسٹر کٹ جسٹریٹ ایم۔ بی۔ اوگلوی نے قانونی میں اس کا کام تمام کر دیا۔ فرکی حکومت کے وسٹر کٹ جسٹریٹ ایم۔ بی۔ اوگلوی نے قانونی مرف 14 سال قید کی سزادی۔

غازى علم الدين شهيلةً

غازى علم الدين 8 ذيقعد 1366 ه مطابق 4 ديمبر 1908ء بروز جعرات محلّه

'' جا بك سواران' محلّه'' سرفروشان' لا موريس پيدا موئے تھے۔ غازى علم الدين كے والد "میاں طالع مند" فرنیچر کا کاروبار کرتے تھے۔ کسی کواندازہ نہیں تھا کہ آیک عام سانظر آنے والانوجوان ستعبل میں کیما کارنامہ سرانجام دینے والا ہے۔ بدائمی دنوں کی بات ہے جب كتاخ رسول راجبال كے خلاف احتجاجى تحريك شروع تقى۔ بهار كا موسم تھا۔ 16 اپريل 1929ء بروز ہفتہ غازی علم الدین اپندوستوں کے ساتھ بیٹھے باتل کررہے تھے۔قریب بی ایک اجناع سے کی مقرر کے خطاب کرنے کی آواز آری تھی۔جس میں راجبال کی گتافی كا تذكره كرتے موسے كما جارہا تھا "مےكوئى جانباز جورحت للعالمين عظيم كى ناموس كى حفاظت کرے۔ غازی علم الدین بیس کر بے چین ہو گئے۔ تمام دات سونیس سکے۔ اگلی مبح محرے نکلے کمی بازار کی طرف محے اور" آتما رام" نامی کباڑیے کی دکان پر مینیے جہاں چھر یول جا قودُن کا ڈھر لگا تھا۔ وہاں سے اپنے مطلب کی چھری حاصل کی اور چل دیے۔ انارکل میں سپتال روڈ پرعشرت پباشنک ہاؤس کے سامنے ہی راجیال کا وفتر تھا۔ عازی علم الدين كو وہاں پہنچ كرمعلوم مواكدراجيال ابھى نبيس آيا۔ اور آتا ہے تو پوليس اس كى حفاظت كے ليے آ جاتى ہے۔ يداس وجد سے تفاكد يدر يحملوں كى وجدسے راجيال ف خودكو خطرے میں محسوس کرنا شروع کرویا تھا۔ اس کا کاروبار بھی متاثر ہونے لگا تھا، چنانچداس نے حکومت سے استدعا کی کہ اس کی جان کی حفاظت کا ہندوبست کیا جائے۔ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے بولیس کے دو ہندو سابی اور ایک سکھ حوالدار اس کی محمدداشت پر مامور کر دیے تھے۔ راجیال نے پہرے کی زعر کی کو حراست کی زندگی سمجا۔ وہ پچھ عرصہ کے لیے لا مور سے باہر بھی چلا كيا اورتقريباً جار ماه بعدوالي آيا-اس كا خيال تفاكه اب معامله رفع دفع موچكا موكا اور مسلمانوں کے جذبات سرد پڑ میکے ہوں گے۔ واپس آ کراس نے کتب فروثی کا کاروبار پھر شروع کر دیا۔ لیکن اسے اعدازہ جیس تھا کہ اب ایک اور شہباز اسے اپنا شکار متانے کے لیے بالكل تيار تھا۔ غازى علم الدين شهيد راجيال كى دكان سے كچھ فاصلے پر ايك كھو كھے كے قريب اس كا انتظار كرنے كي-استے ميں اجبال كار برآيا-كمو كے دالے نے عازى علم الدين كو بتایا کہ یہ کارے نظنے والاقتص می راجیال ہے اور ای نے تو بین آ میز کتاب چھائی ہے۔ راجیال جیسے عی وفتر میں جا کرائی کری پر بیٹا اور پولیس کوائی آمد کی خبر دیے کے لیے ٹیلی فون کرنے کی سوچ بی رہا تھا کہ علم الدین دفتر کے اعدر داخل ہوے۔ راجیال نے درمیانے قد کے گذری رنگت والے نو جوان کو اندر واضل ہوتے و کھے لیا تھالیکن وہ سوج بھی شدکا کہ موت اس کے اسے قریب آ بھی ہے۔ علم الدین نے بلک جھیلتے میں چھری نکالی۔ ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور چھری کا کھل راجپال کے سینے میں اثر گیا۔ ایک ہی وارا تنا کارگر ثابت ہوا کہ راجپال کے مند سے سرف ہائے کی آ واز نکل اور وہ اوند ھے منہ زمین پر جا پڑا۔ غازی علم الدین گرفآر کر لیے گئے۔ مقدمہ چلا۔ سیشن نجے نے کھائی کی سرا وی۔ ہا کیکورٹ میں الیک الدین گرفآر کر لیے گئے۔ مقدمہ چلا۔ سیشن نجے نے کھائی کی سرا وی۔ ہا کیکورٹ میں الیک موت بھال رکھی۔ غازی علم الدین کو 13 اکتوبر 1929ء کو تختہ دار پر چڑھایا جانا تھا۔ 30 اور موت بھال رکھی۔ غازی علم الدین کو 31 اکتوبر 1929ء کو تختہ دار پر چڑھایا جانا تھا۔ 30 اور مجسوری نے نے نازی صاحب سے آخری خواہش وریافت کی۔ انھوں نے کہا صرف وورکھت ممان اور کے غازی علم الدین اپنے آ قا ومولا حضرت محمد تھائے کی ناموں نیوت کرنے کی پاواش میں ہوئے غازی علم الدین اپنے آ قا ومولا حضرت محمد تھائے کی ناموں نیوت کرنے کی پاواش میں میانوالی جیل میں تختہ دار پر چڑھ کئے۔ اور ان کی بے مثال شہادت ہمیشہ کے لیے ضرب المثل میں گئے۔

غازى عبدالقيوم شهيد

عازی عبدالقیوم خان ضلع بزارہ میں 1911ء یا 1912ء میں پیدا ہوئے۔ بھین سے می اضیں ذہبی تعلیم کا شوق تھا۔ جب ان کی عمر 21'22 سال کی ہوئی تو 1934ء میں کراچی چلے مجے۔ ''روزگارِ فقیر'' کے مؤلف فقیر سید وحیدالدین صاحب اس واقعہ کی پوری تفصیل ان الفاظ میں لکھتے ہیں:

یہ 1933ء کے اوائل کا ذکر ہے، جب سندھ صوبہ بمبئی میں شامل تھا، ان دنوں
آ ریساج حیدرآباد (سندھ) کے سیرٹری نقو رام نے ''ہسٹری آف اسلام'' کے نام کی ایک
کتاب شائع کی، جس میں آقائے دو جہال، سرکار دوعالم علی کی شان اقد س میں تخت دریدہ
قنی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مسلمانوں میں اس کتاب کی اشاعت کے سبب بڑا اضطراب پیدا ہوا،
جس سے متاثر ہوکر اگریزی حکومت نے کتاب کوضط کیا اور نقو رام پر عدالت میں مقدمہ چلایا
گیا، جہاں اس پر معمولی ساجر مانہ ہوا اور ایک سال کی سزا سائی گئی۔ عدل وانصاف کی اس

نری نے نقورام کا حوصلہ برمادیا اور اس نے ''وی ایم فیرس جوڈیشل کشنر' کے یہاں ماتحت عدالت کے فیلے کے خلاف اپل دائر کر دی۔ کمشنر کی عدالت نے اس گندہ دہن، شاتم رسول کی عنانت منظور کرلی۔ اس سے مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ بہت معنظرب اور فکرمند تھے كرتوتين رسول علي كاس فتن كاسدباب آخركس طرح كيا جائے۔ برارے كا رہے والا عبدالقيوم نام كا أيك نوجوان تفاجوكرا چى ش وكثور يدگا ژى چلاتا تف جونا ماركيث كى كسى مجد میں اس نے اس واقعہ کی تفصیل نی اور بیمعلوم کر کے کہ ایک ہندو نے حضور سرور کا نتات عظیم کی تو ہین کی ہے، اس کے غم واضطراب اور اندوہ و طال کی کوئی حدینہ رہی۔ تتبر 1934ء کا واقعہ ہے کہ مقدمہ ابانت رسول عظی کے طرم' ونقورام' کی ایل کراچی کی عدالت میں سی جا ر بی تھی ،عدالت دوانگریز جحول کے نیچ پرشتمل تھی۔عدالت کا تمرہ وکیلوں اورشہر یوں سے بجرا موا تھا۔ عازی عبدالقوم تہایت اطمینان کے ساتھ دوسرے تماشائوں کے ساتھ وکلاء کی قطار کے پیچیے تقورام کی برابر والی کری پر بیٹھا ہوا تھا کہ عین مقدے کی ساعت کے دوران وہ اپنا تیز دھار جاتو نے کر نفورام پرٹوٹ پڑا اور اس کی گردن پر دو بھر پور وار کیے۔ نفورام جاتو کے زخم کھا کر زور سے چیخا اور زمین پرائر کھڑا کر کر پڑا۔ غازی عبدالقیوم نے پولیس کی گرفت سے بحين اور فرار مونے كى وره برابر كوشش نہيں كى۔اس نے نہايت اللى خوشى كے ساتھ اپنے آپ كولوليس كحوال كرويا - الكريز عج في وأنس سائر كراس س يوجها:

تم نے اس فض کو کوں قبل کیا؟

غازی عبدالقیوم نے عدالت میں آویزاں جارج پنجم کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیتصویر تحمارے بادشاہ کی ہے۔ کیاتم اپنے بادشاہ کی تو بین کرنے والے کوموت کے گھاٹ نہیں اتارو مے؟ اس ہندو نے میرے آقا اور شہنشاہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میری غیرت برداشت نہیں کرسکی۔

عازی عبدالقیوم پرمقدمہ چلا۔اس نے اقبال جرم کیا۔ آخر کارسیش نج نے اسے مزائے موت کا تھم سنایا۔ عازی عبدالقیوم نے فیصلہ سن کرکہا:

" فی صاحب! میں آپ کا شکریدادا کرتا ہوں کہ جھے موت کی سزا دی۔ یہ ایک جان کس گفتی میں میں اس کے سال میں ایک لاکھ جانیں بھی ہوتیں، تو تاموسِ رسول عظمی پہلے ان کس گفتی میں میں خیما در کر دیتا۔ بالآ خر فروری 1936ء کو غازی عبدالقیوم کو بھائی دے دی گئی۔ لاکھوں کی تعداد

میں مسلمانوں نے ان کی نمازِ جنازہ میں شرکت کی۔ ناموسِ رسالت ﷺ پراپنی جان نچماور کرنے والے اس شہید کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ کراچی میوہ شاہ کے قبرستان میں ایک خاص جارد بواری کے اندر سپر د خاک کیا گیا۔

غازي مريد حسين شهيد

غازى مريد حسين شهيد 1915ء من تخصيل چكوال مين پيدا موے - والد كا نام عبدالله خان اور والده ماجده كا نام غلام عا تشرقفا خانداني شرافت، دين تعليم اور نيك سيرت والده كى تربيت نے آپ كواسلام كاستياشيدائى بنا ديا تھا۔ والدصاحب كے ہال مولانا ظفر على خان مرحوم کے اخبار ' زمیندار' کا مطالعہ معمول تھا۔ جس میں آ ربیساج اور دوسری ہندو تح کیوں، پارٹیوں اور انجمنوں کی اسلام رشتی پرجی خبریں اکثر پڑھتے اور دل ہی دل میں کڑھتے رہتے۔ نتیجہ میہ ہوا کہ آپ کی غیرت مند طبیعت متعصب اور دریدہ دہن ہندوؤں ہے سخت منظم ہوگئی۔ 1936ء کی بات ہے کہ ایک روز چکوال میں آپ نے روز نامہ''زمیندار'' میں " پلول کا گدھا" کے عنوان سے ایک المناک خبر ردھی۔خبر میں بتایا گیا تھا کہ شفاخانہ حیوانات ' بلول ضلع کورگانوال ' کے انچارج ' اواکٹررام کو پال ' نے نی عظی کے بارے میں شرمناک دریدہ وی اور گتافی کرتے ہوئے اسے شفاخانہ کے ایک گدھے کا نام سرور کونین الله کے نام نامی اسم گرامی پر رکھنے کی جمارت کر رکھی ہے۔ ہندوستان مجر میں جس جس كلمد كوف يرخر روهي ياسى اس كاخون كحول الخا-مسلمانوں كے دہ زخم جوسوا ي شردهاند، راجیال لا موری اور تقورام سندهی نے پیغیر اسلام ﷺ کی شان اقدس میں مستاخیاں کر کے 1926ء، 1929ء اور 1933ء ش لگائے تھے برے ہو گئے۔ اخبارات میں احتجابی بیانات كا سلسله شروع مواليكن سركار برطانيه پر ان بيانات كا صرف اتنا اثر مواكه ايك كتارخ رسول (ﷺ) ڈاکٹر کو بلول کوڑگا نوال ہے ہندو دک کے قصبہ ' ٹارنو ند' صلع حصار میں تبادلہ کر دیا۔دوسری طرف عازی مرید حسین کی بیاات تھی وہ مائ بہ آب کی طرح بے چین تھے اور دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ ڈاکٹر رام کو پال کواس کی گتا ٹی کی سزا ضرور دیں گے۔ چنانچہ اینے مرشدے ملتے اور پرتے پراتے خریب الوطنی اور بے سروسا انی کے عالم میں سفر کی مشکلات كا مقابله كرت منزل يري في محد واكثر رام كويال بناكثا اور قد آ ورفخص تفاء جبداس كے .

مقابلے میں غازی مرید حسین خاصے و بلے پہلے اور نجے ف و نزارجم کے مالک ہے ۔ لیکن عثق رسالت اور جذبہ ایمانی نے ان کے اندر وہ جرائت بحر دی تھی جس کا مقابلہ ڈاکٹر رام کو پال نہ کر سکا۔ انھوں نے رام کو پال کو للکارا اس نے سنجھلنے کی کوشش کی ۔ بہتال کا عملہ اور اس کے بیوی ہے بھی اسے بچانے کے لیے ۔ لیکے ۔ لیکن غازی نے نعر ہو تھی بلند کیا اور کہا ''اوموذی اٹھے ان محمد دا پروانہ آ گیا ای' یہ کہتے ہوئے خیر کے ایک ہی دار سے محبوب خدا ہے آپ کو خودی اوصل جہتم کر دیا۔ یہ واقعہ 8 اگست 1936ء کا ہے۔ غازی مرید حسین نے اپنے آپ کو خودی گرفتاری کے لیے بیش کیا۔ مقدمہ چلاتو انھوں نے ہرموقع پر رام کو پال کے تل کا وادگان الفاظ میں اعتراف کیا۔ گا ہور ہا تیکورٹ میں ایکل وارگانی مالیا گیا۔ لا بھور ہا تیکورٹ میں ایکل وار کا گی گرآپ کے احتراف کیا دائری گئی دار کو گئی کا دائری گئی ہور ہونے گرآپ کو ایک میں لایا گیا۔ 18 رجب المرجب مطابق 24 سخبر 1937ء پروز جمعتہ المبارک 9 ہے جسے عبداللہ کا تو رنظر اور غلام عائشہ کا لخت جگر'' غازی مرید حسین' پروز جمعتہ المبارک 9 ہے جسے عبداللہ کا تو رنظر اور غلام عائشہ کا لخت جگر'' غازی مرید حسین' بہتام میکرا تا تختہ دار پرخودار ہوا اور ناموں رسالت چھٹے پر قربان ہوگیا۔

غازى ميان محمد شهيد

عازی میاں مجھ قابوں ہوں ہے۔ والد کا نام صوبیدار علام میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام صوبیدار غلام میں تعلق ہو تھے۔ پہلی جنگ عظیم جوئری تو صوبیدار غلام میر کو غلام میں تھی ہیں ہیں جنگ عظیم جوئری تو صوبیدار غلام میر کو اپنی پلٹن کے ساتھ ملک سے باہر جانا پڑا۔ اسی دوران میاں مجھ پیدا ہوئے۔ میاں مجھ 5 سال کے شے کہ ان کے والد کھر لوٹے اور پہلی بار اپنے جگر کوٹے کو دیکھا۔ ابتدائی تعلیم انموں نے اپنے علاقے میں بن حاصل کی۔ ساتویں جماعت تک پڑھنے کے بعد ان کا ول تعلیم سے اچائ ہوگا۔ 15 سال کے ہوئے تو ڈرائیوری سیھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ایک ٹرانیورٹ کمپنی میں ملازم ہو گئے اور تلد گئے۔ 1902ء میں اور کی جوئے والی ایک بس چلانے گئے۔ لیکن بہت جلد اس کام سے بھی بی بھر گیا۔ 1931ء میں کوئٹہ چلے گئے اور ایک تھیکیدار کے ساتھ بطورشنی کام سے بھی بی بھر گیا۔ 1931ء میں گوئٹ جلے گئے اور ایک تھیکیدار کے ساتھ بطورشنی کام سے بھی بی بھر گیا۔ 1932ء میں گوئٹ والی آگئے۔ 1933ء میں اور پی کی دوران ایک سے اسے بیٹ ڈالا۔ آری ایک کے دوران ایک ساتھی کی بدکلامی کی وجہ سے بھڑ گئے اور باکی سے اسے بیٹ ڈالا۔ آری ایک کے دوران ایک سے ساتھی کی بدکلامی کی وجہ سے بھڑ گئے اور باکی سے اسے بیٹ ڈالا۔ آری ایک کے خت مقدمہ ساتھی کی بدکلامی کی وجہ سے بھڑ گئے اور باکی سے اسے بیٹ ڈالا۔ آری ایک کے خت مقدمہ ساتھی کی بدکلامی کی وجہ سے بھڑ گئے اور باکی سے اسے بیٹ ڈالا۔ آری ایک کے خت مقدمہ ساتھی کی بدکلامی کی وجہ سے بھڑ گئے اور باکی سے اسے بیٹ ڈالا۔ آری ایک کے خت مقدمہ ساتھی کی بدکلامی کی وجہ سے بیٹ ڈالا۔ آری ایک کے خت مقدمہ ساتھی کی کی بدکلامی کی وجہ سے بھڑ گئے اور باکی سے اسے بیٹ ڈالا۔ آری ایک کے خت مقدمہ ساتھی کو بدلامی کی کھوئٹ کی دوران ایک کے خت مقدمہ ساتھی کو بدلامی کو بدلامی کی دوران ایک کے خت مقدمہ ساتھی کو بدلامی کی کی کو بدلامی کی کو بلامی کی کو بدلامی کی کو بدلامی کی کوٹٹ کی کو

مقابلے میں عازی مرید سین خاسے دبلے پہلے اور نجف و نزارجم کے مالک سے لیکن عفق رسالت اور جذبہ ایمانی نے ان کے اعدوہ جرائت بجر دی تھی جس کا مقابلہ ڈاکٹر رام گوپال نہ کرسکا۔ افھوں نے رام گوپال کو المکارا اس نے سنجھلنے کی کوشش کی ۔ جپتال کا عملہ اور اس کے بیوی ہے جی اسے بچانے کے لیے لیے ۔ لیکن عاذی نے نعرہ تجبیر بلند کیا اور کہا ''اومودی اٹھ ان محمد واپروانہ آ گیا ای ' یہ کہتے ہوئے خبخر کے ایک بی وار سے محبوب خدا سے آپ کو نووی اٹھ واصل جہتم کردیا۔ یہ واقعہ 8 اگست 1936ء کا ہے۔ عازی مرید سین نے اپ آپ کو نووی گرفتاری کے لیا کہ اواشگاف کو اندازی مرید سین نے اپ آپ کو نووی گرفتاری کے لیا کہ اواشگاف کو اندازی میں اور کا کا واشگاف میں اور کی گرفتاری کے لیا کہ اور کا کی اواشگاف میں اور کا کہ اور کا کہ مقرر ہونے گرا آپ کو آب انی ضلع جہلم کی جیل میں لایا گیا۔ 18 رجب المرجب مطابق 24 سخبر 1937ء پر آپ کو آب انی ضلع جہلم کی جیل میں لایا گیا۔ 18 رجب المرجب مطابق 24 سخبر 1937ء پر آپ کو آب انی ضلع جہلم کی جیل میں لایا گیا۔ 18 رجب المرجب مطابق 24 سخبر 1937ء پر آپ کور جمعت المبارک 9 ہج می عبداللہ کا نور نظر اور غلام عائش کا لخت جگر ' غازی مرید حسین' بہتا مسکرا تا تختہ دار پر نمودار ہوا اور خام میں رسالت شکھنٹے پر قربان ہوگیا۔

غازى ميال محد شهيد

عازی میاں مجر 1915 و میں قصبہ تلہ کی میں بیدا ہوئے۔ والد کا نام صوبیدار علام محد تھا جو احوان ہراوری سے تعلق رکھتے ہے۔ پہلی جنگ عظیم چھڑی تو صوبیدار غلام محد کو اپنی پلٹن کے ساتھ ملک سے باہر جانا پڑا۔ اس دوران میاں محد پیدا ہوئے۔ میاں محد 5 سال کے تھے کہ ان کے والد گھر لوٹے اور پہلی بارا پنے جگر گوشے کو دیکھا۔ ابتدائی تعلیم انھوں نے اپنے علاقے میں بی حاصل کی۔ ساتویں جماعت تک پڑھنے کے بعد ان کا دل تعلیم سے اچائے ہوئے کو اور گیا ہوئے۔ کا بوران کا دل تعلیم سے اچائے ہوگا۔ 15 سال کے ہوئے تو ڈوائیوری سیمنے کا شوق پیدا ہوا۔ ایک ٹرانپورٹ کمنی میں ملازم ہو گئے اور تلہ کی سے میا لوالی جانے والی ایک بس چلانے گئے۔ لیکن بہت جلد اس کام سے بھی تی بھر گیا۔ 1931ء میں کوئٹہ چلے گئے اور ایک ٹھیکیدار کے ساتھ بطور ششی کام کرنے گئے۔ 1932ء میں تو کری کرتے ابھی بشکل ڈیڑھ برس بی گزرا تھا کہ کھیل کے دوران ایک ساتھی کی بدکلامی کی دجہ سے بھڑ گئے اور ہا کی سے اسے پیٹ ڈالا۔ آری ایک کے حت مقدمہ ساتھی کی بدکلامی کی دجہ سے بھڑ گئے اور ہا کی سے اسے پیٹ ڈالا۔ آری ایک کے کئے مقدمہ ساتھی کی بدکلامی کی دجہ سے بھڑ گئے اور ہا کی سے اسے پیٹ ڈالا۔ آری ایک کے کئے مقدمہ ساتھی کی بدکلامی کی دجہ سے بھڑ گئے اور ہا کی سے اسے پیٹ ڈالا۔ آری ایک کے کئے مقدمہ ساتھی کی بدکلامی کی دجہ سے بھر گئے اور ہا کی سے اسے پیٹ ڈالا۔ آری ایک کے کئے مقدمہ ساتھی کی بدکلامی کی دجہ سے بھڑ گئے اور ہا کی سے اسے پیٹ ڈالا۔ آری ایک کے کئے مقدمہ ساتھی کی بدکلامی کی دجہ سے بھر کے کئی اور ہا کی سے اسے پیٹ ڈالا۔ آری ایک کے کئی کو کئی کو کی کے کئی مقدمہ ساتھی کی کو کھی کے کو کئی کو کی کھیل کے کو کئی کو کھی کی کو کئی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو ک

چلا اور ملازمت سے برطرف کرویے مجئے۔ 2 جنوری 1935 وکو بلوچ رجنٹ میں بطور سیاہی بحرتی ہوئے۔ابتدائی ٹرینگ کراچی میں کمل کرنے کے بعداس سال اکتوبر میں مداس جمیع ویے گئے۔ یہ 16 مئی 1937ء کی شب کا واقعہ ہے کہ مدراس چھاؤنی میں ڈیوٹی سے فارغ فوجی سیای مختلف گرویوں میں خوش کیمیوں میں مشغول تھے۔ ایک طرف چندمسلمان نعت رسول كريم الله النام من محوت القاق ب جوفض نعت شريف سنا رباتها ده ايك مندوتها، جوبرى خوش الحانی اورعقیدت مندی کے ساتھ نعت سرا تھا۔ قریب ہی ایک ہندو ڈوگرے سیاہی نے ایک ہندد کو اس طرح عقیدت مندی کے ساتھ نعت پڑھتے سنا تو مارے تعصب کے جل کر كباب بوكيا\_اس نے باآ واز بلندآ تحضور الله كى شان مى كتافى كرتے بوئ كها " محركو چھوڑو ..... اور کسی اور کا ذکر کرؤ " تو ہندو دھرم کا مجرم ہے تیرا پاپ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان سیاہیوں نے ڈوگرہ سیای کی بدز ہانی سی تو صبر کا تھونٹ بی کررہ مجئے۔لیکن میاں محمد ا بے آتا کی شان میں یہ گستا فی من کر تڑپ اٹھے اور جوابا کہا۔ تیرے ہم ند جب کو بیسعادت نعیب ہوئی ہے کہ وہ حضور عظام کے نام مبارک سے اطمینان قلبی حاصل کرے اس لیے " نعت پڑھ رہا ہے۔ بچے اپنے جب باطن کی وجہ سے میہ بات پند نہیں تو یہاں سے چلا جا مگر آئندہ الی بکواس نہ کرنا۔ بیس کر ڈوگرہ سابی بولا میں تو بار بارابیا ہی کبوں گائم سے جو موتا ہے کرلو۔ بیہ بے بودہ جواب س کر غازی میاں محمد کا خون کھول اٹھا۔ انھوں نے بری مشکل ے اپ آپ رقابو پاتے ہوئے کہا کہ آئدہ اپنی ناپاک زبان سے مارے نی اکرم سالتہ کی شان میں گتافی کا جملہ کہنے کی جرأت ند کرنا۔ ورنہ یہ بدتمیزی تھیے بہت جلد ذالت ناک موت سے دوچار کروے گی۔ ڈوگرے سابی نے پھر ویسائی تکلیف دہ جواب دیا۔ اور کہا مجھے الی گتاخی نے روکنے کا شمسیں کوئی حق نہیں ہے۔ غازی میاں محمر سیدھے اپنے حوالدار کے پاس مکئے، یہ بھی ہندو تھا۔ آپ نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا اگر ' جرن واس' (ہندو ڈوگرہ) نے برسرعام معافی نہ مانکی تو اپنی زندگی سے کھیلنا مجھ پر فرض ہو جاتا ہے۔ ہندوحوالدار نے اس نازک مسلے پرکوئی خاص توجدندوی میال محد حوالدار کی میرومبری و کھے کرسید ھے اپنی بیرک میں پنچے۔ نمازعشاءاواک نمازے فارغ بوکرگارڈروم کے، اپنی رائفل تکالی، میگزین لود كيا اور بابر نكلتے عى چرن داس كوللكاركركها اب بتا نبي اكرم عظيمة كى شان ش كتا في كرنے ر میں باز برس کرنے کا حق رکھتا مول یانہیں؟ بیس کر شائم رسول' چرن واس' نے بھی جو

بندوق اٹھائے ڈیوٹی دے رہا تھا رائقل کا رخ میاں محمد کی طرف موڑا لیکن اگلے ہی لمح ناموس رسالت کے شیدائی کی گولی جرن واس کو ڈھر کر چکی تھی۔ رائفل کی 10 گولیاں جسم سے یارکرنے کے بعد غازی میاں محمد نے علین کی نوک سے اس کے منہ پر بے در بے وار كي ينظين سے واركرتے ہوئے وہ كہتے جاتے تھ "اس ناياك منہ سے تونے ميرے پارے رسول ﷺ کی شان میں گتا فی کی تھی۔'' غازی میاں محمہ نے رائفل پھینک کر خود کو گرفاری کے لیے چیش کیا۔ اگلے روز 17 مئی 1937ء کو مقدے کی تفیش کے لیے غازی میاں محرکو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ابھی 10 دن پولیس کی حراست میں رہے تھے کہ کمایڈر انچیف (تی ایج کیو دیلی) کا تھم آیا کہ میاں محمہ پر فوجی قانون کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ 16 اكست 1937 وكو غازى ميال محر كاجزل كورث مارشل شروع موا- 5 دن كارروائي موتى ربی - کل 18 گواہوں کے بیانات قلمبند ہوئے ۔ 3 ڈاکٹروں کی شہادت بھی ریکارڈ پر آئی۔ 23 ستمبر 1937 وکوپلٹن میں غازی میاں محد کوموت کا حکم سنایا گیا۔ تمام اپلیں مستر و ہونے کے بعد 12 اپریل 1938ء کو انھیں سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 11 اپریل کو انھیں مدراس سول جیل لے جایا گیا۔ رات مجرآپ عبادت میں مشغول رہے۔ تہجد کے بعد عسل فرمایا-سفیدلباس زیب تن کیا- نماز فجر اداک- پیرآپ کوتخته دار کی طرف لے جایا گیا- تخته دار پر کھڑا ہوتے بی آپ نے نعرہ تھبیر بلند کیا، مجر مدیند منورہ کی طرف رخ کر کے قرمایا۔ سر کار علی میں حاضر موں۔ مھانی کا معندا آپ کے گلے میں ڈال دیا گیا، تخت دار تھینج لیا گیا۔ ا گلے بی المح عاشق رسول کی بے قرار روح تفس عضری سے برواز کر گئے۔ بیدواقعہ 10 صفر المظفر 1357ه بمطابق 12 ايريل 1938ء بروز منكل صح 5 نح كر 45 منك ير رونما موا\_ شہادت کے دفت غازی میاں محدکی عرصرف 23 سال تعی۔

قاضى عبدالرشيد شهيد

قاضی عبدالرشید شہید پیٹہ کے لحاظ سے خوش نولیں تھے۔ لمباقد، چھریرا جم، گندی
رنگ، لمبا چہرہ، کرتا پاجامہ، ترکی ٹوئی، بیدان کی عام پوشاک تھی، اور دہلی سے شائع ہونے
والے اخبار ' ریاست' میں کتابت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ بیدوہ دور تھا جب ہندوستان
میں بڑے بڑے ہندولیڈروں کے عملی اشتراک، اثمیر باد اور بھاری سرمائے سے مسلمانوں
کے خلاف شدھی اور شکھن کی تحریکیں شروع تھیں۔ شدھی کا مقصد بیرتھا کہ مسلمانوں کو جو

ہندوؤں کے بیان کے مطابق پہلے ہندونسل سے تعلق رکھتے تھے، اسلام سے مخرف کر کے دوبارہ مندو بنالبا جائے اور سلھلن كا مقصد بيرتفاكم بندوستان عصملمانوں كا وجودختم كرنے کے لیے ندصرف مختلف مکاتب فکر کے ہندوؤں بلکستکھوں اور بدھوں کوعظیم تر ہندوقومیت کے نام برمتحد کیا جائے اورمسلمانوں کے خلاف جارحانہ حملوں کے لیے فوجی نوعیت کے سلح دستے مرتب کیے جاکیں۔ اس تح یک کے اس منظر میں ایک فخف "فشردهاند" اوری سرگرمی سے لگار ہا۔اسنے ہندواخبارات میں مسلمانوں کے خلاف اور قرآن مجید کے بارے میں تو بین آ میزتحریریں شائع کروانی شروع کیں۔اسی شردھانند کی سازش سے ایک اخبار'' گرو گھنٹال'' جاری کیا گیا، جس کا مقصد مسلمانوں اور ان کے مقدس رہنماؤں کو انتہائی شرمناک الفاظ میں گالیاں وینا تھا۔ شروھا ندکے ایک چیلے نے ''جز پُٹ'' کے نام سے ایک کتاب کھی جس میں حضور سركار دو عالم عليه اور ديكر انبيائ كرام خاص كر حفرت ابراجيم عليه السلام، حفرت لوط عليه السلام، حضرت الوب عليه السلام اورحضرت اسحاق عليه السلام كي شان مي اس قدر سخت محتاخیاں بالکل عرباں الفاظ میں کی گئی تعیں کہ اس کا تصور ہی وہلا دیتا ہے۔مسلمانوں کے سینوں بیں بھی دل تھا اور وہ ہندو رہنماؤں کی ٹایاک حرکتوں سے بخت پر بیثان اور نالاں تھے۔ قاضی عبدالرشید این دفتر میں آ ربیساجیوں کے جوا خبارات ورسائل اور دیگر بمفلث وغیرہ تبادلد کی غرض سے آئے تھے اضی بدے فور وسنجیدگ سے پڑھے۔ آربیساجیوں کی نجس و نایاک حرکتوں سے قاضی عبدالرشید کے جذبات بے انتہا مجروح ہو چکے تھے۔" شردھا نند" کے تن سے بین چارون پہلے قاضی عبدالرشید ممسم رہنے گئے۔ کام میں ول ندگا۔ جب تک جی عابتا كابت كرتے ، اور جب عاب برآ مدے مل بچے ہوئے بانگ پرلیف جاتے۔جمعرات 23 دسمبر 1925 مواخبار کی آخری کالی پریس سیمینے کے لیے جوڑی جاری تھی۔وفتر کا وقت 9 بج مقررتھا۔ مگردن کے ساڑھے کیارہ نج رہے تھے اور منٹی قاضی عبدالرشید کا دور دور تک کوئی یت نہ تھا۔ چند اشتہاروں کے چربے اور مسودے انہی کے باس تھے۔ قاضی صاحب دفتر میں در سے پہنچے تو ہیڈ کا تب منٹی نذر حسین میر کھی نے اعتراض کیا، جس پر وہ برہم ہو گئے اور بولے جھے نوکری کی برواہ تبیں ۔ لکھ دواسے سردار کو میں کام نبیس کرتا۔ یہ کمد کراشے، قلمدان بغل میں دبایا اور چل دیے۔ 4، 5 بجے سه پہر کے درمیان' درییہ' کے ہندوعلاقے میں سنسنی اور بے چینی کھیل گئی۔ ساڑھے 5 بجے شام کے درمیان روز نامہ "ج" کاضمیم شائع ہوا جس

میں شردھاند کے قبل کی تفصیلات کے ساتھ قاضی عبدالرشید کی تصویر بھی شائع ہوئی تھی۔
جھکڑیاں پہنے چادر لیٹے وہ پولیس کی حراست میں کھڑے تھے۔تفصیلات سے معلوم ہوا کہ
قاضی صاحب اپنے دفتر سے سیدھے شردھاند کے دفتر گئے تھے اور اسے گولی کا نشانہ بنا دیا۔
قاضی صاحب نے عدالت میں اقبال جرم کیا۔ 15 مارچ 1926ء کوسیشن کورٹ سے بھانسی کی
سزا کا تھم سنایا گیا۔ لاہور ہا نیکورٹ میں انہل دائر کی گئی گرمستر دہوگئی اور جولائی 1927ء کے
سزا کا تھم سنایا گیا۔ لاہور ہا نیکورٹ میں انہل دائر کی گئی گرمستر دہوگئی اور جولائی مے تختے پر
سزا کا تھم سنایا گیا۔ ان کی تدفین معروف روحانی شخصیت حضرت خواجہ باتی باللہ کے مزار
سے کمحی قبرستان میں ہوئی۔
سے کمحی قبرستان میں ہوئی۔

غازى عبداللد شهبيد

عازی صوفی عبداللہ کا تعلق جوالا ہا توم سے تھا اور وہ موضع پئی تحصیل وضلع تصور کا رہے والا تھا۔ ''اس کا چرہ خوبصورت، رنگ گورا اور بحری بحری سیاہ داڑھی تھی۔ جونہایت بی بھلی گئی تھی۔ جس وقت اسے باعث صدافتی رہم کے لیے پروائۃ ماموریت ملا تو عمر تمیں بنیس سے متجاوز نہ تھی۔ گویا ایک لحاظ سے بین عالم شباب تھا جب غازی عبداللہ کو اس امر ناگزیر پر مامور فرمایا گیا۔ بھل 24 تھا نہ خانقاہ و وگرال تحصیل وضلع شیخو پورہ میں اس کا پیر خانہ تھا۔ اور مذکورہ بھک کی ملحقہ آ بادی بھل نمبر ''24 چھوٹی'' میں حرماں نصیب و بد بحت و بدطینت و بدباطن مسلمان جٹ ''نور محمد کا ہلوں'' رہتا تھا جو قریب کے ایک گاؤں موضع ہرنالہ کی ایک عورت کے دام فریب میں بھنس کردائرہ اسلام سے خارج ہوگیا تھا اور پھر حضرت امام الانہیاء وجہ للعالمین بھی کی شان اقدس میں گئا نی وابانت کرتا اور مغلقات بکی رہتا تھا۔

1938ء میں رونما ہونے والے اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ ضلع شیخو پورہ کے ایک گاؤں میں جو چک نمبر 24 چھوٹی، کے نام سے موسوم ہے، وہاں کے ساکن ایک فض مسمی نور مجمد جث کا ہلوں کے ایک شادی شدہ مسلمان عورت سے ناجائز تعلقات استوار ہو گئے جو قریب کے ایک موضع ہرنالہ کی رہنے والی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہئے لگے اور کوشاں رہنے گئے کہ کی طرح ان کی آپس میں شاوی ہوجائے۔لیکن عورت چونکہ پہلے بی شادی شدہ سے تھی ، اس لیے افعول نے مشورہ کیا کہ اگر اسلام سے منہ موڑ لیں اور عیسائیت اختیار کرلیس تو یہ

مرطه طے ہوسکتا ہے چنانچہ انموں نے "سانگلہ ال" جاکر ایک عیسائی یادری کے ہاتھوں عیمائیت اختیار کرلی۔ گر پحر بھی ان کی خواہش کے مطابق مسلم علی نہ ہوا تو بالآخر دونوں بھاگ كر امرتسر على محكة اورسكھ ذہب ميں داخل ہو محكة . بدقماش نور جث في اپنا تام چنيل عکے اور بدکار ورت نے دلجیت کور رکھ لیا اور کھے عرصہ امرتسر میں تیام کر کے سکھ فدہب کے تواعد وضوابط کی تھوڑی بہت واتغیت حاصل کرلی۔ بعدازاں چک نمبر''24 چھوٹی'' میں آ کر آباد ہو سے، جہاں بیشتر آبادی سکموں کی تھی۔سکھان کو ہمیشہ مشکوک نظروں سے دیکھتے اور باوجود ان کی یقین دہانی کے کہ وہ واقعی ول سے سکھ فدہب اختیار کر چکے ہیں، سکھول نے انعیں تسلیم ند کیا اور چند شرا لط پیش کیں، جن میں سے ایک بیٹمی کہ وہ سرعام بھلے کا گوشت کھائیں۔اس بدبخت و بدنسمت جوڑے نے بھٹے کا گوشت کھا کریٹر طالوری کر دی۔اس کے بعد سکھوں نے دوسری شرط یہ پیش کی کہ اب سور کا گوشت کھا ڈ۔ان دونوں نے اعلانیہ سور کا گوشت مجی کھالیا۔لیکن سکموں کو آئی تخت شرا لط منوالینے کے باد جود مجی ان کی طرف سے دلجمتی نہ ہوئی۔ لہذا یہ طے پایا کہ ایک برا اجماع جے سکھ لوگ' اکھنڈ یا تھ' کے نام سے موسوم كرتے ہيں، منعقد كيا جائے اور بيدولوں اس اجتماع ميں سرِ عام پيغبر اسلام ﷺ كى بے حرمتى كرين (نعوذ بالله من ذالك) چنانچهوه دونول بيمي كركزر\_\_ گراس حركت سي آس یاس کے دیمات کے مسلمانوں کی سخت دلآ زاری ہوئی۔ان کی غیرت اسلای جاگ اٹھی اور سارے علاقے میں جیجان پھیل گیا،جس پرسکھوں نے مسلمانوں کے مجمع عام ہے اس بیہودہ و ناپنديده حركت كي معافي مانكي ، كرمسلمانون كي تبلي وتشفي نه جوكي-

اس موقع پر غازی صوفی عبداللہ انصاری کی رگے جمیت پھڑکی۔ وہ پکا مسلمان اور سچا عافق رسول ﷺ قعا۔ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ ان مرتدین نے جو گناوعظیم کیا ہے، اس کی معافی تو اللہ پاک یا نبی کریم ﷺ کے سواکوئی دو مرافحض دینے کا مجاز وحق دار نہیں۔ لیکن انھوں نے جو گنا خی حضور شہنشا و کو نین ﷺ کی بابت کی ہے، اس کی سزا آنھیں اس دنیا ہی ملنی چاہیے۔ اور یہ سزا آنھیں ہیں دوں گا۔ ہیں بحثیت ایک ادنی غلام سرکا یہ دنیہ کے ان کو واصل جہتم کروں گا۔ بالآ خراس نے کہیں ہے ایک معمونی چھری حاصل کرلی، اسے تیز کیا اور اس راز کو سینے ہیں چھیائے جب نمبر ''کی طرف چل دیا۔ اتفا قا اسے راستے ہیں چپلی کا حیوال عبداللہ کے کا حیوال عبداللہ کی طرف کو جانا تھا اور نہ نو کو کے بہر حال عبداللہ کے کا حیوال عبداللہ کے کا حیوال عبداللہ کے کا حیوال عبداللہ کے کا حیوال عبداللہ کیا کہ کا حیوال عبداللہ کے کا حیوال عبداللہ کے کا حیوال عبداللہ کیا کہ کا حیوال عبداللہ کیا ہوں کا حیوال عبداللہ کیا کہ کو جانا تھا اور نہ نو کو کے بیر حال عبداللہ کیا کہ کا حیوال عبداللہ کیا کہ کا حیوال عبداللہ کی طرف کا حیوال عبداللہ کیا کہ کا کہ کا حیوال عبداللہ کو کا کیا کہ کا حیوال عبداللہ کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی

وریافت کرنے برخونے اشارے سے بتایا کہوہ دیکھوسا منے چنی سنگھانے کھیت میں کام کر ر ہا ہے۔غریب الوطن مر دیجاہداس کی جانب سیدھا ہو گیا اوراہے وُ ور بی سے للکار کر کہا کہ تیار موجاؤ عافت رسول آن پنجا ہے۔ توی بیکل اور ہٹا کٹا چنجل سکھ جو ہروقت کریان سے سلح ر بنا تھا، کریان سونت کرعبداللہ کی طرف حیلے کے لیے برحا اور کریان کا وار بھی کیا مگر وار خالی کیا۔ ادھر اللہ کے شیر نے نعرہ تھیر بلند کرتے ہوئے توت ایمانی کے جوش اور عشق ہی علاق کے زور سے چھری کے ساتھ جملہ کیا اور پہلے ہی دار میں گتان رسول عظیفہ چنجل سکھ کا پیٹ حاک کر ڈالا۔ وہ زمین پر گر کر تڑیئے لگا۔ قریب بی تھیتوں میں اس کی چیتی بیوی ولجیت کور کام کرری تھی۔عبداللہ نے اسے للکارا تو وہ ہماگ نکلی محرعبداللہ نے اسے بھی پچھی قاصلے پر جالیا اور سر کے بالوں سے پکڑ کر حمیثة ہوئے چنیل سکھ کے قریب لا کر ذریج کر دیا۔ غازی عبدالله كوكر فماركر ليا حميار جالان كمل مونے كے بعد تقدم سيشن كورث كے سيرو مواتو وہاں بھی مر دیجاہد نے بصد خوشی ا قبال جرم می کیا۔عدالت نے اقبال جرم کے پیش نظر صوفی عبداللہ انصاری کوسزائے موت سنائی۔ پھراس جرم کی یاواش میں خانری صوفی عبداللد انصاری کولا مور جیل میں مجانس دے دی گئی۔اور اس شہید ملت کی میت کو گمنا ی کی حالت میں موضع پٹی حال تخصیل امرتسر (بھارت) میں سپر دِ خاک کر دیا گیا۔

غازى محمر حمد يق شهيدٌ

"فازی محرصد بی شہید" کا تعلق شخ براوری سے تھا۔ شمع بوت کے اس شیدائی کی ولاوت باسعادت 1914ء کے درمیانی مہینوں میں ہوئی۔ پانچ سال کا ہو جانے پر آئیس مجد میں بٹھایا گیا۔ 1925ء تک دینی تعلیم کے علاوہ آپ پانچ یں جماعت بھی پاس کر چکے تھے۔ چونکہ آپ کے والد ماجد شخ کرم الہی فیروز پور چھاوئی میں جونصور سے قریباً پندرہ میل کے فاصلے پر ہے، کی چڑے کا آبائی پیشراختیار کے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اہل وعیال کو بھی ساتھ لے گئے۔ غازی صاحب کو چھاوئی کے قریب بی ایک تعلیمی ادارے میں داخل کرایا گیا، جہاں لے گئے۔ غازی صاحب کو جھاوئی کے قریب بی ایک تعلیمی ادارے میں داخل کرایا گیا، جہاں آپ تین سال میک زیر تعلیم رہے اور آٹھویں کا امتحان پاس کیا۔ اس دوران آپ کے والد گرای چند روز کی تاسازی طبیعت کے بعد جہان فائی سے کوج فرما گئے۔ غازی محرصد بی شہیدگی والدہ محر مدکن نام عاکشہ بی بی تھا۔ آپ بردی نیک سیرت اور حصلہ مند فاتون تھیں۔

ان کی تربیت کا اثر موصوف کے تاریخی عمل سے 1935ء میں سامنے آیا جب فیم رسالت کے یہ بروانے تختہ دار کورونق بخش گئے۔

روز نامہ" انقلاب" لاہور کی 7 ستمبر 1938ء کی اشاعت کے مطابق مسمی" الامل" نے حضور نبی کریم علی کی شان میں گتا خیوں اور بے او بیوں کا تعلم کھلا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ 16 مارچ کو جب لوگ نماز بڑھ رہے تھے تو '' بالال'' نے نه صرف نماز کا مفتحکہ اُڑا یا بلکہ سركار مدينه تلك كي ذات اقدس كے متعلق نازيا كلمات كجے - شان رسالت مآب على من صریحاً گتا خی کی اس بہنچ حرکت پر پورے شہر میں غم وغضے کی لہر دوڑ گئی۔معززین کے مشورے يرمحه كليم پيرصاحب نے عدالت ميں استفاثه وائر كر ديا۔ "مسٹرٹيل"، مجسٹريث ورجه اوّل لا مور نے بڑی تندی سے اس مقدمے کی موشکافیوں کو پیش نظر رکھا۔ بالآ خر فریقین کے دلاکل سننے ك بعد مجسريد فركور في ايخ فيل مي لكها الله الله عقيم يريني مول كمازم في واتعى تومین رسالت مآب عظی کی ہے، جس ہے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوئے اور بخت فساد کا خطرہ پیدا ہوگیا۔اس لیے پالاس کو چھ ماہ قیداور دوسورو پے جر مانہ کی سزا دی جاری ہے۔ 10 ستبر 1934ء کی بات ہے عازی محمصدیق نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی كدا بمجھے خواب ميں ايك دريدہ دبن كافر وكملاكر بتايا كيا ہے كه نا نبجار تو بين نبوي عليہ كا مرتكب مورما ہے۔اسے كتافي كا مرہ چكھاؤ تاكد آئده كوئي شاتم اس امركى جرأت ندكر سكے من تصورا بنے مامول كے پاس جار ما ہوں \_ گتاخ موذى وہيں كا رہنے والا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس ذلیل کتے کی ذلت ناک موت میرے بی باتھوں واقع ہوگی۔ نیز مجھے تختہ دار پرجام شهادت پلایا جائے گا۔

المح سمبر 1934ء کی شام کا واقعہ ہے کہ غازی محمصدیق مزار حضرت بابا بلعے شاہ کے نزدیک نیم کے ورفت سے فیک لگائے کھڑے تھے۔ عقابی فکائیں آنے جانے والوں کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ اسے بی ایک ایسافخص دکھائی دیا، جس نے چبرے پر کسی حد تک نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ آپ نے جبٹ اس کی راہ روکی اور پوچھا ''ٹوکون ہے اور کہال سے آیا ہے؟ یہاں کیا کرتا ہے؟'' اے اپنا نام بتانے بیس تامل تھا۔ نوبت ہاتھا پائی تک پینچی ۔ آپ کو تنہا دیکھ کر اے بھی حوصلہ ہوا۔ وہ کہنے لگا ''مسلمانوں نے میرا کیا بگاڑ لیا ہے اور اب کون ک قیامت آ جائے گی۔'' الغرض غازی موصوف نے اسے پیچان لیا کہ یہی وہ گستاخ رسول سے اللہ تھا متا نے رسول سے اللہ کے کہا وہ سول سے اللہ کہ کہی وہ گستاخ رسول سے اللہ کھی وہ گستاخ رسول سے اللہ کے ایک کے دوراب کون ک

ہے جے ٹھکانے لگانے پراسے مامورکیا گیا ہے۔ غازی نے کہا'' میں تاجدار مدینہ الله کا غلام موں۔ کی دنوں سے تیری تلاش میں تھا۔ اے دائن دریدہ بلچھا آئ ٹوکسی طرح بھی ذات ناک موت سے نہیں نئی سکتا۔' یہ کہ کرآپ نے تہہ بند ہے رہی (چڑا کا شے کا اوزار) ٹکالی اور للکارتے ہوئے اس پر جملہ آور ہو گئے۔ غازی محمد میں متواتر وار کیے جا رہے تھے۔ واقعات کے مطابق پورے ساڑھے سات بجے بارگاہ رسالت علی میں گتائی کرنے والا یہ خناس فض ، جے لوگ' لالہ پالائل شاہ' کے نام سے جانے تھے، اپنے منطقی انجام کو پہنے گیا۔'' متقول مردود کے واویلا اور آپ کے نام ہے جانے تھے، اپنے منطقی انجام کو پہنے گئے گیا۔'' میں متوجہ ہو چکے تھے۔ عنی شاہدوں کا کہنا ہے کہ' غازی اس وقت تک معلون سا ہوکار کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ عنی شاہدوں کا کہنا ہے کہ' خاری اس وقت تک معلون سا ہوکار کی مدین کو گرفار کرلیا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو افھوں نے کہا: مدین کو گرفار کرلیا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے کی تو ہیں کی تھی۔ ''بلاشیہ پالائل کو میں نے آئی کیا ہے کوکھ اس ملعون نے رسول کریم علی کی تو ہین کی تھی۔ ہمارے نہیں بلاکوئی منافق ہے، جونی یاک علی کی تو ہین کی تھی۔ ہمارے نہیں ہوگیا۔ گی تو ہین کی تھی۔ ہمارے نہیں بلاکوئی منافق ہے، جونی یاک علی کی تو ہین کی تھی۔ ہمارے نہیں بلاکوئی منافق ہے، جونی یاک علی کی تو ہین کی تھی۔

سکتا ہے لیکن سرکار مدینہ ﷺ کے مقام و مرتبہ پر ہرزہ سرائی کرنے والوں کے خلاف غیظ و غضب، جوش و ولولہ اور غصر کسی حال میں بھی کم نہیں ہوسکتا۔ عدالت جو بھی سزا دے مجھے قطعاً حزن و طال ندہوگا۔ سیشن کور جہ میں بنازی محرصہ لق کر کسرمذار مزمدہ یکا تھم منا ایک استار

س کر خاموش رہے اور عصمیت رسول عظی پر جان قربان ند کرے۔کس اور خص کی ذات کا مسلہ ہوتو برواشت ہوسکتا ہے ،وندی امور میں کسی بھی فرد کی شان میں بکواس پر جیب رہا جا

سیشن کورٹ میں غازی محمد میں کے لیے سزائے موت کا تھم سایا حمیا۔ زندہ ولان قصور نے اس فیصلہ کے خلاف ہائی کورٹ لا مور میں ایل گزار دی۔

عدالب عالیہ میں 31 جنوری 1935ء کوساعت ہوئی۔ فیصلہ صادر کرنے کے لیے ایک ڈویژنل نخ تفکیل دیا گیا۔ اس میں چیف جسٹس ادر جسٹس عبدالرشید شامل تھے۔ فیصلہ کے طور پرسیشن کورٹ کا تھم بحال ہوا۔

جیل حکام سے روایت ہے کہ تختہ وار پر آپ کی زبان پر آخری الفاظ یہ جاری عظمت کے حفظ کے عظمت کے حفظ کے لیے جون اللہ تیرا برار شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب پاک عظمت کے حفظ کے لیے جھے ناچیز کو کروڑوں مسلمانوں میں سے نتخب فرمایا۔''

قربان گاه میں خون دل کی حدت ہے مشعل وفا کوفروزاں رکھنے والے اس خوبرو مجاہد کی عمراس وقت صرف اکیس سال تھی۔ عازی با بومعراج وین شہرید ً

غازی بابومعراج دین شہیر 1921ء میں اندرون لوہاری گیٹ لاہور کے محلّہ چی مارال میں پیدا ہو کے اللہ واللہ کا نام چوہدی اللہ دند تھا، کمبوہ قوم سے تعلّق دکھتے تھے۔ بہت محنت کش لوگ تھے۔ عازی معراج دین نے اپنی ابتدائی تعلیم مدرسداسلامیہ لوہاری گیٹ سے حاصل کی۔ آپ کو ابتدا بی سے اسلام سے گہرا لگاؤ تھا اور بہت حساس طبیعت کے مالک تھے۔

25-1951ء میں ختم نبوت کی تحریک زوروں پر تھی اور آپ کے دل میں عشق رسول علی موجزن۔ چنانچدای جذبے کے تحت تحریک میں بحر پور طریقے سے حصہ لیما شروع کر دیا۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا شار اس تحریک کے بائیوں میں سے ہوتا تھا۔ آپ ایک شعلہ بیان مقرد تھے۔ بابو معراج دین کوشر دع بی سے شاہ بخی سے بری عقیدت تھی، ان کے جلے اور جلوسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے گئے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری بھی ان کے اضاص و محبت کے سبب بابو معراج دین سے دلی بیار کرتے تھے۔

6 مارچ 1952ء بروز جمعت المبارک کو یہ داقعہ رونما ہوا کہ معران وین نے جمعہ کی نماز کے بعد معجد تکی لہری شاہ کے باہر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ طاقہ کی ایک بزرگ شخصیت بابا فی محید نے اس اجتماع میں ایک دلولہ انگیز تقریر کی۔ بابا بی کی قیادت میں یہ اجتماع جلوں کی شکل افتتیار کرتے ہوئے معجد دزیر خان کی طرف روانہ ہوا۔ بابا بی نے چند قدم اس جلوں کی قیادت کی، چونکہ آپ بہت کر در تھے آپ نے جلوں کی قیادت معراج دین کے بہرد کر دی اور معراج دین کو دعا دیتے ہوئے الوداع کیا۔ جلوں میں اچھرہ، مزیک اور گرد دنواح کے رہنے معراج دین کو دعا دیتے ہوئے الوداع کیا۔ جلوں میں اچھرہ، مزیک اور گرد دنواح کے رہنے تک کی تحریک نے ترکت کی۔ کوئی ایسا گھر نہ تھا جس نے اس جلوں میں صفحہ نہ لیا ہو۔ حکومت اس تحریک نے شرکت کی۔ کوئی ایسا گھر نہ تھا جس نے اس جلوں میں حصفہ نہ لیا ہو۔ حکومت اس تحریک نے ترک کوئی ایسا گھر نہ تھا جس نے اس جلوں کا دراستہ روک لیا۔ ان کومنتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج عارب نہویہ ساتھ ال کی گئے۔ اس جلوں کا دراستہ روک لیا۔ ان کومنتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آ نسویس استعال کی گئی۔ اس دوران فوج نے گولی چلا دی۔ باید معراج دین کودا کیں بازد

ر پہلی کو لی گئی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو لیٹ جانے کا تھم دیا۔ اس دوران دوسری کو لی آپ کی چھاتی میں گئی۔ آپ نے ساتھ کی چھوٹے بھائی '' چو ہدری محمد زکریا'' بھی آپ کے ساتھ ہی شخے۔ آپ نے چھوٹے بھائی کی گود میں اپنا سرر کھ کر جام شہادت نوش فر مایا۔ شہادت کے وقت آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد تھا۔ آپ کے جنازے میں لوگوں نے جوق در جوق شرکت کی۔ اچھرہ کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد تھا۔ آپ کے جنازے میں لوگوں نے جوق در جوق شرکت کی۔ اچھرہ کی تاریخ میں میرسب سے بڑا جنازہ تھا۔ آپ کو فیروز پورروڈ اچھرہ اڈا کے قبرستان میں پڑول بھی کے عقب میں سپرد خاک کیا گیا۔

غازى امير احدشهيد، غازى عبدالله شهيد

پیاور بیں پیدا ہونے والے غازی امیر احمد شہید کی عمر صرف 21 برس تھی جب اس نے زندگی کاسب سے بڑا فیصلہ کیا تھا۔ غازی امیر احمد کے سامنے وہ کتاب آگئ تھی جس کے ٹائٹل پر بی رحمت بھائے کی فرضی تصویر بنانے کی جسارت کی گئی تھی۔ جبکہ کتاب کے اندر تحریر بیس بھی ابساز ہر بلا مواد موجود تھا جو امیر احمد جسے غیرت مند سپوت کے لیے نا قابلی برواشت تھا، اسے معلوم ہوا کہ کتاب ملکتہ سے شائع ہوئی ہے چنانچہ اس نے پشاور سے ملکتہ جانے کا فیصلہ کرلیا وہ اپنے ہم عمر اور بچپن کے دوست عازی عبداللہ کے ساتھ شیش کی جانب چل پڑا۔ واست بیس اس نے عبداللہ کو اپنے سفر کے مقصد سے بھی آگاہ کو دیا اور اپنی ضعیف والدہ کا دیال کرنے کی وصیت کی۔ عبداللہ کے امیر احمد سے کہا ہم دوست ہیں تو پھر تم جھے دو تی نبحانے سے روک نہیں سکتے لہذا ہیں شمسیں شیشن پر چھوڈ کر واپس نہیں جاؤں گا اور کلکتہ ہم دونوں بی اکتھے جا کیں گئے المیر احمد کے دوست کے سامنے ہار ماننا پڑی، دونوں کلکتہ جا پہنچ۔ مشیشن سے سید ھے موک سیٹھ کے مسافر خانہ گئے وہاں تیام پذیر ہوئے۔ سامان در کھنے کے بعد ونوں نک تاشر بی تا تمری کا مان کی طباحت بھی تمل ہی آگی المیں کو بات کے ایک کا ماش میں کل گئے۔ اس کی طباحت بھی تمل ہیں آگی المورک کا میں آگی المیل کے اس کی طباحت بھی تمل ہیں آگی اور کہا:

''اپنی کتاب سے فلاں حصہ نکال دو، اس سے ہم مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ایک معذرت نامہ بھی شائع کرو تا کہ جن لوگوں کی تم نے دل آزاری کی ہے ان کی پچھ تسکین ہوجائے۔'' کتاب کے ناشر نے کہا: ''کتاب میں ایک تصویر شائع ہوگئ تو کون کی قیامت آ گئی۔ تمھارے رسول کے خلاف ایک آ دھ للہ لکھ دیا تو کیا ہوگیا۔ تم کہتے ہو کہ میں نے غلطی گ ہے، لیکن میں غلطی ماننے کے لیے تیار ہی جہیں۔ میں نے جو پھی لکھا ہے، ٹھیک ہی لکھا ہے۔ اگر میری تحریر ہے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہوا کرے۔ میں ایسا بھی نہیں کرسکتا کہ معافی نامہ شائع کروں۔ اگر میری غلطی تسلیم بھی کی گئی تو اس کی سزا اتنی تھیں نہیں۔ میں اپنی غلطی کا ڈھنڈور و نہیں پیٹ سکتا۔ تم جا سکتے ہو۔ تم میری دکان سے نکل جاؤ، میرا دماخ مت چاٹو۔'' ناشر کتاب کا یہ رویہ جذبہ ایمانی سے سرشار ایک سیتے مسلمان پٹھان جیٹے کے لیے نا قابلی برداشت تھا۔

امیر احمد خال کی آنکھیں شعلے اکلئے لکیں، اس کا چہرہ گلنار ہوگیا، اس کی رکیس تن گئیں، اور دہ بھی آ قا علیہ کی شان شرب اسرار؟ گتائی اور دہ بھی آ قا علیہ کی شان شرب اس نے ایک جست کی عبداللہ بھی اپنی جگہ سے اچھا۔ دونوں اس نامراد پر ٹوٹ پڑے۔ پھر ایک بخلی تھی جو چک گئی، ایک بخبر تھا جو کلیجہ میں انر گیا اور اب بید دونوں سڑک پر کھڑی ٹر لیفک ایک بخلی تھی جو چک گئی، ایک بخبر تھا جو کلیجہ میں انر گیا اور اب بید دونوں سڑک پر کھڑی ٹر لیفک ولیس سے کہر ہے گئی ایک پر کھڑی ٹر لیفک خوف کیا ہے۔ میں قاتل ہوں جھے گرفار کرلو۔ پولیس مارے خوف و دہشت کے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب انھوں نے قریب کے تھانے کوفون سے اطلاع دی۔ میں فلاں مقام پر تھم ابوا ہوں، میں نے خون کیا ہے تم یہاں آ جاؤ تا کہ میں خود کو قانون کے حوالے کوسکوں۔ پھر دونوں گرفار ہو گئے۔

عدالت میں مقدمہ چلا، ماہر قانون دان وکیلوں نے آخیں قانون کی زد سے بچانے

کے لیے اپنی خدمات مغت پیش کیں، بیانات تبدیل کرنے کی ہزاروں تذہیر یں سمجھا کیں مگر
عازی امیر احمد اور عازی عبداللہ کی بھی طرح شہادت کا اعزاز پالینے کا بیسنہری موقع کھونائییں
چاہتے تنے چنانچے عدالت میں برطا اعتراف کرتے رہے، میں نے خون کیا ہے، میں بی قاتل
ہوں، میں نے بی اس گتاخ کواس کی گتاخی کی سزا دی ہے۔ اس کھلے اعتراف کے بعد کوئی
محجائش بی کہاں باتی تنی للزا قانون کی نگاہ میں دونوں مجرم فابت ہوئے اور دونوں کے لیے
می بھانی کی سزا تجویز کی گئے۔ جس روز بھانی کی سزا پڑھل درآ مد ہونا تھا ان کے دیدار کے لیے
ان دونوں کی ماسی بھی بشاور سے ملکتہ آگئے تھیں۔

بھانی کا بھندہ آ ہستہ آ ہستہ ان کی طرف بردھ رہاتھا اور وہ ہنتے ہوئے جان وے .

رے تنے۔ بالآ خرانھوں نے جان دے ڈالی، وہ دونوں شہید ہو گئے۔ ان شہیدان مجت کی آخری آ رامگا ہیں کلکتہ کے گورا قبرستان میں ساتھ ساتھ ہیں۔ عانری عبدالمنانؓ

مستاخان رسول على شردهاند اور راجيال كوفدا كاران رسول على ك باتمول عبرت ناک انجام کو پہنچ ہوئے ابھی چند برس ہی گزرے تنے کہ بدباطنوں نے ایک بار پھر زبان دراز یول کاسلسله شروع کردیا۔ بدواقعہ جولائی 1937ء کے پہلے ہفتہ میں ضلع کیمبل پور كے علاقہ تھانہ حضروے تين ميل دُورايك كا دُل' برہ زكي'' ميں رونما ہوا تھا۔ جہال ايك او مير عمرسبزی فروش مندو " معیو" نے جس کا اصل نام بھوٹن تھا، کسی خاتون گا کہ کوسبزی فروخت كرتے ہوئے شان رسالت مآب عظم مل بلاوجہ برزباني كا ارتكاب كيا تھا۔ اس واقعه كا پورے گاؤل میں چرچا ہوا ۔ واقعہ کے تیسرے چوتے روز گاؤل کا ایک اٹھارہ سالہ نوجوان عبدالمنان دوپېر کې چلچلاتی وحوب مين " غورځني " کے مدرسه ہے صرف ونو کا درس لے کر گھر پہنچا تو اس کے بڑے بھائی حافظ غلام محمود نے کہا کہ جب ذرا وحوب ڈھل جائے تو مجھے سائکل پر د حضرو عصور آتا ، وہاں سے مجھے راولینڈی کے لیے بس بکرنی ہے۔عبدالمنان نے کہا تھیک ہے آ ب آ رام کرلیں می بھی مجد میں جا کرسوتا ہوں۔عبدالمنان محرے باہرالكا او کسی نے اسے سبزی فروش مندو بھیٹو کی شان رسالت مآب ﷺ میں گتا فی کا احوال بتایا اور كها كە تىمىيى آج بھى گاؤل كى كليول شى باكك لگاتا كارتا ب عبدالمنان مجد جاتا جاتارك ميا۔ ١١ ايك لحد كے ليے ركا اور پر تيزى كے ساتھ اسے قري ووست كے بال پہنچا اور اس ے وہ کمانی دارجا قو ما 🛭 جو حال ہی میں اس نے خرید کیا تھا۔ عبدالمنان جا قو لے کرا ہے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ بھوش عرف معیثو اس دوران گاؤں سے باہر کھلے محیتوں سے ہوتا موا خاصا وور جاچا تفاعبدالمنان نے تعاقب کیا اور کمیوں سے پرے مکنے ورختوں کے جمند ے متعل ایک کویں پر معیدو کو جا پکڑا۔ معیدو شاید پکھ دیرستانے کے لیے دہاں رکا تھا، عبدالمنان اس كے پاس جا بيشا۔ إدهراً دهركى باتي مونے لكيس معيدونے اس كے باتھ ميں كلا مواج اقو وكم ليا تعافوف س كانية موسة بوجية لكاتم فيديا توكول لياب، عبدالمنان نے جواب دیا ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔عبدالمنان نے پوچھا تعیدو تو نے شان

رسالت بھا میں گتافی کی جراکت کوں کی؟ معیدہ کوئی معقول جواب نہ دے سکا عبدالمنان نے اچا کک ہاتھ اور کیا اور چاقو معیدہ کے سینے میں اتار دیا۔ معیدہ نے اٹھ کر بھا گئے کی کوشش کی گر اجل کہاں جانے دہتی ہے۔ عبدالمنان نے اسے گھٹوں تلے دبوج کر دو تین وار اور کر دیے۔ معیدہ این جام کو بھی گیا۔ کچھ دیر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ موقع پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس عرصہ میں کسی نے حصر و تھانے میں اطلاع کر دی اور پولیس آگئی، تھانہ کے مسلمان انچاری نے عبدالمنان سے کہا کہتم اپنا بیان میری ہدایت کے مطابق تکھواؤ۔ عبدالمنان نے کہا یہ پٹی تم کسی اور کو پڑھانا، میں نے اللہ کے عبیب علیہ کی مطابق تکھواؤ۔ عبدالمنان نے کہا یہ پٹی تم کسی اور کو پڑھانا، میں نے اللہ کے عبیب علیہ کی عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد اللہ کے حبیب عبد عبد عبد اللہ کی مقدمہ چلا فریقین کے گواہ چش ہو گئے اور اب جموث بول کر اپنے عمل کو ضائع نہیں کر سکنا۔ چنا نچہ عبدالمنان کا اقبالی بیان درج ہوگیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا فریقین کے گواہ چش ہو ہو ہے متقول کے میں مقدمہ چلا فریقین کے گواہ چش ہو ہے متقول کے میں مقدمہ چلا فریقین کے گواہ چش ہو گئے اور اس نے جرح کے دوران اعتر اف کر لیا کہ تھیدہ کی منظور حسین شہید گئے۔ اور ار جانے کی کرتا تھا۔ عدالت کے بچ دومین شہید گئے۔ اور ار دیتے ہوئے عبدالمنان کو سات سال قیر سخت کی سزا سنائی۔ عالمیں شہید گئے۔ عبدالمنان کو سات سال قیر سخت کی سزا سنائی۔ عالمی منظور حسین شہید گئے۔ عبدالمنان کو سات سال قیر سخت کی سزا سنائی۔ عالمی عنازی منظور حسین شہید گئے۔

غازی منظور حسین شہید 1904ء میں ضلع چکوال کی ایک بستی دو کھیسن "میں پیدا ہوئے ، ان کا گرانہ علاقے کا معروف علمی گرانہ تھا۔ ان کے والد مولانا ابوالفضل محر کرم الدین صاحب کی پنجاب میں بہت شہرت تھی۔ غازی منظور حسین نے بی اے تک با قاعدہ اگریزی تعلیم حاصل کی ، کالج کی زعر کی میں انھیں جسمانی توت بڑھانے کا بہت شوق تھا اور اس فن میں انھوں نے بہت مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ گارڈن کالج راولپنڈی سے فارغ ہونے کے بعد بھی انھوں نے اپنا شوتی پہلوانی جاری رکھالیکن بعد میں جب دیٹی رجحانات عالب ہوئے اور قرآنی تعلیم کے سلسے میں خسلک ہوئے اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ شردع کیا نوان کی زعر کی میں زیروست انھا بی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اگریزوں کی تہذیب سے سخت نفرت ہوگئی۔ فرکلی افکدار کے خالف ہو گئی میں عربی پڑھ بھے تھے۔ نقد و صدیث نفرت ہوگئی۔ فرکلی اقتدار کے خالف ہو گئی میں عربی پڑھ بھے تھے۔ نقد و صدیث کی کہا ہیں اپنے والدگرامی سے پڑھ لیں اور تبلیخ وین کے کام میں لگ گئے جبکہ غازی منظور کی تبدیل کی کہا ہیں اسے خالی اور شہید ناموں رسالت غازی حسین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے کے ایک اور شہید ناموں رسالت غازی حسین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے کے ایک اور شہید ناموں رسالت غازی حسین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے کے ایک اور شہید ناموں رسالت غازی حسین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے کے ایک اور شہید ناموں رسالت غازی

مرید حسین سے ان کے دوستانہ مراسم تھے۔ جس نے گستاخ رسول '' ڈاکٹر رام کو پال'' کو شمکانے لگایا تھا۔ غازی منظور حسین کومعلوم ہوا تھا کہ ایک متعصب '' ہندو کھیم چند چودھری'' نے 'بی عظائے کے بارے میں نازیبا الفاظ کے ہیں۔

عازی منظور حسین اس کے تعاقب میں تھے چنانچہ موقع طعے ہی تھیم چند کوجہتم واصل كرديا اورخود وبال عنكل كرآ زاد (قبائل) علاقه من على كئے ووسرى طرف بوليس نے قتل كا الزام آپ كے والد اور بعض ويكر اقربا پر عائد كر كے أسس كرفي ركر ليا۔ عازى منظور حسین نے گتاخ نی کوئل کرنے کے بعد اینے پیش روؤں کی طرح خودکو گرفتاری کے لیے کوں پیش نہیں کیااس کے اسباب معلوم نہیں ہوسکے تا ہم بیضرور پند چاتا ہے کہ ان کے عزائم بہت بلند تھے اور وہ بہت کچھ کرنے کے خواہشند تھے۔ ایک سال (آ زاد قبائلی) علاقہ میں قیام کے بعدبعض عزائم لے کراپنے جار رفقاء کے ہمراہ وطن واپس لوٹے۔سرفروش غاز ہوں کی میلی جماعت رائقلوں سے سلحقی، وزیرستانی قبائل سے موتے موسے آپ نے بنول کی سرحد کوعبور کیا اور موضع عباسی تحصیل کی مردت کے قریب ایک جگه آرام کے لیے تھبرے۔ ماسرُ عزیز نامی ایک مخص اور ایک دومرے رفیق کو قریب کی بہتی سے کمانا لائے بمیجا، پولیس کو ان كى آيد كى خبر ہوگئ، چنانچدان دونوں كوگر فار كرليا كيا۔ دوسب انسپكٹر يوليس كى مسلح كارڈ اور پلک کی جعیت کوساتھ لے کر غازی منظور حسین کے مقابلہ کے لیے لکے جواس وقت طویل سفر کی تھکان کے باعث ایک درخت کی میماؤل میں اپنے رفقا سمیت گہری نیندسورہ تھے۔ بولیس نے ان کو بیدار ہونے کا موقع ہی نہیں دیا اور بے خبری میں گولیوں کی بوجھاڑ کر وی، غازی منظور حسین این ساتعیول سمیت جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ واقعہ جولائی 1944ء کا ہے۔

غازى محمد اسحاق شهيد

یدان دنوں کی بات ہے جب مجدشہید مخنی کا قضید اپنے عردج پرتھا۔ پورے متحدہ ہندوستان میں اور بالخصوص لا ہور میں سکسوں اور مسلمانوں کے درمیان سخت کشید گی تھی۔انگر پز اپنی مخصوص سیاست اور مسلمان دشنی کے پیش نظر اقلیت کا طرفدار تھا۔مسلمان پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح موقع یا کرمجد میں داخل ہوکر اسے سکسوں کے قبضہ سے آزاد کرالیں۔ لیکن حکومت اور بالخصوص ایک سکھ پولیس افسراس میں رکاوٹ تھا۔ بیکشیدگی کئی روز سے جاری تھی۔مسلمان جتھے بنا بنا کر آتے ،لیکن گولہ بارود اور آنسو گیس وغیرہ کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ جاتی۔

ادھر غازی محمد اسحاق دل میں عجیب لگن اور جوش ومستی لیے ایک جداگاندراہ پر گامزن تھے۔ایک شاندار نجر جس پر کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے۔وہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک ذکرعبادت میں معروف رہجے۔

ایک روز عین معجد کے مقابل سکھ پولیس افسر کے سامنے یہ جیالا غازی نمودار ہوا اور پلک جمیکتے تی جغراس کے سینہ بیس پوست کر دیا۔ غازی اپنا کام پورا کر کے دبلی درواز ہے کے قرب بیس واقع مزار حضرت' شاہ محر فوث' کے حوش پر وضو کر رہے ہے تا کہ دھمنِ اسلام کو جہتم رسید کرنے کی خوشی میں دربار خداوندی بیس بحدہ شکر ادا کریں کہ پولیس نے انھیں آ گھیرا۔ غازی صاحب نے جوعشق رسول کے نشہ بیس سرشار تھے، گرجدار آ واز بیس فر بایا کہ خبردار کوئی کافر میرے قریب ند آ نے حتی کہ دو پاک ہو جائے۔ جھے پکڑنا ہے تو کوئی مسلمان خبردار کوئی کافر میرے قریب ند آ نے حتی کہ دو پاک ہو جائے۔ جھے پکڑنا ہے تو کوئی مسلمان کے ساتھ بیش کر دیا، اور حیات اجری کے شوق میں تک و تاریک کوئٹری کو آ زادی پر ترجیح دی۔ ساتھ بیش کر دیا، اور حیات اجری کے شوق میں تک و تاریک کوئٹری کو آ زادی پر ترجیح دی۔ ساتھ بیش کر دیا، اور حیات اجری کے حل کے شال کا جو حلیہ بیان کیا تھا وہ انتہائی حسین و جمیل نری بیان میں مقول سکھ پولیس افسر نے قاتل کا جو حلیہ بیان کیا تھا وہ انتہائی حسین و جمیل نورانی صورت اور نوجوان غازی کے حلیہ کے خلاف تھا۔

قائداعظم محمر علی جناح اور دیگر نامور وکلاء غازی صاحب کی پیروی کررہے تھے۔ صرف کی سے انکار کرنا کافی تھا اور جان فی سکتی تھی۔لیکن ≡ نہ مانے۔

9 مینے جیل میں رہنے کے بعد محرم کی کیم تاریخ مطابق 25 مارچ 1936ء کوان کی دلی تمنا کے مطابق تختہ دار پراٹکا یا حمیا اور انھیں شہادت نصیب ہوئی۔

غازی حاجی محمر مانک

"موضع اکری سے تین چارمیل کے فاصلہ پرواقع ایک بستی کا نام کرونڈی (تخصیل فیض سندھ) ہے۔ یہاں قادیانیت کا ایک کمینہ فطرت وشعبدہ بازمیلغ عبدالحق قیام پذیر

تھا، جو امرتسر سے یہاں اٹھ آیا۔ علاقہ بجر بیں یہ فض نہایت عیار اور بدطینت خیال کیا جاتا۔
اس کے سیا کی اثر ورسوخ اور معاثی حیار سازیوں سے کی ساوہ لوح کلہ گو، وولیب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے۔اسے اپنی قوت مناظرہ پر بہت بجروسہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میری یہ صلاحیت مرزا قادیانی کی نبوت کی ایک دلیس مرزا قادیانی کا جائشین ہی ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کی انگوشی پر ''عبدالحق نبی اللہ'' نقش تھا۔ وہ علماء سے مناظرے کیا کرتا۔ یہ 1967ء کے ابتدائی مہینوں کا ذکر ہے کہ معروف میلئ اسلام مولا تا لال حسین اخر جو ابتداء مرزائیوں کے قریب رہے ہے اور ان کے تمام ظاہری و باطنی افکار و اعمال سے پوری طرح باخیر سے اور بعدازاں جفوں نے تحفظ ختم نبوت کے سلسلہ میں گراں قدر خدمات مرانجام دیں وہ اس مرزائی مبلغ عبدالحق سے مناظرہ کے لئے تشریف لے گئے۔مولا تا لال حسین اخر کے اس اعلان پر کہ میں مرزا تاویانی کے کذب پر مناظرہ کرتا چاہتا ہوں قادیانی مبلغ نے اپنے نجٹ باطن کا اظہاران غلیظ اور تا قابلی پرداشت الفاظ میں کیا۔

اگرتم مرزا صاحب کے کاذب و ملحون اور مردود و گراہ ہونے کا اظہار خیال کرنا چاہے ہوتو میں (نقل کفر کفر نہ باشد معاذ اللہ) میں آپ کے رسول ..... پر بحث کروں گا۔
مردود و او بانی کی خرافات من کر الل ایمان آگی خضب میں بجر ک الحے۔ حاتی مجر ما تک ان ونوں بلوچتان میں بلینی دورہ پر تھے۔ لوث کر آئے تو فہ کورہ بالا حالات کاعلم ہوا۔
آپ کی من رسیدہ والدہ محتر مہنے روتے ہوئے کہا آپ کے ہوتے ہوئے ایسے لوگ موجود بیں جو ہمارے نی حضرت مجر علق کی جناب میں گنا ٹی کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ حاتی ما عک جو جی کی تیاریوں میں معردف تھے دالدہ کی درد بحری بات من کراپنا پروگرام منسوخ کردیا۔
جو جی کی تیاریوں میں معردف تھے دالدہ کی درد بحری بات من کراپنا پروگرام منسوخ کردیا۔
حاتی ما عک واقعہ کی حزید مختیق کے لیے گئی لوگوں سے ملے اور داقعہ کی تفصیل جان

کردل بی اس گتارخ رسول کوئم کرنے کا عزم کرلیا۔ان کے پاس ایک دیوالور اور چھوٹا سا چاقو بھی تھا۔ غازی ما تک عبدالحق قاد بانی کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے باغ بیں جا پہنچ جو اس وقت کام کرنے والے حرووروں کوآٹندہ کام کے بارے بی ہدایات وینے چلا گیا تھا۔ پچے دیر انتظار کرنے کے بعد انھیں عبدالحق قادیانی واپس لوٹنا دکھائی دیا جیسے ہی وہ ان کی زد بیس آیا غازی ما تک نے ریوالور سے اس پرکئی فائر کرڈالے کر وہ گتاخ ابھی تک زندہ تھا، گولیاں اس کے اردگرد سے گزرگی تھیں اور وہ نی گیا تھا۔ غازی ما تک نے اپنا وار خالی پڑتا در کھا تو بخلی کی می تیزی سے اس پر چھلا تک لگا دی۔ مردود قادیانی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ مارے خوف کے زمین پر گر پڑا غازی ما تک کے لیے یہ لحہ بہت قیمی تھا جیسے ہی عبدالحق زمین پر گرا غازی ما تک نے اپنی جیب سے چاتو نکالا اور پوری طاقت سے اس کی گرون پر چلا دیا۔ حتیٰ کہ گستاخ رسول علیہ کی گرون اس کے جسم سے الگ ہوگئ۔ غازی ما تک نے اس کا رہامہ کے بعد موقع سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ اقرار کیا کہ اس بد بخت گستاخ کو کارنامہ کے بعد موقع سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ اقرار کیا کہ اس بد بخت گستاخ کو میں نے جہتم واصل کیا ہے، غازی ما تک گرفتار کر لیے گئے مقدمہ چلا تو عدالت نے گواہوں کے خلاف ٹاز بیا الفاظ استعال کیے۔ اس لیے طزم اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے کے خلاف ٹاز بیا الفاظ استعال کیے۔ اس لیے طزم اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے ایمانی نقاضوں کے تحت ایسا کہا۔ لہذا یہ اشتعال انگیزی ظاہر ہوتی ہے اور ایکسپیون 8 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 304

آپ کی سزاکی بید مدت خمر پورکی ضلعی جیل میں گزری۔ رہائی کے بعد ایک عرصہ حیات رہے۔ 2 اکتوبر 1983 موک ہفتہ کے روز جار بیج دن عالم فناسے عالم بقا کو سدھار گئے۔

فاروق احمر

سرور دوعالم علی کہ شان میں گنتائی کرنے والوں کو عبرت ناک انجام سے دوجار کرنے والے دیوانے تاریخ میں اپنا نام رقم کراتے چلے آ رہے ہیں اور جب تک گنتا خوں کا سلسلہ باقی رہے گا عشا قان رسول اللہ علیہ بھی تاریخ عالم میں دینی غیرت دحمیت کے ابواب رقم کرتے رہیں گے۔ 1994ء میں ایک ایسانی واقعہ رونما ہوا تھا۔

نیمل آباد کے ڈسٹر کٹ ایج کیشن آفیسر کے دفتر میں عارضی طور پرتعینات ایک سینئر عیسائی ٹیچر (معروف ترتی پیندشاعر) ''نعت احر'' کومبینہ طور پرسرکار دو عالم ﷺ کی شان میں گتاخی کرنے اور شعار اسلام کا خمات اڑانے کی بنا پر ایک مسلمان نوجوان'' غازی فاروق احد'' نے چمری کے بے در بے وار کر کے ہلاک کر دیا۔ میانی اور چک 242 ر۔ب وسوہہ کے

گاؤں کے سکولوں میں تعیناتی کے دوران''نعمت احر'' کے بارے میں شکایت پائی جاتی تھی کیہ وہ گتاخ رسول ہے اور طلباء کے سامنے عقائد اسلام اور اکابرین اسلام کے بارے میں نامناسب رئيمارس ويتا تھا۔" حيك 242 رب وسوم،" كے متعدّد لوگوں اور بالخصوص اسا تذہ نے محکم تعلیم کے اعلیٰ حکام کونعت احمر عیسائی ٹیچر کے خلاف درخواتیں بھی دی تھیں۔مقتول کے خلاف تھانہ ڈ جکوٹ میں اس کے نامناسب ریمارکس کے خلاف پر چہ بھی درج ہوا تھا۔ افسوس کہ نہ تو پولیس نے کوئی کارروائی کی اور نہ ہی محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام نے کوئی توجہ دی۔ البنة حفظ ما تقدم كے طور يراسے عارضي طور ير دُسٹرك الجوكيشن آ فيسر (مروانه) مي تعينات كر دیا حمیا۔اس طرح علاقے کے لوگوں میں غم وغصہ کی لہر مزید تیز ہوگئی کہ شان رسالت میں سيناخي كرنے والے اور اسلام كے خلاف تازيا ريماركس دينے والے عيسائي فيچر كے خلاف انضاطی کارروائی کرنے کی بجائے اسے مزید تحفظ دیا گیا۔علاقہ مجر میں مقتول کے خلاف بخت اشتعال بإياجاتا تهارچنانية عازى فاروق، قصائى جو يك نمبر 242 ر-ب دموهه كاربائش تها، عیسائی نعت کے دفتر میں آیا اورا سے اپنی برائج سے بلوا کر دفتر کے احاطہ میں تعلی جگہ پر لے آیا جہاں غازی نے چھری کے تقریباً پانچ وار کیے جس سے وہ شدید زخی ہو کرتڑ ہے لگا اور کسی تتم کی طبی الداد و بینے سے قبل ہی دم تو را گیا۔ غازی فاروق خون آلود چھری کے ساتھ وہیں کھڑا، خوفز دہ ہو کر بھا گئے والے افراد کو پکارنے لگا کہ " مجھے نے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے شان رسول عظی میں گنا فی کرنے والے کوتل کر کے جہاد کیا ہے اور میں نے اپنے لیے جنت خرید لی ہے۔'' یہ کہتے ہوئے اس نے چھری نیچے کھینک دی اور لوگوں سے کہا کہ پولیس کو بلوا كر مجھے اس كے حوالے كرويا جائے۔ چنانچداطلاع ملنے ير ميليز كالونى يوليس نے موقع ير بخع کراس کوگرفنار کرلیا۔

محکمہ تعلیم اور پولیس کی رواج تساہل پندی اور غفلت کی وجہ سے بیرواقعہ رونما ہوا۔ غازی فاروق کا اقدام اس کے ذرہی جذبات کے مجروح ہونے کا تیجہ تعاا گر محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام نے بروقت کارروائی کی ہوتی تو نوبت پہاں تک نہ پہتی ۔

4 جون 1994 م کوفیض احر بھٹ ڈسٹر کٹ اینڈسیٹن جج نے گتاخ رسول نعت احمر کے قاتل غازی فاروق احمد کو 14 سال قید بامشقت کی سزا کا تھم سنایا۔

غازي احمد دين شهيدٌ

ایک سکے ویدائلے نے جو قصبہ "راجہ جنگ" کا رہنے والاتھا علاقے کی معجد میں اذان دینے کی ممانعت کر رکھی تھی اس کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے تھانہ مصطفیٰ (للیانی) میں تقریباً و حالی سور پورٹیس درج تغییں ۔ غازی احمد دین ویدائٹھ کی ہث دھری اور بدتمیز بول کے واقعات سنتار ہتا اور دل میں سوچتا کیوں نداس ویداستکھ کوجہتم واصل کر کے مسلمانوں کی پریشانی کا از الد کر دوں۔ غازی احمد ذین ان دنوں کا شٹکاری کے چیشے سے نسلک اور رائے ویڈ کے قریبی موضع بر ہان بور حکیمال والا میں قیام پذیر تھا۔مسجد میں لیٹے ہوئے خواب میں دیکھا كدرائ وقد سے تن سكوراج جنگ جارہے بين اور پيرخواب بين مجى كسى نے اشارہ كيا ك ویدا سکھان کے درمیان موجود ہے۔ غازی احمد دین کی آ کھ کھی تو وہ اس خواب کوغیبی مدسمجھ كرحصول مقصد كے ليے تيار ہو محتے۔ اپنے كاؤل حكيمال والاسے عى ايك تيز دھار چرى حاصل کی اور راجہ جنگ جا بہنچ۔ وہاں امام وین نامی فخص سے طاقات کی اور راجہ جنگ میں ا بی آید کا مقصد بیان کردیا۔ امام دین غازی احمد دین کوایے گھر لے گیا اور ویدا سنگھ تک رسائی ممکن بنانے کے لیے سوچ بیجار کرنے لگا۔امام دین ویدائٹکھ کی تکرانی اوراس کی لمحہ کھے کی معروفیات نوٹ کر کے غازی احمد ین کوآگاہ کرتا رہا۔ ایک روز امام دین کی محنت سے غازی احمد دین کو دیدا شکھ تک رسائی مل گئی۔ وہ صبح سورے ہی گھرے نکلے اور رائے میں ایک بل . پر بیٹ گئے۔ کچھ ویر بعد نتن سکھ راجہ جنگ سے رائے ویڈ کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ غازی احمد دین نے خواب میں دیکھے ہوئے طلبے کے مطابق ویداسٹھ کوفوراً پیچان لیا۔ ویداسٹھاس غازی کے قریب سے گزرا اور آ کے بوھ کیا تو چند قدم کا فاصلہ رکھتے ہوئے غازی نے اس کے چیچیے چلنا شروع کرویا۔رائے میں واقع پولیس ٹیٹن سے پچھ دور کیاس بیلنے کا کارخانہ تھا ویدائنگھ کے دونوں محافظ اس کارخانے میں چلے گئے۔ غازی اس موقع کی تاک میں تھے فوراً ى ويداستكم ك قريب بيني اور يوچها-سردارى ويداستكم تمهارانام ب؟ اس نے بوى رونت سے جواب دیا کہ ہاں سرا گام ہے۔ غازی نے پھر پوچھامسجد میں اذان تم می نہیں ہونے دیتے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی نہیں ہونے ویتا۔ غازی نے کہا تو پھراللہ کے وشمن آج تیرا

آخری دن ہے۔ یہ کہتے ہوئے بلک جھیکنے میں چھری کا پھل ویدا سکھ کے پیٹ میں تھا۔ غازی کا پہلا داری انتہائی شدید اور ٹھکانے پرلگا تھا کہ ویدا سکھ اوند ھے منہ زمین پر جا گرا، اس کی انتزیاں پیٹ سے باہر آ گئیں۔ غازی احمد دین یہ کارنامہ سرانجام دے کرتھانے کی طرف دوڑ پر پنجی اور پڑا اور اسد اللہ خاں تھانیدار کو بتایا کہ میں نے ویدا سکھ کولل کر دیا ہے۔ پولیس موقع پر پنجی اور لاش قبضے میں لے لی۔ غازی احمد دین گرفآر کر لیے گئے۔ تھانیدار نے غازی کو بھا گئے، جان بچانے اور مقدمہ خم ہونے کی پیکش کی گرانھوں نے کوئی بھی پیکش قبول نہیں کی، چنانچہ مقدمہ چلا اور غازی احمد دین کو اپریل 1940ء میں کالے پانی لے جانے کا تھم صادر کیا گیا۔ مقدمہ چلا اور غازی احمد دین کو اپسی ہوئی اور کائی عرصہ حیات رہ کرانھوں نے دفات یائی۔ 1945ء میں ان کی واپسی ہوئی اور کائی عرصہ حیات رہ کرانھوں نے دفات یائی۔

غازي زاہر حسين ً

1961ء میں ایک عیسائی مبلغ پادری سیموئیل نے مغلورہ ورکشاپ میں دوران تبلغ استعال کیے۔ زاہر حسین اوراس کے ساتھیوں نے اسموئیل کوختی سے منع کیا کہ دہ اپنی ہرزہ سرائی بند کرے، لیکن دہ شیطان اپنی شرارت سے بار نہ آیا، جس پرزاہر حسین نے مشتعل ہو کراس گتاخ کا سر پھاڑ دیا، جس کے نتیجہ میں دہ بد بخت بلاک ہوگیا۔ زاہر حسین نے عدالت کے رو برواعتراف آل کرلیا، جس پراس کو اشتعال انگیزی کی بنا پرصرف جربانہ کی سزا دی گئی۔ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں دے دائر کی گئی جو خارج ہوئی۔ اس مقدمہ کی بیروی ڈاکٹر جاویدا قبال ریٹائر ڈرجے سریم کورٹ نے کی جواس وقت پیشہ وائون سے وابسة سے ادران کی معاونت میاں شیرعالم نے کی تھی۔

سال 1964ء ش اس غازی زاہر حسین کو جب یہ معلوم ہوا کہ لا ہور کی ایک عیسائی مشنری کی مشہور دکان '' پاکستان بائبل سوسائی انارکلی' بٹی ایک رسوائے زمانہ کتاب'' اثمار شیریں' فروخت ہورہی ہے، جس میں رسول اکرم عیلی کے بارے میں تو بین آمیز موادموجود ہے۔ اس پر بیمروغازی ایک بار پھر تڑپ اٹھا اور اپنے معتمد ساتھی الطاف حسین شاہ کے ساتھ مل کر اس نے بائبل سوسائی کی اس دکان میں، جہال بیہ کتاب فروخت ہورہی تھی، آگ لگا دی اور اس کے میٹر دہمیکو کو ہر سے'' پر الطاف حسین شاہ نے پہتول سے قاتل نہ حمہ کر دیا لیکن وہ بال بال نے گیا۔ عدالت کے سامنے جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو ان دونوں نے بلا اس و پیش

0 0 0

Marine Company of the Company of the

## محمر متين خالد

## عامر تيراشكريي!

آج نہیں تو کل، اس راز سے ضرور پردہ اٹھے گا کہ 11 ستبر 2001ء کو ندیارک امریکہ میں درلڈ ٹریڈسٹر کی تابی کے داقعہ میں صیبونی اور صلیبی طاقتیں ملوث تھیں جبکہ مسلمانوں کو ایک منظم سازش کے تحت اس کا ذمہ دار تھیم ایا عمیا تاکہ پوری دنیا میں سیلاب کی طرح تیزی سے پھیلتے ہوئے دین اسلام کے آگے بند باعد حاجا سکے۔اس سے پہلے 1994ء میں بارورڈ یو نیورٹی کے مشہور یہودی پروفیسر سموئیل ہن فنگلن نے اپنی شہرہ آفاق کتاب

"The Clash of Civilization and Remaking of New World Order"

میں مغرب کو اس بات پر بے حد شتعل کیا کہ اگر اسلام ختم نہ کیا گیا تو آ کندہ ستقبل میں یہ پورے پورپ میں چھا جائے گا۔ اس نے اپنی کتاب میں اسلام اور مسلمانوں کو ایک مستقل خطرہ اور ہو اینا کر چی کیا۔ اس کے بعد اس موضوع پر بے شار کتب، مضامین اور تعمل شیکس کی رپورٹس منظرعام پر آ کیں جنھوں نے مغرب کے ہرفتم کو اسلام سے تصاوم کے لیے وہنی طور پر تیار کیا۔ الیکٹر انگ میڈیا نے ڈراموں، فلموں، مباحثوں اور تام نہا دخروں کے ذریعے ایک خاص ماحول پیدا کیا۔ اس تناظر میں ویکھا جائے تو یہ بات پایہ جوت کو پہنچتی ہے کہ ایک خاص ماحول پیدا کیا۔ اس تناظر میں ویکھا جائے تو یہ بات پایہ جوت کو پہنچتی ہے کہ 11 کا دافتہ کوئی اتفاقی نہیں بلکہ یہ سلمانوں کے خلاف ایک سوچ سمجے منصوب کا حصہ ہے۔ بلنز پوسٹن نے صفور نبی کریم تنگ کے بارے میں 12 نہارت تو بین آ میز اور تازیبا کارٹون شائع کیے۔ اس پر مسلم دنیا کا ردگل نہایت نرم رہا۔ پھر مسلمانوں کو شتعل کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت جنوری 2006ء میں 22 مما لک کے 75 اخبارات و رسائل نے ان

کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا۔ 200 ریڈ بواورٹی وی چینلوں نے آٹھیں بار بارنشر کیا۔ ہالینڈ کے

اخبارات نے لکھا کہ ہم یہ کارٹون ہر ہفتے شائع کیا کریں گے تاکہ سلمان اس کے عادی ہو جا سیں۔اٹلی کے ایک وزیر نے ان فاکول کی ٹی شرف استعمال کی اور اسے بطور فیشن فروغ دینے کا اعلان کیا۔ یہ سب پچھ آزادی اظہار، آزادی صحافت اور سیکولر جہوریت کے نام پر کیا گیا۔ اخبار جیلئر پوسٹن کی پیشانی پر یہودیوں کا عالمی نشان ' شار آف ڈیوڈ' ینا ہوا ہے، جو اس کے متعصب یہودی ہونے کا برطا اظہار ہے۔ یا درہے کہ تو بین آ میز فاکے ویشر گارڈ بواس کے متعصب یہودی کارٹونسٹ نے بنائے۔ اس اخبار نے 2 سال قبل حضرت عیلی علیہ نای مشہور ملعون یہودی کارٹونسٹ نے بنائے۔ اس اخبار نے 2 سال قبل حضرت عیلی علیہ السلام کے بارے بیس فاکے شائع کرنے سے محض اس لیے انکار کر دیا کہ اس سے عیسائیوں کے جذبات متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔

تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت پر جب پوری و نیا میں احتجاج شروع ہوا تو اس سلسلے میں میڈیا پر ہرجگہ آزادی اظہار کے تق کا تذکرہ ہونے لگا۔ آزادی اظہار کا مطلب بنہیں کہ دوسروں کی حدود میں دخل اندازی کی جائے۔ ایک شخص جب دوسروں کی فیہی تعلیمات، ان کی مقدس شخصیات، نظریات وتصورات پر بے جا تقید تضحیک، استہزا اور تذلیل کرے گا تو بیہ آزادی نہیں بلکہ جازحیت اور دہشت گردی کا ارتکاب ہے۔

یورپ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین کی سزا، سزائے موت رہی ہے، جواب بھی عمر قید کی صورت میں موجود ہے۔ جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یا دیگر اسلاکی ملکوں میں حضور نہی کریم ہیں ہے۔ کہ تو بین کی سزا سرے سے ہی ختم ہو جائے کیونکہ اس سے عیسا کیوں اور حضور نہی کریم ہیں گاری کے خوالے سے مغرب کا رویہ قادیانیوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ آزادی اظہار کے حوالے سے مغرب کا رویہ منافقانہ ہے۔ یور پی ممالک میں جرمئی میں میبود یوں کے آل عام اور مظلومیت کو پورا شحفظ دیا جاتا ہے۔ اس قبل عام کور مولوکاسٹ (Holocaust) کا نام دیا گیا ہے۔ میبود یوں کا کہنا جاتا ہے۔ اس قبل عام کور مولوکاسٹ کیا اور دیگر بے شارظم وستم کا شکار ہوئے۔ حالاتکہ بیساراافسانہ ہے۔ معتبراعداد وشار کے مطابق جرمئی میں تو اس وقت صرف کا لاکھ میبود کی آباد سے میساراافسانہ ہے۔ معتبراعداد وشار کے مطابق جرمئی میں تو اس وقت صرف کا لاکھ میبود کی آباد سے بیساراافسانہ ہے۔ معتبراعداد وشار کے مطابق جرمئی میں تو اس وقت صرف کا لاکھ میبود کی آباد کی شخص اپنی کسی کتاب، مضمون یا تقریر میں اس تعداد کو کم کر کے بیان کرے یا ان واقعات میں ہے کسی ایک خبر کا بھی انکار کرے تو وہ 20 سال قید کی خت سزا کا متوجب ہے اور میں سے کسی ایک خبر کا بھی انکار کرے تو وہ 20 سال قید کی خت سزا کا متوجب ہے اور اس ایک خور مزا دینے کے لیے اس شخص کو متعلقہ حکومت سے مانگ سکتا ہے۔ کیا عجیب منطق اسرائیل خور مزا دینے کے لیے اس شخص کو متعلقہ حکومت سے مانگ سکتا ہے۔ کیا عجیب منطق اسرائیل خور مزا دینے کے لیے اس شخص کو متعلقہ حکومت سے مانگ سکتا ہے۔ کیا عجیب منطق

ب كه جولوكاست كے بارے يل مج بولنے عمرب كى توبين بوتى ب جبكه مسلمانوں كى مقدس اور مجوب ترین استی حضور نی کریم عظی کے بارے میں تازیرا کلمات کہنے اور خاکے شائع کرنے سے مسلمانوں کی کوئی تو ہیں نہیں ہوتی؟ یہ تضاد مغرب کے لبرل ازم کا پورا پول

ڈنمارک کے وزیراعظم نے نہایت تکبر،خود پیندی اورمسلمانوں ہے استہزا کا روبیہ اختیار کیا۔ انھوں نے 11 مسلم ممالک کے سفیروں سے ملنے سے اٹکار کر دیا۔ 27 مسلمان تنظیموں کے 17 ہزار مسلمانوں کے دستخطوں سے بھرپور احتجاج برمشمل یا دواشت کو وصول كرتے سے الكاركرويا۔ جبكدووسرى طرف امريكى صدر جارج بش اور برطانوى وزيراعظم اونى بنیمر نے مسلمانوں سے اپنے حبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے ڈنمارک کے وزیراعظم کو ٹیلی فون كرك ايخ تعاون كالفين ولاياجس براك ياك اخبارى بيان من كها:

"Islamic world must realise that we are not isolated."

"اسلاى دينا كومحسوس كرنا جا بي كه بهم تنهانهيس بين " (انفرد يو دُيل ناكس 14 فروري 2006ء) اس سے طاہر ہوتا ہے کہ بیدایک اخبار کی شرارت نہیں بلکہ بیرمسلمانوں کے خلاف یک عالمی مهم کا حصته ہے اور سب کا ہدف اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانا اور اسلام کی سب ے بری مقدس شخصیت حضور نی کریم عظی کی برملاتوبین کرنا ہے تا کہ مسلمانوں کے ذہبی جذبات مجروح موں۔ پوری امت مسلمہ نے ان خاکوں کے خلاف اپنی تمام ترسیای کمزوری کے باوجو غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بحر پور احتجاج کیے اور بور بی مصنوعات کا ممل بائيكاث كيابه برمسلمان غيظ وغضب اوررنج والم كى تضوير بنا بيشا تغابه اسموقع برمسلمانو ل كا هتعل اورجذباتي مونا أيك فطري امرتفان

حضور خاتم النبين علي كارشاد كراى ب(جس كامنبوم ب) كهتم من عكولى مخض اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، والدہ، اولاد، کاروبار، تمام انسانوں حتی کہ اس کی جان ہے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس طرح حضرت امام مالک کا فرمان ہے کہ جب تک روئے زین پر ایک بھی مسلمان موجود ہے، کس گشتاخ رسول کو زندگی کاحق نہیں دیا جاسکتا۔اس ایمانی تعلیم کی روشن میں 20 مارچ 2006ء کو ایک پاکتانی طالب علم عامر عبد الرحمٰن چیمہ نے جرمنی کے شہر بران میں Axel Springer Publishing کی عمارت میں واقع تو بین آمیز خاکے شائع کرنے والے جرمنی کے اخبار DIE WELT دی ویلٹ کے چیف ایڈیٹر HENRYK BRODER دی ویلٹ کے چیف ایڈیٹر Publishing دی وہ شدید زخی ہو گیا اور کی دن بعد ڈاکٹروں کی سر تو ڑکوششوں کے باوجود وہ زندگی اور موت کی کھکش میں جتلا رہ کر نہایت عبر تناک حالت میں جہتم واصل ہوگیا۔ جرمنی اور بورپ کے اخبارات (جن میں جے لینڈ پوسٹن، ڈرسیسکل اور زیتوگ برگر نمایاں جیں) نے اس حملے کی خبر کوخوب مرج مصالح لگا کراچھالا اور نمایاں کر کے شائع کیا۔

بادقار شخصیت اور یا کیزہ فطرت کے مالک عامر عبدالرحمٰن چیمہ شہید 4 ومبر 1977 و کو گوجرانوالہ ڈویژن کے ضلع حافظ آباد کے محلہ گڑھی اعوان میں پیدا ہوئے۔ عامر کے والد بروفيسر تذير احمد چيمه نے ان كا نام عبدالرحن ركھا جبكہ والدہ ٹریا جيگم نے ان كا نام عامر رکھا۔ بوں ان کا نام عامر عبد الرحلٰ بن كيا۔ عامر چيمہ كے والد محترم بروفيسر نذير احمد چيمہ کورنمنٹ حشمت علی اسلامیہ کالج راولینڈی میں پروفیسر تھے جہاں سے 30 سالہ لمازمت یوری کرنے کے بعد وہ حال بی میں ریٹائرڈ موئے۔ پروفیسر صاحب 30 سال پہلے اپنی لمازمت کے سلسلہ میں راولپنڈی شفٹ ہو گئے تھے۔ آج کل وہ مکان نمبر DK-319-Z-45 كل نمبر 18 (توب والي كلي) وهوك تقيريان عن ربائش يذريبين-شہید عامر والدین کے اکلوتے بیٹے تھے جبکدان کی تین بہنس صائمہ، کشور اور سائرہ ہیں۔ صائمہ اور کشورشادی شدہ جبکہ سائرہ ابھی غیرشادی شدہ ہے۔ عامر عبد الرحل شہید نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری سکول راولپنڈی سے شروع کی جبکہ میٹرک 1993ء میں گورنمنٹ کمپری میدو باکی سکول راولینڈی سے کیا۔ ایف ایس ی سرسید کالح راولینڈی سے، اور 1996ء میں راولپنڈی چھوڑ کرفیمل آباد چلے گئے۔ یہاں شہید نیشن کالج آف ٹیکسٹائل انجینئر تک میں داخلہ لے کر 2000ء میں انجینئر مگ کی ڈگری حاصل کی۔ شہیدنے سب سے پہلے را تیویڈ کی ماسٹر ٹیکٹائل مل میں ملازمت اختیار کی۔ وہاں کچھ عرصہ ملازمت کر کے دوبارہ الکرم فیکشائل مل کراچی میں ملازمت اختیار کی۔ کچے عرصہ بعد پھر یہاں سے ملازمت محبور دی اور لا مور على محك يهال يوغورش آف منجنث ميكنالوجي من يرهانا شروع كيا مراى دوران شهيدكو جرمني كى يونيورش من واخليال كيا اوروه 26 نوسر 2004 مكواية خرج ير ماسرآ ف ٹیکٹائل مینجنٹ میں اعلی تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے، جہاں وہ جرمنی کے شہر مونشن گلاڈ ہاغ

(Monchengladbach) مِن نيدر بائن يو نيورشي آف ايلائيدُ سائنسز مِن زيرتعليم تق دوران تعلیم وہ ایک بار صرف والدین کو ملنے یا کتان آئے ادر آخری بار 22 اکتوبر 2005ء کو یا کتان ہے واپس جرمنی چلے گئے ۔ شہید نے اپنی پڑھائی کے تین سسٹر کھل کر لیے تھے۔اس دوران ڈنمارک اور جرمنی سمیت بورپ کے دیگر اخبارات نے حضور نبی کریم مالی کے نازیا خاکے شائع کر دیے۔ عامر نے دل میں اس امر کا اظہار کیا کہ وہ گشاخ رسول کوئسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عامر چیمہ کا ابھی آ خری سمسٹر باقی تھا کہ وہ اخبارات میں تو ہیں آمیز خاکے شائع ہونے کے بعد مارچ کے آغاز میں برلن اپنے عزیزوں کے پاس آگیا اور جرمنی کے اخبار ڈی وطف (وی ورلڈ) کے آفس کی 15 روز تک رکی کرتا رہا۔ای دوران عامر چیمہ نے برکن کی ایک دوکان سے تنخبر خریدا جس سے اس نے توہین آمیز خاکے شائع كرنے والے اخبار كے بركن ميں موجود چيف ايديٹرير 20 مارچ 2006ء كو قاتلان حمله كيا۔ عامر نے اس بر پخجر کے گئی دار کیے جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تاہم موقع بر موجود سیکورٹی گارڈز نے اسے پکڑلیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اگلے روز 21 مار 2006 مومتعلقہ نج کے روبرہ عامر چیمہ کو برکن کی صلعی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ایک یا کستانی مترجم انوار الحق شاد نے عامر چیمہ برلگائے گئے الزامات پڑھ کرسائے۔عامر چیمہ نے بحری عدالت میں قا تلانہ صلے کا جرم قول کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہائی کے بعد بھی نی کریم عظاف کی شان میں محتاخی کرنے والوں ير ووبارہ حملہ کرے گا۔ جرمن حکام کی جانب ہے اسے کسی وکیل کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔

23 مارچ کو برلن کی ڈسٹر کٹ کورٹ میں عامر چیمہ کے خلاف جرمن پینل کوڈ کی وفعہ 113 اور 240 کے تحت مقدمہ ورج کیا گیا۔ایف آئی آرکے مطابق:

1- عامِر چیمہ نے ڈی ویلٹ کے دفتر میں داخل ہوکر چیف ایڈیٹر کوفتل کرنے کی کوشش کی۔

2- سکیورٹی گارڈ کوشکاری جاتو اور بم کے ذریعے دھمکیاں دیں۔

3- محرفاري كوفت بوكيس كفرائض ميں مداخلت اور مزاحت كى۔

جرمن حکام کا اس سے براجھوٹ ادر کیا ہوسکتا ہے کہ انھوں نے عامر چیمہ پر بھونڈا الزام نگاتے ہوئے نہ صرف اس پر بم ڈال دیا بلکہ اپنے سرکاری ریکارڈ میں اس کی برآ مدگی

بھی ظاہر کر دی۔ افسوس! بیراس ملک کا حدیہ ہے جو دنیا بھر میں حقوق انسانی، انصاف اور ۔ جمہوریت کاسب سے بڑاعلمبردار ہے۔

جرمن پولیس اور مختلف عکومتی ایجنسیال بران جیل میں 44 دن تک عامر چیمہ کو دوران حراست وجی و جسمانی افریتیں دے کر پر تشدد تغیش کرتی رہیں، دراصل صلیبی اہکار وحثیان تشدد کے ذریعے عامر چیمہ سے یہ کہوانا چاہجے سے کہاس کا تعلق القاعدہ جیسی تنظیم سے وحثیان تشدد کے ذریعے عامر چیمہ سے یہ کہوانا چاہجے سے کہاس بلکہ بحثیت ایک مسلمان کے اس نے جذبہ عشق رسالت تنظیق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ جرمنی اور پاکتان جی ان کے عزیز دل سمیت ان کے تعلق دارلوگوں سے بھی تحقیقات کی کئیں لیکن ان کا کسی بھی دہشت گروتنظیم سے تعلق فاہت نہ ہو سکا۔ اس کے باوجود عامر چیمہ کو بران کی جیل میں مسلمل 44 دن وجئی اور جسمانی اذبیتیں دی جاتی رہیں جس کے بتیجہ جیں 3 می 2006ء کو جی مشامل 44 دن وجئی اور جسمانی اذبیتیں دی جاتی رہیں جس کے بتیجہ جیں 3 می 2006ء کو مشید ہو گیا۔ عالم اکد 2006ء کو مشید ہو گیا۔ عالم اور در ندہ صفت کے لیے منظور ہو چکا تھا، جہاں اس نے قانون کا سامنا کرنا تھا۔ لیکن ہٹلر کے ظالم اور در ندہ صفت بیٹوں نے اسے مادرائے عدالت قبل کردیا۔

یہ بازی عشق کی بازی ہے تم کتنی بازی بارہ کے ہر گھر سے عامر نکلے گا تم کتنے عامر مارد کے

جرمنی میں مقیم عامر چیمہ کے قریبی عزیزوں کو ان کی موت کی اطلاع 4 مکی 2006 وکو لی۔ انھوں نے کہا کہ وہ چندروز قبل عامر چیمہ سے ملاقات کرنے گئے تھے مگر انھیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ انھیں یقین ہے کہ عامر چیمہ کوتشدو کر کے شہید کیا گیا ہے۔ تاہم جیل انظامیہ نے فتلف مؤقف افقیار کرتے ہوئے میدوکی کیا کہ عامر چیمہ نے خودکشی کی ہے۔ کیونکہ میج جب وہ عامر چیمہ کوسیل سے نکالنے گئے تو وہ مروہ حالت میں یائے گئے۔

ہے۔ یہ بہت رہیں ہے۔ الدین کو جب اپنے بیٹے کی شہادت کے واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ شہید کے والدین کو جب نذیر احمہ چیمہ نے کہا کہ ان کے بیٹے نے حب رسول علیہ میں ایسا کیا ہے، اس کی کوئی دشمنی نہتی ۔ انصول نے کہا ہمارے بیٹے نے عازی علم

دین شہید کی یاد تازہ کر دی ہے، انفاق سے دونوں کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہے۔انہوں نے کہا عامر چیمہ نے آخری بار 5 ماری کوفون کیا اور اپنے دوست اور کزن کی شادی پر اے مبار کباد دینے کے لیے کہا۔ اس نے بھی بھی کارٹونوں کی اشاعت کے بارے میں یا اس متم كاندام كے بارے بيل كوئى بات نبيس كى - جرئى بيل متيم مارے عزيز محد كاشف شخراد ف 8 ابريل 2006ء كوفون كياليكن فون كث كيا، پھر انھوں نے ہمارے ايك اور عزيز كوفون كر کے قاطانہ حلے کے واقعہ کے بارے میں بتایا جس نے جمیں ساری صورتحال سے مطلع کیا۔ بعدازال 4 می کو ہارے ایک عزیز نے عامر چیمہ کی شہادت کے بارے میں ہمیں اطلاع دی۔ انھوں نے کہا کہ مجھے اینے بیٹے کی شہادت پر افسوس نہیں بلکہ ٹوٹی اور فخر ہے کیونکہ اس نے تحفظ ناموں رسالت ﷺ کی خاطر جان دی ہے۔ میرے بیٹے کی شہادت کے عظیم رہے کو خودکشی کا رنگ دے کر جرمن حکومت واقعہ کی نوعیت تبدیل کرنا جاہتی ہے۔ اس من بیس ہماری حکومت اور وزارت خارجہ کا کروار انتہائی بےحی اور بے حمیتی بربنی ہے۔ ہم پہلے بھی این سفارت خانے اور وزارت خارجہ پر مجروسہ کر کے بیٹے رہے جبکہ جمیں خاموش رہنے کی تلقین کی محی ۔ انھوں نے کہا کہ عامر چیمہ کے جسد خاکی کی واپسی میں تا خیری حربوں کے ذریعے جرین حکومت اور بہودی لائی اینے جرم کے ثبوت مثانا جاہتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ عامر چیمہ کو 20 مارچ 2006ء کو گرفار کیا گیا جبد ہمیں 22 مارچ کو گرفاری اور 4 من کو اس کی شہادت کی اطلاع کمی۔اس ہے قبل دوران حراست جرمن میں پاکتانی سفارت خانے کے تائب سفیر خالد عثان قيمر نے جميں فون كركے كها كه "آپ كے جيئے نے ايما كركے ياكسانوں كے ليے مسائل پیدا کر دیئے ہیں۔'' انھوں نے کہا کدان کے بیٹے کو 20 مارچ سے شہادت تک قید تھائی میں رکھا گیا اور برتم کی ملاقاتوں پر بھی یابندی رکھی گئے۔جبکہ انموں نے معاطے واس بنیاد مرکمولنے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام دشمن تو تیں کھیں اس واقعہ کو القاعدہ یا طالبان سمیت سمی وہشت گردی کے نیف ورک سے جوڑنے کی کوشش ندکریں۔ انمول نے دعویٰ کیا کہ میرے بیٹے نے اس واقعہ کو اتنا راز میں رکھا کہ جھے بھی کاٹول کان خبر نہ ہونے دی، کس تیسر مے مخص سے مشاورت کا سوال بی پیرائیس ہوتا۔ یہ میرے بیٹے کا نتما فیصلہ تھا اور اس نے زندگی میں پہلی مرحبہ متھیار اٹھایا جس کے لیے اس نے مرف اینے ول و دماغ سے مشاورت کی اور جذبه ایمانی کے تحت ہم سب کو چھوڑ کر عظیم رہے برفائز ہو گیا۔ انحول نے کہا

کہ عامر پہلے صرف میرا بیٹا تھا، اب دہ پوری امت مسلمہ کا قائل فخر سپوت بن چکا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرلیا۔ انھول نے کہا کہ عامر بچپن سے بی فہبی سوچ کا حامل تھا۔ اسلامی شعار کے خلاف کوئی بات نہ سنتا تھا۔ اس کی عادات عام نو جوانوں سے مختلف تھیں۔ حضور نبی کریم بھی کی تو بین پر بے بھین ہونا ہر مسلمان کی طرح اس کا بھی فطری عمل تھا تھیں ۔ حضور نبی کریم بھی کی تو بین پر بے بھین ہونا ہر مسلمان کی طرح اس کا بھی فطری عمل تھا تھراس نے تمام مسلمانوں سے بڑھ کرعملی قدم انھایا اور تاریخ میں سنہرے حروف سے اپنا نام درج کروالیا۔

> میرے بچوں کو دراثت میں طے حت رسول ﷺ یہ اثاثہ بعد میرے بھی تو گھر میں جاہے

عامر چیمہ کی والدہ ٹریا بیگم نے کہا میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا جس نے سرکار دوعالم ﷺ کے نام پرائی زندگی کی پروانہ کرتے ہوئے انتہائی اقدام ہے بھی مريز نبين كيا- جب عامر كى بدائش مونے والى تقى تو ميرى والده (عامر چيمه كى تانى) ج ير كئى ہوئی تعیس -انہوں نے فانہ کعبہ میں خواب ویکھا کہ جمعے پریوں نے تھیرا ہوا ہے اور مٹھائیاں تعتیم کررہی ہیں۔ میری والدہ نے وہال سے فون کرکے مجھے پیخواب سنایا تھا۔ کچھ دنوں بعد عامر پیدا ہوا۔ جھے اس خواب کی تعبیر اس کی شہادت سے آج مل می ہے۔ عامر چیمد میرا اکلوتا بیٹا تھا، اگر میرے اور بیٹے بھی ہوتے تو میں انھیں ای رائے پر بھیجتی، مجھے اپنے بیٹے کی شہادت کا کوئی دکھ نیں، مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے نے نبی کریم عظی کی مجت میں ایا کیا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو اعلی تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا تھا کہ دہ و نیادی طور پر کامیاب انسان بنے لیکن اس نے اپنی منزل یالی ہے۔ انھوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے یورپ پر پہلا پھر مادا ہے۔ باتی لوگوں کو بھی شہید عامر کی تقلید کرنی جا ہے۔ حرمت رسول ﷺ پر ہم سب کی جائیں قربان موجائیں تو بھی آخرت میں کامیابی کے لیے بیقربانی بہت کم ہے۔ شہید کی دادی نے کہا کہ میرا بیٹا سچا عاشق رسول تھا جس کو ظالموں نے بری بے دردی سے شہید کر ویا۔ عامر چیمہ کے کزن عمران حیدر اور بلال حیدر نے کہا کہ عامر ایک شریف ننس انسان تھا۔ وہ نبی كريم عليه كاستيا عاشق تفارا يك مرتبه و فيصل آباد مين اليك فيكمثائل ل مين 30 بزار ماماندكي ملازمت کرتا تھا۔ 📲 نوکری اس نے صرف اس لیے چھوڑ دی کہ اس ل کی دیوار پر ایک ٹائل الی کی تقی جس پراسم محمد ﷺ ہے لتی جلتی شبیر تھی۔ عامر نے اس ل مالک کو کہا کہ اس ٹاکل کو یہاں سے ہٹا دیں۔ عمل درآ مدنہ ہونے پر اس نے وہ ٹوکری ہی چھوڑ دی۔ عامر پانچ وقت کا نمازی تھا، وہ اسلام کی خاطر جان قربان کرنے کے عزم کا ہمیشہ اظہار کرتا تھا۔ جرشی میں عامر چیمہ کے بو نمورٹی کے دوستوں نے کہا کہ عامر نے کی قتم کے ارادے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ البتہ اسے ڈنمارک اور جرشی کے اخبارات میں تو بین آ میز خاکے شائع ہونے کا بہت دکھ تھا۔ عامر چیمہ شہید کی رہائش گاہ کے سامنے راولپنڈی کے شہر بوں نے عظیم عاشق رسول کو خراج محسین چیش کرتے ہوئے بڑاروں گلدستوں اور بے شار کا رڈز کا ڈھیر لگا دیا۔

ے زندہ ہوجاتے ہیں جومرتے ہیں ان کے نام پر

عامر عبدالرحن چیمہ کے استاد محترم جناب محمہ لیجیٰ علوی صاحب جو کہ مور نمنٹ جامعه سکول فار بوائز راولیتڈی میں استاد ہیں اور اسلامیات، عربی کی تدریس کر کیے ہیں، فرماتے ہیں: ''الحمد لله میرامعمول ہے کہ ہرشب جعہ کو کم از کم 500 مرتبہ درد دشریف پڑھ کر سوتا ہوں۔ 4 مئی کونماز عشاء ادا کرنے کے بعد جب میں مسجد سے لکا تو ایک دوست نے بتایا کہ پروفیسرنڈیر چیمہ صاحب کا بیٹا عامر جوگستاخ رسول پر جیلے کے جرم میں جرمنی میں گرفتار تفاء شهيد كر ديا كيا- بي خبرس كر مجله بهت صدمه اوا اور عامركي ياوي دل من بسائ سوكيا-صبح سے پچودر قبل میں نے خواب و یکھا کہ ایک بہت بڑے میدان میں بہت زیادہ قبقے جگمگا رہے ہیں۔ اور ہر طرف روشی بی روشی ہے۔ اس دوران میں نے وکی کہ اس روش میدان میں ایک بلندیج سجا ہوا ہے اور اس پر حضور عظام جلوہ افروز ہیں۔آپ کے رہ زیبا سے نوری نور پھوٹ رہا ہے۔ آپ ملے کے ساتھ طفائے راشدین بھی موجود ہیں۔ ای اثناء میں میدان کی دوسری طرف سے سفیدلیاس میں طبوس عامر شہید آئے ہیں اور تیز قدمول کے ساتھ حضور عَلِيَّ كى طرف يزهت جي - آقا عَلَيُّ عام كوا بِي طرف آتا و كيدكر خوفى اورمسرت سے کورے ہو جاتے ہیں اور آغوش مبارک واکرے عامر کو یکارتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ''مرحبا! اے میرے بیٹے۔ پھر سرکاروہ عالم ﷺ فرماتے ہیں۔ حسن وحسین (رضی اللہ عنهما) ہے ديموكون آيا ہے۔ يس عامركوتمهار بسير دكرر ما موں ، تم اس كا خيال ركھنا۔ "

بس ای کمح قریم مجدے اذان فجر بلند ہوئی اور میری آ کھ کھل گئے۔"

ے عشق کی ایک جست نے طے کر دیا تصدیمام

9 متى 2006ء كو دفاتى وزارت داخله ش اعلى سطى اجلاس سيرثري واخله سيد كمال

شاہ کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں شہید عامر چیمہ کا جسد خاکی پاکستان لانے ، نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر حفاظتی انظابات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی السکٹر جنرل پولیس رادلپنڈی کو ہدایت کی گئی کہ وہ ردٹس ادر سیکورٹی پان تیار کریں۔ مزید براں کی بھی ناخوشگوار واقعہ سے خفنے کے لیے راولپنڈی اور ساروکی ضلع گوجرانوالہ جی دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا تاکہ کم سے کم لوگ جنازے جی شریک ہوں۔ پروگرام کے مطابق عامر چیمہ کی میت 10 مئی کو صبح ساڑھے چار بج اسلام آباد ائیر پورٹ پنچ گی جہاں سے اس کو ڈھوک شمیریاں لایا جائے گا اور 10 بج حشمت علی کالج کے گراؤنڈ میں نماز جنازہ اواکی جائے گی۔ بعدازاں وزیر آباد کے نواجی گاؤں ساروکی میں سپر دخاک کیا جائے گا جبکہ وزیر آباد کے شہری دریائے چناب کے بل پر ایمبولینس کا استقبال کریں گے۔ اس موقع پر شہر میں کمل شر ڈاؤن ہوگا جبکہ چناب کے بل پر ایمبولینس کا استقبال کریں گے۔ اس موقع پر شہر میں کمل شر ڈاؤن ہوگا جبکہ شہید کے جد خاکی کو بڑے جلوں کی شکل جن آبائی گاؤں پہنچایا جائے گا۔ اس موقع پر عالمی میت کو سرکاری اعزاز عامر چیمہ کی میت کو سرکاری اعزاز عالی میں تعفی ختم نبوت نے مطالبہ کیا کہ شہید ناموں رسالت عامر چیمہ کی میت کو سرکاری اعزاز عمل میں تعفی ختم نبوت نے مطالبہ کیا کہ شہید ناموں رسالت عامر چیمہ کی میت کو سرکاری اعزاز کے ساتھ وفن کیا جائے۔

عامر چیمد کی شہادت 3 مئی 2006ء کو ہوئی۔ گرجر من حکومت نے پوسٹ مارٹم کروا
لینے کے باوجود تا خیری حرب استعال کرتے ہوئے شہید کا جسد خاکی 9 دن کے بعد 12 مئی
2006ء کو پاکستانی سفارت خانے کے المکاروں کے سرد کیا۔ شہید کا جسد خاکی واپس لانے میں تاخیر کی سازشوں میں جرمنی کی طرح حکومت پاکستان بھی طوث ہے۔ میت کی حوالگی میں
تاخیر کے حوالے سے کیے گئے سوال کے جواب میں جرمن میں پاکستان کے نائب سفیر
خالد مثان قیصر نے کہا کہ جرمن حکام رواز پرختی سے عمل کرتے ہیں۔ بدلوگ ہفتہ اور اتوار کے
ون کام نہیں کرتے۔ جرمنی کے ایک سابق صدر کو انتقال کے دیں روز بعد وفنایا گیا۔ جرمنوں کے
نزد یک انتقال کے فوری بعد یا تاخیر سے وفنانا کوئی معنی نہیں رکھتا، تاہم پہلے ضروری پراسس کو پورا
کیا جاتا ہے۔ میت کی جلد تدفین ہمارے نزد یک ضروری نہیں ہے۔ انصوں نے کہا کہ میت کی
حوالگی کے بعد واپسی کی کارروائی پوری کرنے میں 2 دن لگ سکتے ہیں۔

شہید کی میت 13 مئی 2006ء کو جو کے کر 20 منٹ پر ایمسٹرڈیم سے لی آئی اے کی پرواز PK-764 کے ذریعے لاہور کے علامہ اقبال ائیر پورٹ لائی گئی جہال درجنوں افراد نے اشکبار آئھوں کے ساتھ عاشق رسول کے جسد خاکی کا استقبال کیا۔ جہاز کے مافروں کو شہید کے جمد خاک نے بے خبر رکھا گیا۔ اس موقع پر لا مور ائیر بورث پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس نے ہوائی اڈے کے داخلی اور خارجی رائے بند کر رکھے تھے جس سے بے شار عاشقان رسول شہید کی میت کے استقبال سے محروم رہے۔شہید کی میت کووزیراعلی معائد فیم کے صوبائی وزیر کرال (ر) شجاع خانزادہ نے وصول کیا۔اس موقع پر عامر چیمہ کے چاعصمت اللہ چیمہ اور ان کے مامول حالی محمد اللم بھی موجود تھے۔ بعد میں میت کوفوری طور پروز راعلی پنجاب پرویز اللی کے بیلی کاپٹر پر راہوائی ائیر بیس گوجرانوالہ کینٹ لے جایا حمیا۔ راہوالی ائیربیس پر ڈی ک او گوجرانوالدراؤ منظر حیات نے میت وصول کی۔ یہاں حکومتی ایجنسیوں اور بولیس کی جماری نفری کی حکرانی میں ایمبولینس کے ذریعے میت عامر چیمہ کے آبان گاؤں ساروکی پہنچائی گئے۔ جنازے کے قافلے کی تیادت پولیس کی بھاری نفری ك ساتھ ڈى في او گوجرالوالہ ڈاكٹر عارف مشاق كررہے تھے۔ يوں معلوم ہورہا تھا جيے انظامیہ نے شہید کی میت کو ہائی جیک کرلیا ہے۔ لاکوں لوگوں نے من روڈ پر پھولوں کی پتاں نچھاور کرتے ہوئے میت کا استقبال کیا۔ ہزاروں افراد گاڑی کے ساتھ بھا مجتے ہوئے گاؤں تک مجے۔ تاحد نگاہ انسانوں کا جم غفرنظر آرہا تھا۔ راہوالی سے لے کرسارو کی چیمہ تک راستے میں سیورٹی کے سخت انظامات کیے گئے تھے۔ 10 تھانوں کی پولیس، ایلیٹ فورس، ريزرو پوليس، دوالس في، ياني وي ايس في اورثر نظك پوليس كاعملدويو في دررا تفالوكون نے میت والی ایمولینس پر جگه جگه کل بیشی کی-تمام رائے نعرو تھیر الله اکبر کے نعرے کو شختے دے۔ ساروی چیمہ کو الل ویہ نے خوبمنورت رنگ بری جینڈیوں، خیر مقدی بینروں، شہید عامر چیمد کی تصاویرادر پوسٹروں ہے رات گئے۔ جادیا تھا کوئکہ دہ جا ہے تھے کہ

عازی کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے لکلے

13 می کوعلی اضح گوجرا توالہ شمر اور اس کے گرد و تواح کے دیہا توں بی سا،
سے اعلانات کے جاتے رہے کہ آج شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب کام چھ

کر اس کی نماز جنازہ بیس شرکت کی جائے۔ ایک دن پہلے بی بیز خرعوام بیس پھیل گئی تھی کہ شہید عامر چیمہ کا جسد خاکی وزیر آباد لایا جا رہا ہے جبکہ مقامی سول انتظامیہ اور پولیس نے۔
انتہائی راز داری سے موضع ساروکی بیس اپنے طور پر تدفین کے ضروری انتظام کر لیے تھے۔
13 می 2006ء کو عامر چیمہ کے جنازہ کے سلسلہ بیس سخصیل وزیر آباد کے تمام چھوٹے بوے

دیہات جن میں وزیرآباد، علی پور چھہ، رسولنگر، ساردکی، احد گر، گکھڑ منڈی اور دوسرے علاقوں میں کھل بڑتال تھی۔ ہارایسوی ایشن وزیرآباد نے بھی متفقہ طور پر بڑتال کررکی تھی۔ صبح سویرے سے بی لوگ قافلوں کی صورت میں بسول، ویکوں اور ٹرالیوں کے ذریعے جنازگاہ بی رہے سے۔ سرید برآس مقامی ٹرانسپورٹروں نے دزیرآباد سے ساردکی نماز جنازہ کی اوائی کے لیے جانے والوں کوفری سہولت فراہم کی۔ شدید گری اورجس کے باوجود لاکھوں لوگ دھوپ میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہے اور شہید کے آخری ویدار میں بیتانی کا اظہار کیا اور کہا کہ شہید کے جنازے میں شرکت ایک اعزازے اور ہم اس نوجوان کا چرو د کھنے کے لیے آئے جی جس نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حرمت رسول میں گئی سے الدکر دیا ہے۔ لوگوں کی بڑی توروں میں بیدی توران میں ہول کی بڑی

شہید کی میت اجنب ساردکی گاؤں کیٹی تو لاکھوں افراد نے پار جوش جذبات میں عامر چیمه شهید زنده باد، عامر چیمه شهید تیرے خون کا حساب لیس کے، غلام میں غلام میں، رسول الله کے غلام ہیں، غلامی رسول میں، موت بھی حیات ہے، شہید کی جوموت ہے، وہ قوم کی حیات ہے، جو ہونہ عشق مصطفیٰ، تو زعر کی فضول ہے کے فلک شکاف نعرے لگائے اور عامر شہید کے خون کا حساب لینے کی قشمیں کھاتے رہے۔ بے شارلوگ کلم طیب اور ورود شریف كا درد كرت رب- نوجوانول كى مختف لوليال نعت خوانى من مصروف تمين - عامر چيمه كى میت کوسب سے بہلے ان کے آبائی گھر لایا گیا جہاں ان کے والد، والدہ، وادی، بہنوں اور دیگر عزیز وا قارب نے میت کا چرہ ویکھا۔ان کی والدہ نے درووشریف پڑھ کرمیت پر چوک ماری اس کے بعد آخری ویدار کے لیے میت کو گھر کے باہر رکھا کی جہاں لاکھوں افراد نے شہید کا آخری ویدار کیا۔ شہید کے تابوت سے خوشبوآ ربی تقی۔ گاؤں والوں نے میز بانی کے خوب فرائض سرانجام دیے۔لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کوفخر ہے کہ ان کے گاؤں کا نوجوان دنیا ك ديره اربمسلمانوں ير بازى لے كيا ہے۔ گاؤں والے جكد جكد شعدر مشروبات ك سبلیں لگا کرنوگوں کو پانی پلانے ہی مصروف رہے۔ پورے گاؤں کے لوگوں نے اپنے گھر شركائ جنازه ك وضوء بإنى السل، آرام اور كھانے كے ليے كھول ديـ زمينداروں نے پورے علاقے میں ٹیوب ویل چلا دیے، جبکہ حکومت کی ارف سے کسی فتم کے کوئی انتظامات نہ کے گئے۔ جب شہید کا جنازہ تدفین کے لیے اٹھایا گیا تو فضا کلمہ طیبہ کے ورد سے کوئے اٹھی۔
میت کے اور مسلسل بڑاروں من پھولوں کی بیتاں پچھاور ہوتی رہیں۔ آ ہوں اور سسکیوں کا ایک نشلس تھا جو تھنے کا نام نہ لیتا تھا۔ یہ ایک ایسا ایمان پرور منظر تھا جے صدیوں نہ بھلایا جا سکے گا۔
عامر چیمہ کی میت کو کندھا دینے کے لیے برخض اپنے لیے باعث سعادت بجمتا تھا۔ اس لیے ہر
کسی کی خواہش تھی کہ دوہ عامر چیمہ شہید کے تابوت کو کندھا دے۔ کئی عاشق رسول علیہ تابوت کو کندھا دے۔ کئی عاشق رسول علیہ تابوت کو ہاتھ لگا کرانے پورے جسم پر پھیرتے اور اس کو اپنے لیے باعث برکت کہتے۔

وہ طاق در ہیں کرنل (ر) ڈاکٹر محمد سرفراز محمدی سینی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ ش ایک انداز ہے کے مطابق 5 لاکھ سے زاکد لوگ موجود ہے۔ جس جگہ نماز جنازہ پڑھائی گئی، وہ 16 ایکڑ سے زاکد رقبہ تھا جنے لوگوں نے اپنی مدوآ پ کے تحت راتوں رات ہی ہموار کر کے نماز جنازہ کے لیے تیار کرلیا تھا۔ اگر نماز جنازہ وقت سے تین کھنٹے پہلے نہ پڑھائی جاتی تو سے تعداد 2 تا 3 گناہ مزید ہو ہے تی مماز جنازہ میں گوجرانوالہ، مجرات، سیالکوٹ، جہلم، گوجر خان، راولپنڈی، لا ہور، تصور، منڈی بہاؤالدین کے علاوہ دیگر اضلاع کے تمام چھوٹے ہوئے شہروں کے 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے شرکت کی۔ شہید کے جمد خاک کو جب لحد میں اتارا گیا تو فضا نعرہ تحبیر سے گونج اٹھی۔ اس موقع پر نہایت جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ لوگ دھاڑیں بار بار کررواور الوداع الوداع عامر شہید الوداع کے نعرے لئے

عامر شہید کی نماز جنازہ کے متعلق عوام کو کنفیوژن میں رکھا گیا۔ اخبارات اور مختلف فی وی چینلوں پر نماز جنازہ کا وقت سہ پہر 4 ہجے بتایا گیا تھا محر عکومتی مداخلت سے جنازہ پہلے ہی پڑھا دیا گیا۔ ہزاروں افراد مقررہ دفت 4 ہجے سہ پہر سارد کی چیمہ پنچ تو تدفین ہو چکی تھی۔ بعد ازاں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، جو عامر شہید کے دالد کی خواہش پر جماعت الدعوة کے مولانا امیر حزہ نے پڑھائی۔ غائبانہ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی اور حکومت کے خلاف زیروست نعرے بازی کی۔ یادر ہے کہ نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر دفاتی یا صوبائی حکومت کی کئی قابل ذکر شخصیت نے شرکت نہیں گ۔

یہاں بیامر قابل ذکر ہے کہ جب غازی علم الدین شہید کے روحانی بیٹے عامر چیمہ کی میت کونماز جنازہ کے لیے ساروکی لایا عمیا تو جیسے ہی شہید کے جسد خاکی کو ایمولینس سے باہر نکالا گیا تو شھنڈی ہوا کے جمونکوں سے موسم خوشکوار ہو عمیا اور شھنڈی ہوا اس وقت تک جاری ربی جب تک شہید کی نماز جنازہ اوا کی جاتی ربی۔ اس موقع پرلوگوں کا کہنا تھا کہ یہ شہید کی برکت سے الیا ہوا ہے۔ لاکھوں کے اس اجتاع میں ہرفض امن وامان اور نقم وضبط برقرار رکھنے میں مصروف تھا۔ مختلف سیاسی اور ند ہمی نظریات رکھنے کے باوجود سب لوگ رواداری کا مظاہرہ کررہے ہے۔ ہرآ کھ اشکبارتھی اور ہرفض عامر چیمہ کے عظیم کارنامہ پراس کے والدین کومبار کباو پیش کر رہا تھا۔ گوجرانوالہ ڈویژن کی تاریخ میں گزشتہ ایک صدی کے دوران اس قدر برا جنازہ کا اجتماع و کیھنے میں نہیں آیا۔ لوگ رات کے تک ساروکی چیمہ آتے رہے اور قبر پرفاتحہ خوانی کرتے رہے۔

#### ب بدرتبه بلند ملاء جس كومل كيا

عامرشہید کے والد پروفیسرنذر چیمہ نے کہا کہ انتظامیہ نے زبردی میرے بیٹے کو سارد کی کے قبرستان میں وفن کیا ہے، حکومت نے جارے ساتھ دھو کا کیا ہے۔ وزیر مملکت طارق عظیم نے وعدہ کیا تھا کہ جہاں آپ طے کریں مے،شہید کی تدفین ہوگی۔ ہماری سب کی خواہش تھی کہ تدفین راولپنڈی میں ہو۔ گر حکومت نے عامر چیمہ کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کرنے کی ابازت دیے سے انکار کردیا۔ انھوں نے کہا کہ میں ایک عام آ دمی ہوں جس کا ا کلوتا بیٹا شہید ہوا ہے، میں حکومت کا مقابلہ کیے کرسکتا ہوں؟ ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے۔ انھوں نے کہا کہ ڈی آئی جی راولپنڈی، ڈسٹر کٹ کوآ رڈینیٹن آفیسر حامطی خاں اور ڈی سی او راولپنڈی میرے گھر ملاقات کے دوران اس بات پر زور دے رہے تھے کہ عامر چیمہ شہید کا جنازہ ساروکی میں پڑھایا جائے۔ ہمارے اٹکار پر ڈی ٹی اوراولپنڈی سعود عزیز نے دھمکی دی کہ ہماری بات مان لو ورنہ بیٹے کا آخری دیدار بھی نہ کرسکو گے اور مذفین بھی ہم کریں گے۔ اس طرح انھوں نے ہمیں مجور کر دیا کہ ہم شہید کی میت کو تدفین کے لیے سارو کی لے جائیں۔افھوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بیٹے کی زبردئ مدفین کا معاملہ اپنے رب پرچھوڑ دیا ہے۔اگر راولپنڈی میں جنازے اور تدفین کے حوالے سے حکومت رکاوٹ پیدا نہ کرتی تو مکلی تاریخ کے ایک عظیم اجتماع کے ذریعے دنیا کواہم پیغام ملتا۔ عامر شہید کی والدہ نے کہا کہ میں خوش مول كديمرے بينے في عشق رسول عظي من قرباني دى۔ميراشير جوان بيناني عظي كي مبت پر قربان ہوگیا۔ غازی عامر نے اب واپس نہیں آ نالیکن میں مسلمانوں سے کہتی ہوں کہ وہ گتاخان رسول کا بھر بور مقابلہ کریں۔انھوں نے کہا کہ میرے لیے نیہ بات بہت تکلیف

دہ ٹابت ہوئی ہے کہ بیٹے کی وصیت پوری نہیں کی گئ اور حکومت نے زیردی شہید بیٹے ک تدفین آبائ گاؤں ساروی میں کروائی ہے۔ میری قوم سے ایل ہے کہ وہ شہید کی مال کو انعاف ولائے اور حکومت کے غلط فیلے ہر احتیاج کرے۔ اللہ نے میرے بیٹے کوشہادت کا اعلی رہد دیالیکن تھمرانوں نے شہید کے جنازہ میں شرکت کرنے والے قافلوں کوروک کراللہ کی نارافتگی مول لی ہے، ہمیں راولپنٹری ہے ایک ڈی الس ٹی کی زیر قیادت پولیس کی جماری نفری کے ساتھ زیر حراست افراد کی طرح زبردی لایا گیا ہے۔ ہم حکومت کے اس رویے کی ندمت کرتے ہیں۔شہید کی ہمثیرہ کشور نذیر چیمہ نے کہا کہ شہید کے لواحقین کو پولیس کی مگرانی میں دو فلائنگ کوچوں میں بحر کر قیدیوں کی طرح پٹٹری ہے ان کے آبائی گاؤں ساروکی لایا عمیا ہے۔ ڈی نی او راولپنڈی سعود عزیز پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ گزشتہ روز ہارے گھر آئے جہاں انموں نے میرے والد کو دھمکی دی کہ یہاں حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے، اگر آ ب آبائی گاؤں میں تدفین پر راضی نہ ہوئے تو ہم از خود سرکاری انتظامات میں عامر چیمہ شہید کوساروکی چیمہ میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد دفن کردیں کے اور آپ لوگ عامر چیمہ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکیس کے انھوں نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے ملنے والی دھمکی کے بعد ہم گر والوں نے باہی مشورہ سے فیصلہ کیا کہ اس طرح بھائی شہید کا آخری دیدار کرنے ے بھی محروم رہ جائیں عے۔ ابدا حومت کی بات مان لی جائے اور راولینڈی کے بجائے ساروکی میں عی مدفین کا حکومتی فیصله شلیم کرایا جائے۔شہید کی ہمشیرہ کشور نے کہا کہ ہم ساسی جلسكررے بين نموس كال رہے بين ندم نے لوگوں كو جنازه ميں شركت كى دوت وى ہے، لوگ اگر آنا جاہتے ہیں تو ہم انھیں کیے روک سکتے ہیں۔ حکومت نے شہید کی وصیت کا بھی احر ام بیس کیا اور میں دھمکی دے کرآ بائی گاؤں میں تدفین پر مجبور کیا ہے۔ انھوں نے کہا كه حكومت دباؤ ڈال رى ہے كه شهيد عامر چيمه كي ميت كوزياده دير تك كاؤں ميں شدر كھا جائے اورگاؤں لاتے ہی نماز جنازہ پڑھا کرساڑھے گیارہ بجے تک فن کر دیا جائے۔افسوس ہے کہ حکومت نے اپنے وعدہ کے خلاف عامر بھائی شہید کی مدفین کاؤں میں کروائی ہے جبکہ ہم گزشتہ 30 سال سے پنڈی میں رہائش پذیر ہیں اور این عزیزوں کی بہیں تدفین کرتے ہیں۔انصوں نے کہا کہ ہماری خواہش تھی کہ عامر کی تدفین بھی پیڈی میں کی جاتی \_ مرحکومت نے جراعامر کا جد خاکی ان کے آبائی گاؤں لا کر طے شدہ پروگرام سے پہلے تدفین کروا دی۔

سرکاری المکارمسلسل میرے والد کے ساتھ جیں اور آھیں شدید ڈٹی اڈیت دی جارہی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اگر حکومت ایک پاکستانی شہری کی جان نہیں بچا سکتی تو اس کی وصیّت کو پورا کر کے شہید کے خاندان کو دلاسا دیا جاسک تھا۔ انھوں نے کہا کہ جارا پیارا، بہادراور اکلوتا بھائی اسلام برقربان ہو گیا۔ عامر شروع ہی سے بہت زیادہ نہ ہی ذہن رکھتا تھا۔ غازی علم دین شہیدان کی پیندیدہ شخصیت تقی، وہ اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے کہ کاش میں بھی پچھالیا کروں۔ عامر شہید کی بہنوں نے کہا کہ عامر کونوج میں جانے کا شوق رہا جس کی بری وجدان کے دل میں محلنے والا جذبہ شہادت تھا۔ وہ آری انجینئر لگ کور میں سلیکٹ بھی ہو چکے تقے مگر چرکسی وجہ ہے نہیں جا سکے۔ قوی آمبلی کے الوزیشن لیڈر اور متحدہ مجلس عمل کے سیکرٹری جنزل مولا نافضل الرحمٰن نے کہا کے حکومت نے عوامی روعمل سے خوفزوہ ہو کر راولپنڈی میں نماز جنازہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی۔ حکومت کو اپنے اقدام سے عوام میں مقبولیت کا اندازہ کر لیا جا ہے۔ جو حومت ایک شہید کے جنازے کی تحمل نہ ہوسکے، اے حکرانی کاحق حاصل نہیں ہوسکا۔ انھوں نے کہا کہ متعلقہ اداروں نے تو بین قر آن اور تو بین رسالت علیے کے واقعات کے حوالے ہے بھی خود کو بیانات تک محدود رکھا۔ انھوں نے کہا کہ عامر چیمہ کی شہادت ضرور رنگ لائے گی۔ امت مسلمے کا ہرنو جوان تحفظ رسالت علیہ کے لیے ہرتم کی قربانی کا جذبر رکھتا ہے۔

پاکستان کے وفتر خارجہ نے عامر چیمہ کا آخری خط 9 مئی 2006ء کوراولپنڈی میں ان کے اہلی نہ کے بہرد کیا جو فرط جذبات سے خط سے لیٹ کر رونے گئے۔شہید کے والد محترم کو چارصفات کے اس بات پر بھی شائد محترم کو چارصفات کے اس بات پر بھی شائد بیشہ کے لیے پردہ پڑا رہے گا کہ شہید عامر چیمہ نے خط کے باتی دوصفات پر کیا تحریر کیا تھا۔ عامر چیمہ نے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا کہ ان شاہ اللہ میری موت خودشی پر ہرگز نہ ہوگ۔ عامر چیمہ کی وصیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خودشی نہیں کی بلکہ اسے پہلے ہی جرمن حکام کے رویہ سے معلوم ہو چکا تھا کہ اسے شہید کر دیا جائے گا۔ چونکہ عامر شہیدشہادت کی موت کا مثلاثی تھا، اس لیے اس سے خودشی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔

عامرعبدالرحمٰن چیمہ نے اپنے آخری عط میں لکھا: بہم اللہ الرحمٰن الرحیم

" تمام مسلمانوں اور میرے والدین سے گزارش ہے کہ مجھے جیل میں مرنے کی

صورت میں جلد از جلد بغیر پوسٹ مارٹم کے جنت البقیع میں یا کسی بہت بڑے قبرستان میں دفنایا جائے تا کہ آخرت میں میرے لیے آسانی ہو۔ میرے والدین سے گزارش ہے کہ اگر بھے سعودی عرب جنت البقیع میں دفن کرنے کا انتظام ہو جائے تو اس کی اجازت دے دیں۔ دوسری صورت میں کسی ایسے بڑے قبرستان میں دفنا کمیں جہاں بہت سے نیک لوگوں کی قبریں ہوں اور میر اجنازہ بڑا کرنے کی کوشش کریں تا کہ میرے لیے آسانی ہو۔

باتی تمام مسلمانوں ہے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں اور غائبانہ نماز جنازہ (اگر ہو سے تو) اوا کریں تا کہ میرے لیے آسانی ہو۔ بیس تمام لوگوں کو یقین ولاتا ہوں کہ انشاء اللہ میری موت خود کئی پر ہرگز نہیں ہوگی۔ میرے والدین، بہنوں اور دیگر عزیز وا قارب و دوستوں اور تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیں اور میرے ذمہ کوئی قرض ہوتو معاف کر دیں اور میرے لیے دعا کریں تا کہ آخرت کے حساب کتاب میں میرے لیے آسانی ہو۔ میرے لیے بخشش کی وعا کریں۔ اللہ آپ کی دعا دُن کو تیول فربائے۔

اگر ہو سکے تو خانہ کعبداور معجد نبوی میں کوئی میرے لیے دعا کرے سعودی حکومت سے درخواست ہے کہ خانہ کعبہ اور معجد نبوی ﷺ میں میرا نام لیے کر دعا کروائی جائے، تاکہ میرے لیے آسانی ہواور جھے جنت البقیع میں دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔''
(عام عبد الرحمٰن)

پاکتان سمیت ونیا بھر کے مسلمانوں نے جرمن پولیس کے ہاتھوں ایک عاشق رسول علیہ عامر چیمہ کی شہادت پر گہرے رنج وغم کا اظہار کرتے ہوئے جرمن حکومت کی شدید فرمت کی۔ دریں اثنا پاکتان کی فربی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین نے عامر چیمہ کی شہادت پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بور پی یا امر بکی باشندے کے ساتھ ایبا سلوک ہوتا تو عالم مغرب سراپا احتجاج بن جاتا۔ لیکن حکومت پاکتان نے جرمن حکومت ہے کوئی با ضابط احتجاج نہیں کیا۔ پاکتانی سفارت خانے اور حکومت نے اپنے شہری کو بچانے کے لیے کوئی کردار اوا نہیں کیا۔ چاہیے تو بہتھا کہ حکومت جرمنی سے اپنا سفیر واپس بلاتی اور کسی غیر جانبدار ملک سے بوسٹ مارٹم کردا کر اس کی موت کی تحقیقات کرواتی اور پھر انسان نے حصول کے لیے عالمی عدالت انسان سے رجوع کرتی لیکن حکمر انوں نے مغرب کی ناراضگی کے خوف سے نازیبا خاکوں کی اشاعت پر بھی کوئی اہم قدم نہیں اٹھایا تھا اور پھر

ا کی عاشق رسول ﷺ کی جرمن پولیس کے ہاتھوں شہادت پر بھی حکومت نے بزولانہ اور مجر مانه غفلت کا ارتکاب کیا۔ عامر چیمہ کی شہادت میں حکومت برابر کی شریک ہے کیونکہ وہ ا بے شہری کو بازیاب کرانے اور تحفظ دیے میں ناکام رہی۔ عامر چیمہ کی شہادت مسلم حکمرانوں کی بے حسی پر طمانچہ ہے۔اس سے بڑھ کر اور کیا بے غیرتی ہوگی کہ حکومت کا کوئی بھی قابل ذ کر نمائندہ ان کے ہاں تعزیت کے لیے نہیں گیا۔ جرمنی میں پاکتانی سفارت خانے نے نہ تو جرمن حکومت ہے کوئی باضابطہ احتجاج کیا، نہ ہی کوئی تحقیقی ربورٹ یا کتان بھجوائی۔ ماکتانی سفارت خانے نے انتہائی غیر ذمہ داراندرویہ اختیار کرتے ہوئے عامر چیمہ کے خاندان کو پیش کش کی کہ عامر کے جسد خاکی کو جرمنی میں ہی فن کر دیا جائے لیکن عامر کے والدین نے اس پیکش کوفوری طور پرمستر د کر دیا اور کها که خدارا آپ جارے زخول پر مزید نمک نه چیز کیس اور تا خیری حربے اختیار نہ کریں بلکہ فوری طور پر ہمارے بیٹے کی میت پاکستان بھجوائی جائے۔ یا کتان ایمیسی کے سیکرٹری خالد حسین نے کہا تھا کہ اس مسئلے کو اعلی سطح پر اٹھایا جائے گالیکن ابھی تک اس بات بر عملدر آمد نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ اور جرمنی مل یا کتان کے سفیر کا کردار قابل ذمت ہے۔ پاکتان میں رہنے والا کوئی عیسائی اگر تو چن رسالت كا ارتكاب كري تو يور في مما لك صرف الني عقيد اور خدجب كى بنياد برمقدمه ورج مون ك باوجودات يهال سے الله كر لے جاتے بين اور جرمني جيسے ملك أهيس اسے ملكوں ميں بناه وے کر پروٹوکول فراہم کرتے ہیں گر ماری حکومت اینے ہی شہر یوں کے بلاجواز قل پر خاموث تماشائی بنی رہی۔اس موقع پر نام نہاد انسانی حقوق کی علمبر دار تنظیموں کی مجر مانہ خاموثی افسوسناک ہے۔ان کے منافقانہ کروار سے میہ بات ثابت ہوگئ کہ ان کی تاریں باہر سے ہتی ہیں۔

مجمی آپنے اخباری بیانات میں یہی راگئی الاپتے رہے۔ یعب لوگ ہیں کیا خوب منصفی کی ہے ہمارے قتل کو کہتے ہیں خودکشی کی ہے اس لہو ہیں تہارا سفینہ ڈوب گا یہ قتل عام نہیں تم نے خودکشی کی ہے در حقیقت عامر چیمہ پر بیالزام بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ عامر چیمہ جرئن پولیس کی تحویل میں تھا۔ وہ خود کشی نہیں کر سکتا تھا۔ عامر چیمہ نے دوران تفقیق اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس نے ڈنمارک کے اخبار میں حضور نبی کریم سی کے خلاف نازیا خاکوں کی اشاعت پر جذب ایمانی سے سرشار ہو کر طعون اللہ یئر کے دفتر میں داخل ہو کر اسے قبل کرنے کی کوشش کی تھی۔ لہذا عامر چیمہ کی طرف سے خود شی کا سوال ہی پیدائیس ہوتا بلکہ اس کی شہادت حقوق انسانی کے جھوٹے وعویداروں کے منہ پرطمانچہ ہے جضوں نے اسے نازی ازم کے تحت او بیتنی دے دے کرفل کیا، اس طرح وہ ایک بھیا تک جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔

ع بے تو بیاتھا کہ عامر چیمہ کے اقبال جرم کے بعد پولیس حکام اسے جیل کی بجائے قانون کے مطابق کورٹ میں لے کر آئے۔ٹرائل کرتے اور جرم ثابت ہونے پر اسے سزا سناتے۔ گرجزن پولیس دیے مقدمہ چلایا ہی نہیں بلکہ ماورائے عدالت عامر چیمہ کو 44 ون تک برلن میں واقع موبث (Moabit Prison) جیل کرٹار چربیل میں رکھا جہاں جرمن پولیس، خفیہ ایجنسیوں اور جیل حکام نے عامر چیمہ کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں والاسلوک كرتے ہوئے اينے روائي تشدد كى انتها كردى۔ 130 سالد يرانى يديل قيديوں ير ارجراور تشدد کے حوالے سے بے حد بدنام ہے۔ ایک موقع رتفتیشی افسرنے عامر چیمہ کومشر وط طور پر رہا کرنے کی چیش کش کرتے ہوئے کہا کہوہ جرمن ٹیلی ویٹن پر آ کراعلان کرے کہوہ وی فی مریض ہے، دماغی طور پر تندرست نہیں ہے اور اس نے بید قدم تحض جذبات میں آ کر اٹھایا ہے۔ مزید براں پر کہ اس تعل کا فرہب ہے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ اور نادم موں۔شہید عامر چیمہ نے نہایت تحل سے تفتیثی آفسر کی تمام یا تی سنیں اور پھر اچا تک شیر کی طرح دھاڑا اور اس آفیسر کے مند پرتھوک دیا اور روتے ہوئے کہا '' میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہایت سوچ سمجھ کر اور اپنے خمیر کے نصلے کے مطابق کیا ہے۔ مجھے اپنے تعل پر بے صدفخر ہے۔ بیمیری ساری زندگی کی کمائی ہے۔حضور ٹی کریم ﷺ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا، ہزاروں جانیں بھی قربان۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر كى بدبخت نے ميرے أقارسول كريم على كان اقدس ميں كوئى توبين كى تو ميں اسے بھى کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ بحثیبت مسلمان بد میرا فرض ہے اور میں اس فریفند کی ادائیگ کرتا رہوں گا۔''عامر چیمہ کی اس بے باک اور بے خوف جسارت کے بعد جیل حکام آ ہے سے باہر

ہو گئے اور انھوں نے عامر چیمہ پر بہمانہ تشدد کی انتہا کر دی۔اس کے پیچھے سے ہاتھ باعد ھے گئے۔ پلاس کے ساتھ اس کے ماخن تھنچے گئے۔ پاؤں کے ملوؤں پر بید مارے گئے ،گرم استری ے اس کا جمم داغا گیا۔جم کے نازک حصول پر بے تحاشا ٹھڈے مارے گئے، ڈرل مشین کے ذریعے اس کے گھٹنوں میں سوراخ کیے گئے۔ عامر چیمہ نہایت اذبت کی حالت میں اللہ ا كمرك نعرے لگاتا رہا۔ اسى دوران اس كى سائسيں اكھر تنئيں اور وہ بے ہوش ہو كيا۔ پھر ان بدبختول نے اس کی شدرگ کاٹ دی۔ بعدازاں جرمن پولیس اور جیل حکام نے لمی بھت سے شہیدی میں بھاڑ کراس کا پھندہ بنا کراس کے مطلے میں ڈال دیا <del>تا کہ ب</del>تایا جا سکے کہ عامر چیمہ نے خود کئی کی ہے۔ اگر عامر چیمہ نے پھندے سے خود کئی کی ہوتی تو آ تکھیں اور زبان باہر آ جاتی - جبکہ ایسا نہ تھا۔ جرمن قانون کے مطابق جیل میں ہونے والی ہلاکت کا بوسٹ مارٹم ضرور ہوتا ہے۔ لہذا شہید کی نعش کو ہیتال لے جایا گیا جہاں چار ڈاکٹروں نے اپنے سینئر ڈاکٹر روچ (Dr.Roscher) کی سر براہی میں جرمن حکام کے کہنے پر مختلف کیمیکلز اور سرجری کے ذر مع شہید کے جم پر نشد د کے نشاتات کو مٹانے کی بھر پور کوشش کی اور مردہ جسم کی جعلی تصاویر کے ساتھ مختمر پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کر دی کہ عامر چیمہ نے خودکش کی ہے۔ حکومت پاکستان نے بھی بغیر کی تحقیق اور تفتیش کے اس رپورٹ کومن وعن تسلیم کرلیا اور اس طرح ایک یا کتانی مسلمان کے ناحق مل میں مجر ماند کردار ادا کیا۔ برنی ٹرسٹ کے چیئر مین انصار برنی نے بھی جرمن حکام کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس واقعہ کو خود سی قرار دیا۔انسار برنی بھی مجؤر تھے۔اگر وہ جرئن حکام کی اس راگنی میں شامل نہ ہوتے تو جرمن حکومت کی طرف ہے طنے والی لاکھوں ڈالرسالاندا مداد سے محروم ہو جاتے۔ جرمن فلاسفر کوئیلو نے کیا خوب کہا تھا کہ اتنا جموث بولو، اتنا جموث بولو، اتنا جموث بولو كه اس يرجح كا كمان مونے كلے بالكل يمي ظف عامر چیمد شہید کی ہلاکت پرجران حکام اور پاکستانی بزر جمہر ول نے اپنایا۔

یہ حقیقت روز روش کی طرح واضح ہے کہ گتانی رسول کوجہتم واصل کرنے کی دانستہ
کوشش کرنے والا باشعور نوجوان خودشی نہیں کرسکتا۔ عامر چیمہ پرخودشی کا الزام لگاتا اس کی
تو این ہے۔ اس نے جس مقدس مشن کے لیے قربانی دی، وہ اس کے تقاضے جانتا تھا۔ وہ
پردل نہیں بلکہ بہادر تھا۔ بردل لوگ خود کئی کیا کرتے ہیں۔اس کی بے باک جرأت و بہادری
عی اس امر کی گوائی ہے کہ اس نے کا فرول کے ملک میں رہ کر گتائی رسول پر حملہ کیا۔ عام

چیمہ پرخودشی کا الزام محض اس لیے لگایا گیا تا کہ واقعہ کا رخ موڑا جا سکے۔انسوس کا مقام یہ کہ جرمن حکومت نے ایک ماہ تک عامر چیمہ کی اس کے والدین سے بات کروائی اور نہ ہی جرمنی ہیں مقیم اس کے رشتہ داروں کو جسد خاکی دکھایا جس سے پیہ چل سکے کہ اس نے خودشی کی ہے یا دوران حراست شہید کیا گیا۔حکوشی اواروں نے صیبونی زبان کی ترجمانی کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا۔ عامر عبدالرحمٰن نے پہلی پیشی کے موقع پر جج کے سامنے برطا اظہار کیا تھا کہ 'میراتعلق کسی تنظیم سے نہیں۔ میں القاعدہ کے کسی کارکن کوئیس جانتا اور نہ بی میرا طالبان سے کوئی تعلق ہے۔حضور نبی کریم علی کے خلاف تو جین آ میز خاکوں کی اشاعت میرا طالبان سے کوئی تعلق ہے۔حضور نبی کریم علی کے خلاف تو جین آ میز خاکوں کی اشاعت رسول پر وانستہ حملہ کیا ہے اور جھے اس اقدام پر فخر ہے۔ آئندہ بھی آگر کسی نے شائم رسول پر وانستہ حملہ کیا ہے اور جھے اس اقدام پر فخر ہے۔ آئندہ بھی آگر کسی نے شان رسالت علی میں تو جین کا ارتکاب کیا تو میں بھی راستہ اختیار کروں گا۔''

دارور کو چم کے آگے کیل گئی بیہ حوصلہ اگر ہے تو دیواگی میں ہے

جراُت و استقامت ہے اقبال جرم کرنے والے عاشق رسول کی شہادت کو خود کتی قرار دینا صیبونی سازش اور غلامان مصطفیٰ علقہ کے جذبات کو منفی رنگ دینے کی ناکام کوشش ہے۔

جرمنی میں پاکستانی سفارت فانے کے نائب سفیر فالد عثان قیصر نے اکھشاف
کرتے ہوئے کہا کہ جرمن پولیس نے پاکستانی سفارت فانے کو عامر چیمہ کی گرفآری سے
آگاہ نہیں کیا بلکہ انھیں اس وقت اطلاع کی جب بیمسلہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا۔
پھر ہم نے جرمن حکام کو ایک ورخواست وی جس پر انھوں نے ہمیں بتایا کہ عامر چیمہ کا کیس
عدالت میں ہے اور پراسیکو ٹر اس کے خلاف تیار کی گئی چارج شیٹ کی وستاویز ات تیار کر رہا
ہے جبکہ اعت کی تاریخ کا تعین کیا جانا باقی ہے۔ پاکستانی مشن کے حکام نے 21 اپر میل کو
عامر چیمہ سے فون پر بات کی ، عامر نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور میرے والدین کو بھی کہی
بتایا جائے۔ چند دنوں بعد خبر آگئی کہ عامر چیمہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ جرمن
حکومت نے سفارت خانے کو مطلع کیا کہ عامر چیمہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ جرمن
حکومت نے سفارت خانے کو مطلع کیا کہ عامر چیمہ کے 10 رپورٹ سفارت خانے کو چند روز

تک ملے گی جس کے بعدنغش راولپنڈی بھیج ک جائے گی۔

شہید عامر چیمہ کے والد نذیر احمہ ہا کہنا ہے کہ عامر چیمہ کی گرفتاری سے شہادت تک کے تمام عرصے میں کسی حکومی شخصیت نے خود ہم سے رابطہ کیا نہ ہمدردی کی اور نہ ہی کسی تعاون کا لیقین ولایا۔ انھوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری حکومت جرمتی سے یہ پوچھے کہ دوران حراست اگر ایک شخص نے خود کئی بھی کی ہے تو جیل انظامیہ کدھر تھی اور اس وقت ڈیوٹی پر موجود المحادوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے؟ انھوں نے عامر چیمہ کی خود کئی کے تاثر کی کمل نفی کرتے ہوئے کہا کہ عامر نے اپنے اور اس کے خلاف کیا کہ روائی کی گئی ہے؟ انھوں نے عامر چیمہ کی خود کئی کے اپنے والی کی گئی ہے، اور عاکمہ تمام الزامات کو تحریری طور پر قبول کر لیا تھا، اس کے باوجود اسے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا اور اس کے خلاف ٹرائل نہیں کیا گیا۔ ایف ہو کئی آر میں اس پر جو دفعات لگائی تھیں، اس کے مطابق اسے ڈی پورٹ یا دو چار ماہ کی سزا ہو گئی تھیں اس کے مطابق اسے ڈی پورٹ یا دو چار ماہ کی سزا اور معافیاں شروع ہو جا تیں جس طرح کہی آئی اس کے محرف خود شی کی تھیوری میں شریک ہوگیا۔ ان لوگوں اور معافیاں شروع ہو جا تیں جس طرح کہی تشیرہ نے کہا کہ حکومت ہمیں دہ تفصیلات فراہم کر سے میں کیا تو تع رکھ سکی ہوں۔ شہید کی بمشیرہ نے کہا کہ حکومت ہمیں دہ تفصیلات فراہم کر سے جو جرمنی میں مورد کی میں کو دہ کن حالات میں رہا۔

سیاس و مذہبی جماعتوں کے قائدین اورعوام کے پرذور احتجاج پر وزارت خارجہ نے الف آئی اے کی دورکی خصوصی فیم عامر چیمہ کی شہادت کی تحقیقات کے لیے جرشی ردانہ کی ۔ تحقیقاتی فیم میں ایڈیشنل ڈائر مکٹر جزل الف آئی اے طارق کھوسہ اور پنجاب پولیس کے ڈی آئی جی انوٹی کیدون چوہدری تنویر احمد شامل سے۔ جرمن حکومت نے انہیں صرف 5 دن کے لیے قلیل مدت کا ویزہ جاری کیا۔ یہ تحقیقاتی فیم 10 مئی 2006ء سہ بہر پی آئی اے کی پرواز PK-623 کے ذریعہ لاہور سے جرمنی روانہ ہوئی جہاں اس نے جرمن پولیس کے ہاتھوں عامر عبد الرحمٰن چیمہ کی جیل میں میں تشدد سے شہادت کے سلسلے میں تحقیقات کیں۔

وزریمککت برائے اطلاعات ونشریات بینیر طارق عظیم نے کہا'' تحقیقاتی رپورٹ کے بعد جرمنی کے خلاف ایکشن لیس گے اور جرمنی کی کیطرفہ رپورٹ پر انحصار نہیں کریں گے۔ عامر عبدالرحمٰن جیمہ بے گناہ تھا۔ اس کی ہلاکت میں جرمن پولیس اور جیل حکام برابر کے شریک ہیں۔'' وفتر خارجہ کی ترجمان تغیم اسلم نے 15 مئی 2006ء کو ہفتہ وار پرلیں بر یفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا'' پاکتان کی تحقیقاتی ہمیم برمن حکام کے ساتھ اس مسئلہ پر تحقیقات کر رہی ہے اور انھیں دہاں برمکن تعاون فراہم کیا جارہا ہے۔ وطن واپسی پر وہ حکومت کو رپورٹ پیش کریں گے۔ انھوں نے کہا پاکتان اور جرمئی کے ورمیان کیر المجہ تی تعلقات ہیں اور اس سائحہ سے ان تعلقات پر کوئی اگر نہیں پڑے گا۔'' جبکہ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ جرمئی کی حکومت نے عامر چیمہ کی گرفتاری سے لے کرجیل ہیں موت تک تمام معلومات فراہم نہیں وفتر کی محکومت نے عامر چیمہ کی گرفتاری سے بی آگاہ کیا۔ ایف آئی اے نے ایک فارم بھی وفتر کیں بلکہ صرف چیرہ چیدہ پیدہ باتوں سے بی آگاہ کیا۔ ایف آئی اے نے ایک فارم بھی وفتر موالات اٹھائے گئے گر جرمن حکومت نے ای کہ بحوایا جس میں عامر چیمہ کیس سے متعلق مزید 20 سوالات اٹھائے گئے گر جرمن حکومت نے ان کے کئی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا بلکہ ایک ناقص می رپورٹ کا ذکر کی باک ناقص می رپورٹ کا ذکر کے بغیر کہا گیا کہ عامر چیمہ نے خودشی کی ہے۔

15 جون 2006ء کو بیعیٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس بیٹر ایس ایم ظفر
کی زیرصدارت ہوا۔ کمیٹی نے عامر چیمہ کی ہلاکت پر بروقت عدائتی کارروائی شروع نہ کرنے
پر شدید برجمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈیلو چیک چینل پر انتصار نہیں کر سکتے اور حکومت
سے مطالبہ کیا کہ حقائق سامنے لانے کے لیے فوری طور پر جوڈ بیٹنل انگوائری شروع کی جائے۔
جرمن حکام کو انگوائری کے لیے جو 30 سوال بیسجے گئے ہیں، وہ کمیٹی کے سامنے پیش کیے
جائیں۔اٹارٹی جزل کو کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں طلب کیا جائے تاکہ لائن آف ایکشن طے
جائیں۔اٹارٹی جزل کو کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں طلب کیا جائے تاکہ لائن آف ایکشن طے
کی جاسے۔اجلاس کے دوران بیٹیز لطیف کھوسہ اور ڈاکٹر خالد رانجھا پر مشتل دور کئی کمیٹی ہی
تفکیل دی گئی جو دفتر خارجہ اور اٹارٹی جزل سے ٹل کر عامر چیمہ کے کیس میں قانونی طریقہ کار
کے بارے اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جرشی سے حتی رپورٹ جلد
حاصل کی جائے اور پاکستان اور جرشی کے درمیان 1982ء کے معاہدہ کی کائی ہمی کمیٹی کے
سامنے پیش کی جائے۔

عامر چیمہ کی شہادت کی تحقیقات کے لیے جرمنی جانے والی تحقیقاتی میم کے سربراہ ایڈیشنل ڈائر بکٹر جزل الیف آئی اے طارق کھوسہ نے کمیٹی کے روبرواککشاف کیا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ عامر چیمہ کی موت خودکشی سے نہیں ہوئی بلکہ اسے تشدد کا نشانہ بنایا میا تھا۔

انھوں نے کہا کہ میں نے بوسٹ مارٹم کے وقت لی گئی تمام تصاویر کو دیکھا، عامر چیمہ کی شہرگ کی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ یاؤن بندھے ہوئے تھے۔ اس کی گردن کے گرد ری کے نشانات موجود تصے جس ہے کہا جاسکتا ہے کہ ان کا گلہ تھوٹنا گیا ہے۔ اس کی گردن کی بڈی ٹوٹی ہو کی نہیں تھی جواس بات کا بھی ثبوت ہے کہ عامر چیمہ نے پھانی نہیں لی اور بیسب جھوٹ تھا۔ ہماری درخواست پر ہمیں عامر کا جیل بیل ہمی دکھایا گیا تھا جس کی حصت پر چکھا موجود نہیں تھا۔ تاہم جرمنوں کے مطابق عامر نے دیوار کے اوپر لگی کھڑی کی سلاخوں سے خود کو پھائی دی تھی۔ ہم نے جرمن حکام سے سفید رنگ کی ری کی سل میں دستیابی کی وجہ سمیت متعدد سوالات کے مگر جرمن حکام نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بینیر لطیف کھوسہ نے ان سے سوال کیا کہ کیا عامر کی گردن کی بڈی او پر کی طرف سےٹوٹی تھی؟اس پر طارق کھوسہ نے کہا کہ نہیں عامر کی ہڈی نہیں او فی مقی - اس پر اطیف کھوسہ نے کہا کداس طرح تو یہ بات واضح ہے کہ عامر کی موت کی اور وجہ سے ہوئی۔انہوں نے کہا کہ جرمن حکام نے ہمیں جرمن جیل کے سیل میں عامر چیمہ کے ساتھی قیدی سے اوچھ مجھ، واقعہ کی تحقیقات سے متعلق دستاویزات اور متعلقه افسران ہے بھی سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ امر بھی نہایت قابل ذکر ہے کہ وزارت خارجہ کی طرف سے جرمن حکام کو تحقیقات سے متعلّق 40 اہم سوالات بھیج مجے ہیں مر جرمن حکام نے آج تک کی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا جبکہ وزارت خارجہ اس سلسلہ میں کئی بار جرمن حکام کو یا دو ہانی کروا چک ہے۔

بعدازاں پاکتانی تحقیقاتی ٹیم نے عامر چیمہ کی موت کو بادرائے عدالت آل قرار دیے ہوئے اپنی رپورٹ وزارت داخلہ کے ذریعے وزیراعظم شوکت عزیز کو بجوا دی۔ 2 رکی فیم نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ تو بین رسالت علیہ پیشی فاکوں کی اشاعت پر متعلقہ اخبار کے ایڈ بیٹر پر قاطل تہ جملہ کرنے کے الزام میں گرفتار پاکتانی طالب علم عامر عبدالرجمان چیمہ کو جیل میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بتایا گیا۔ اس کی حالت غیر ہوگئی اور وہ تقریباً مرنے والا ہوگیا کہ اس مطابق وہاں کی جیوں کے قوانین کے مطابق وہاں کی جیلوں میں ہرقیدی خواہ وہ طرح ہویا جرم اس کی کڑی گرانی کے لیے عملہ تھینات ہوتا ہے، وہاں جدید ترین کیمرے بھی نصب ہوتے ہیں جن سے با قاعدہ ویڈ ہوتیار ہوتی ہے۔ اگر عامر چیمہ نے خود شی کی تھی تو جیل حکام کوفوری طور پر اے روکنا چاہے تھا اور ہوتی ہے۔ اگر عامر چیمہ نے خود شی کی تھی تو جیل حکام کوفوری طور پر اے روکنا چاہے تھا اور

اگروہ اس میں ناکام رہے ہیں تو انہیں ویڈیو دکھا کرمسلمانوں کومطمئن کرنا چاہیے کہ عامر چیمہ نے خود شی کی ہے۔ چونکہ عامر چیمہ کو وحشیا نہ تشدد کے ذریعے قبل کیا گیا، لہذا جرمن حکام اپنے جرم پر بردہ ڈالنے کے لیے ایک سے بڑھ کرایک جموث بولتے رہے۔

معروف پاکتانی سرجن ڈاکٹر جاوید نے عامر چیمہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ عامر چیمہ کی موت خودشی کا نتیجہ نہیں ہے کیونکہ اس کی Pathology اور Clear بیں۔ مزید اس کی موت کے بعد کے اور مام ٹیسٹ بھی ایک صحت مند آ دمی کی طرح بالکل ٹارٹل ہیں۔ جبکہ خودشی کے مرحکب فحض کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول ٹارٹل نہیں رہتا بلکہ بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جناب ڈاکٹر جاوید کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کے علاوہ بھی بہت ہی الی متضاد چیزیں ہیں جس سے عامر چیمہ برخودشی کا الزام غلط ثابت ہو جاتا ہے۔

دنیا بھر کے مسلمان حضور نی کریم علی کے خاک شائع کرنے اور آپ کی شان اقدس میں گتائی کرنے والے اخبارات اور حکومتوں کے خلاف احتجاج کرتے رہے گردی فیرت وجیت اور عشق رسول ہو گئے کی دولت سے سرشار عام عبدالرحل چیم ؓ نے عملا اخبار کے ایم یہ ایک کر اپنے آ قا و مولا ایم یہ کر اپنے آ قا و مولا ایم یہ کریم ہو گئے کہ شان اقدس میں معمولی سی گتائی بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ اس لحاظ سے عام چیمہ تی مسلمانوں پر بازی لے گیا۔ لہذا حکومت پاکستان کو چاہے کہ وہ عام چیمہ کی سے عام چیمہ تی شام مسلمانوں پر بازی لے گیا۔ لہذا حکومت پاکستان کو چاہے کہ وہ عام چیمہ کی اعلیٰ "بین خدمت اور قربانی کے صلے میں اسے ملک کا سب سے بڑا سول اور فرجی اعزاز میران کر کہ تا میں میں اسے ملک کا سب سے بڑا سول اور فرجی اعزاز کرے۔ یہاں افسوس کے ساتھ اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ حکومت ہر سال 14 کرے۔ یہاں افسوس کے ساتھ اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ حکومت ہر سال 14 است کو تمام شعبہ ہائے زعم گی ہے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات ندصرف اسلام اور پاکستال سے اگر جن کی اکثر بیت اس کی اہل نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود حکومت محض ان کی اگر جب کہ کی تاس کی بھی مخالف ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود حکومت محض ان کی عامر چیمہ کی گروراہ کو بھی نہیں تو تی سے جبکہ یہ سب لوگ ل کر خوشنودی عاصل کرنے کے لیے لالی کے کے طور پر آئیس یہ ایوارڈ و بی ہے جبکہ یہ سب لوگ ل کر خوشنودی عاصل کرنے کے لیے لالی کے کے طور پر آئیس یہ ایوارڈ و بی ہے جبکہ یہ سب لوگ ل کر خوشنودی عاصل کرنے کے لیے لالی کی کے طور پر آئیس یہ ایوارڈ و بی ہے جبکہ یہ سب لوگ ل کر کر خوشنودی عاصل کرنے کے لیے لالی کے کے طور پر آئیس یہ ایوارڈ و بی ہے جبکہ یہ سب لوگ ل کر کر خوشنودی عاصل کرنے کے لیے لالی کے کے طور پر آئیس یہ ایوارڈ و بی ہے جبکہ یہ سب لوگ ل کر کر خوشنودی عاصل کر وراہ کو بھی نہیں تو تی ہے کہ طور پر آئیس سے ایوارڈ و بی ہے جبکہ یہ سب لوگ ل کر کر خور کی گروراہ کو بھی نہیں تو تی ہے کر کر تا بھی خور کی گروراہ کو بھی نہیں تو تی ہے کہ کر کر تا بھی کر کر کر تا ہو کر کر تا ہو کر کر تا ہو کر کر تا ہو کر کر کر تا ہو کر کر کر تا ہو کر

25 جون 2006ء کو جامعہ نعمیہ میں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس سے خطاب

کرتے ہوئے عامر چیمہ کے والدگرامی پروفیسر نذیر احمد چیمہ نے اپ خطاب میں کہا "برصغیر میں نہی آخرالز مان حضرت محمد علیہ کی شان اقدس میں گتا خانہ طرز عمل اختیار کرنے کا سلسلہ میں نہی آخرالز مان حضرت محمد علیہ کی شان اقدس میں گتا خانہ طرز عمل اختیار کرنے کا سلسلہ میں جام میں شروع ہوا اور 1938ء تک رکے یا تہ تنظ کرنے کی کاوش کے سلسلے میں جام شہادت نوش کرنے والوں کو تہ تنظ کرکے یا تہ تنظ کرنے کی کاوش کے سلسلے میں جام شہادت نوش کرنے والے سات خوش نصیب رحبہ شہادت یا لینے میں کامیاب ہوئے چنانچہ وہ سلسلہ رک گیا مگر اب وہی سلسلہ یورپ میں شروع ہوگیا ہے جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا اور انھیں وہی ٹار چر کرنا ہے۔ غازی عامر شہید کا واقعہ یورپ میں پہلا واقعہ ہے اور یہ ایسا کہ غازی علم الدین شہید نے لاہور میں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عامر شہید نے لہ ہور میں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عامر شہید نے لہ ہور میں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عامر شہید نے لمہ اسلامیہ پر طاری جمود کوتو ڈرا ہے، اب بیسلسلہ جاری رہنا چاہے۔ "

یہ ایک زندہ جادید حقیقت ہے کہ عامر چیمہ کی شہادت بورے عالم اسلام کے ماتھے کا جموس ہے ..... فرشتے بھی اس کی قسمت پر رشک کررہے ہیں ..... وہ غازی علم الدین شہید کے نقش قدم پر چل کرامر ہوگیا ..... وہ اسلامی دنیا کا ہیرو ہے..... پوری امت مسلمہ کواس شہید پر فخر ہے ..... ہرمسلمان اس کی شہادت کو اپنے لیے اعز از سمحتا ہے ..... اس کی شجاعت و بهاوری، جوش و جرأت اورعزم ایقان وعرفان سے عالمی كفرلرزه براندام به اس كى للكار پورے عالم میں مجاہد کی اذان ٹابت ہوئی ..... وہ عزیمت اورعظمت کا امین ہے..... وہ گلشن اسلام میں گلاب بن کرمہکا ہے ....مستعبل کا مورخ اس کے جرات مندانہ کردار کو اسے قلم ے سلام عقیدت پیش کرے گا ..... اس نے عزیمت وشہادت کے ذریعے تحفظ ناموں رسالت ﷺ کاحق ادا کر دیا .....اس کا مقدس خون عالمی کفر پر قرض ہے....اس کی موت بوری ملت اسلامید کی حیات ہے .... اس کے عظیم الشان کارنا ہے کوعشق محمد علی کے عرفان حاصل ہے .... اس نے بورے عالم اسلام کی لاج رکھ لی .... اس نے اپنی فیتی جاں قربان كرك ككشن اسلام كى حفاظت كى ہے .... وہ ايك ايسا آ فآب ہے جس كى روشى سے بے شار تاریک ول منور ہوئے .... اس نے فطرت کے عجائب خانے میں اسلام کی روح غیرت کی تصویر سجا دی .....اس کے لہوک وھار سے گلستان اسلام ہمیشہ کے لیے شاواب ہوگیا .....اس کا جوث وجذبه معاذٌّ ومعوذٌ كا ترجمان ہے ..... وہ مستقبل حیات كا تاریخ سازعنوان ہے ..... وہ ہر السَّاحُ رسول اللَّهِ كَ لِي ضرب حَجْر برال بي الله ك تقور سے جنت سامنے آكر

مسكراتي ہے ....اس نے ہوٹول كومردان حق كاتبسم عطا كيا ....اس كا جنول حكمت وادراك كا امام ہے..... دہ راہ وفا میں سر کٹا کرغیرت وحمیت کا خوبصورت استعارہ بن گیا..... وہ عشق کی واديول من پيكر تقدس وايمان بيسساس كاكردارصدق ووفا كاشبكار بيسساس فيشفق زار حقائق میں ایے قیمتی لہو سے رمگ مجرا ہے .... اس نے آرزوے شہادت میں دوران حراست مصائب کے آئن و آئش کے طوفان میں بری استقامت اور استقلال کا مظاہرہ کیا.....اس نے اسلامی غیرت وحمیت کے جذبوں کو از سرنو زندہ کیا.....اس نے اپنی لاز وال جرات و بہاوری اور جذبہ جانفشانی ہے دین قیم کی آ برور کھ لی.....اس نے حق کی محبّت میں سرشار ہو کر بت خاندافر تک میں اذان حق کہی .....اس نے الحاوی فضاؤں اور مصنوعی خداؤں کی موجودگی میں اسلام کی اقدار کا جراغ روثن کیا ..... 💶 وفا کا پیکر، دارد رس کا خوگر اور شہید محبت ب .... عامر چیمہ کا احسان ہے کہ آج ہرمسلمان سراٹھا کر چلنے کے قابل موا .... بداس ك ياكره لهوكا اعجاز م كجس في يورى ملت اسلاميكو بيداركيا ..... عامر تيرا شكرييا!! ترا جوہر ہے نوری، پاک ہے او فروغ دیدہ افلاک ہے تو رّے صید زبول افرشتہ و حور کہ ٹابین شہ لولاگ ہے ٹو!



#### جاويد چودهري

### عشق كأمقام

عامر چیرکون تھا، ہے جرمنی میں کیا کردہا تھا، وہ دن میں غرب کا کتا مطالعہ کرتا تھا، اس کی دما فی حالت کیا تھی، بران کی پہلیس نے اسے کیوں گرفتار کیا، اسے جرمنی کے بدنام ترین قید خانے موہ بٹ جیل میں کیوں رکھا گیا، اس نے تین مکی 2006ء کوخود کئی کی یا وہ حقیقتا جیل حکام کے ہاتھوں شہید ہوا، وہ غازی ہے، شہید ہے یا پھر مقتول، آیئے ہم یہ سارے سوال آنے والے وقت پر چھوڑ دیں، ہم ان کے جواب وقت کی تحقیق، وقت کے مختقتن پر چھوڑ ویں، ہم ان کا فیصلہ مغرب کے ایما ندار سکالرز اور مختقین پر چھوڑ ویں اور انتظار کریں، آنے والا وقت عامر چیرہ کو کیا قرار دیتا ہے، وہ عامر چیرہ کے مقدے کا کیا فیصلہ ساتا ہے لیکن ہم اس ریفر غرم کو وقت کے حوالے نہیں کر سکتے جوم کی کے مقدے کا کیا فیصلہ ساتا ہے لیکن ہم اس ریفر غرم کو وقت کے حوالے نہیں کر سکتے جوم کی کے مہینے میں ہوا اور اس نے پوری دنیا میں وقت سنا کیں گئے ہوری دنیا ہوا اور اس نے پوری دنیا میں وقت سنا کیں گئے جو کو کی خروں سے ہلا دیا، اس نے دنیا پر عوام کے اصل جذبات آشکار کر دیے اور اور اس نے تھذیبوں کو جڑوں سے ہلا دیا، اس نے دنیا پر عوام کے اصل جذبات آشکار کر دیے اور اس نے تہذیبوں کو جڑوں سے ہلا دیا، اس نے دنیا پر عوام کے اصل جذبات آشکار کر دیے اور اس نے تہذیبوں کو جڑوں سے ہلا دیا، اس نے دنیا پر عوام کے اصل جذبات آشکار کر دیے اور اس نے تہذیبوں کی تمام تصادم کھول کر رکھ دیے۔

ال ریفریخم کا آغاز راولپنڈی کی ایک متوسط بستی ڈھوک کشمیریاں کی گلی نمبر 18 سے ہوتا ہے، بدریفریخم اس کے بعد وزیر آباد کے تصب ساروکی میں جاتا ہے اور اس کے بعد اس ریفریخم کا سلسلہ بورے عالم اسلام میں پھیل جاتا ہے اور اس کے بعد کرہ ارض پر بھرے 62 اسلامی ممالک کے ایک ارب 47 کروڑ 62 لاکھ 33 ہزار 4 سو 70 مسلمانوں تک نہ صرف عامر چیمہ کا نام پہنچتا ہے بلکہ وہ مسلمان اسے اپنے خیالات اورخواہشات کا ترجمان سجھنے لگتے ہیں، میں اپنے خیالات اور رویوں میں ایک لبرل محض ہوں، میری سوچ صدر بش

اور جناب پرویز مشرف ہے ملتی جاتی ہے، میں بھی میں جھتا ہوں مسلمانوں کو اعتدال پیند اور زم ہونا چاہیے، میں بھی یہ یقین رکھتا ہوں انسانوں کے دل تکوارے فتح نہیں کیے جاسکتے۔ لوگوں کو بدلنے کے لیے فوج اور جرنیلوں کی نہیں بلکہ اولیاء اور صوفیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بھی یدخیال کرتا ہوں آ ب جم سے بم باعدھ کرلوگوں کے جذبات اور خیالات کے دھارے نہیں بدل سکتے۔ میرا بھی یہی خیال ہے آج کے دور میں ایک دوسولوگوں کے افکر سے مغرب کی ئیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں بھی ہی<sup>ہ ج</sup>ھتا ہوں سر درداور بخار کی ایک معمولی دوا ایجاد كرنے والا مخص تعرب لكانے اور جلوس فكالنے والے دس لا كھ توكوں سے بہتر ہے كيكن جب عامر چیمہ کے ریفرعدم کی باری آتی ہے تو میرے تمام لبرل خیالات جواب دے جاتے ہیں، میرے سارے قلفوں کی بنیادیں بل جاتی ہیں اور میں بھی دنیا کو حمرت سے دیکھنے لگتا ہوں۔ بدر يفرتدم كيا تفا اوراس كا آغاز كيے جوا؟ عامر چيمدنے تين مكى كوموآبث جيل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ کھیں بدر کرایں۔ جارمی کے پاکستانی اخبارات میں عامر چمدے انتقال کی چھوٹی ی خبرشائع ہوئی، اس کے بعد جوں جوں دن گزرتے گئے عامر چیمہ کا نام اور خبر بری ہوتی چلی تی بہاں تک کہ 13 مئی کو جب وزیر آباد کے قصبے ساروکی میں عامر چیمہ کا جنازہ ہوا تو عامر چیمہ ندصرف یا کتان کے سارے میڈیا کی ہیڈ لائن تھا بلکہ دنیا مجر کے اخبارات، ریڈ بوز اور ملی ویون اس کے جنازے کی جملکیاں دکھا رہے تھے، عامر چیمہ کا جنازہ ، پنجاب کے پانچ بوے جنازوں میں سے ایک تھا، گوجرانوالہ ڈویژن کی تاریخ میں پہلی باركى جكه دولا كھلوگ اكتھے ہوئے تھے، بدايك السي خص كا جنازہ تھا جو تين مكى 2006ء تك ایک عام اور کمنام مخص تھا۔ اس کمنام اور عام مخص کوکس بات، کس ادانے خاص بنا دیا، بدادا، یہ بات بنیادی طور پر اسلامی معاشرے اور مسلمانوں کی اساس ہے۔ یہ وہ خون ہے جو ہر مسلمان کی رگوں میں دوڑتا ہے، میرمجنت کا وہ دریا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب تک بدلوگ آپ مال سے اپنی آل اولاد اور زمن جائیداد سے بر مرحبت نہیں كرتے، يەسلمان نبيس موسكتے - بيدوه خيال، تيدوه احساس ہے جو ہرمسلمان كے اندر روح كى مرائی تک پیوست ہے۔ بیروہ جذبہ ہے جوالیک مسلمان کو دوسر ہے مخص سے جدا کرتا ہے۔ بیر احساس، به جذبه رسول عليه الله كى محبت باور به محبت جس دل يردستك وي دين به، وه تعخص گمنا می ہے نکل کر عامر چیمہ بن جاتا ہے، وہ غازی علم دین شہید ہو جاتا ہے، علامہ ا تبال

نے کہا تھا میں نے غازی علم دین شہید کے رشک میں جینے آنسو بہائے ہیں وہ میری بخشش کے لیے کافی ہیں۔ عامر چیمہ کا جنازہ اس محبت کا ایک چھوٹا ساریفر تلام تھا۔

ساروکی کے اس ریفرنڈم سے پہلے ایک ریفرنڈم گلی نمبر 18 میں ہوا، اس ریفرنڈم نے اس غیرمعروف اور بسماده گلی کا مقدر بدل دیا، رسول الله علی فی محبت میں ڈو بے ہزاروں عقیدت مندول نے اس کلی کواپنا مرکز بنالیا۔لوگ اس کلی میں قدم رکھنے سے پہلے وضو کرتے تھے،سفید کیڑے سینتے تھے اور خوشبولگاتے تھے،لوگ باادب ہوكر عامر چيمہ كے والد كے ہاتھ چومتے تھے۔ 3 مئی سے 15 مئی تک 12 دنوں میں ایک لاکھ لوگوں نے اس بوڑھے پروفیسر کے ہاتھ چوے۔ بیسعادت اس ملک کے شاید ہی کسی محض کو حاصل ہوئی ہو، لوگوں نے گلی نمبر 18 میں پھولوں اور گلدستوں کا انبار لگا دیا، عامر چیمہ کے گھر کے سامنے لوگوں نے استے پھول رکھے کہ جو بھی مخص اس گلی میں داخل ہوتا تھا اس کا پوراجسم میکنے لگا تھا، لوگوں کی اس آمد ورفت سے متاثر ہوکر پولیس کوگلی نمبر 18 میں باقاعدہ چوکی بنانا بڑگئی، لوگ آتے تھے، عامر چیمہ کے گیٹ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور گیٹ کوسلام کر کے واپی علے جاتے تھے عقیدت کی اس کشش میں اتی شدت تھی کہ لبرل ادر اعتدال پند حکومت کے ارکان بھی خود کو گلی نمبر 18 سے دُور ندر کھ سکے۔ان بارہ دنوں میں پنجاب اور وفاق کے 23 وزراء عامر چیمہ کے گھر گئے اور انھول نے شہید کے والد کے ہاتھ چوہے۔ضلع راولپنڈی کی ساری انظامیہ بار باراس کے گھر گئی، اخبارات میں عامر چیمہ کی تصویریں، اس کے لواحقین اور اس کے جاہنے والوں کے بیانات منول کے حساب سے شائع ہوئے ، عامر چیمہ نے مکی ك مهينے ميں ريكارؤ كورت حاصل كى، آج ياكتان كا بچد بچدند صرف اس كے نام سے واقف ہے بلکہ وہ اس پر فخر کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیمغرب اورمغربی سوی کے خلاف ریفر عام ہے۔ یہ ریفرنڈم ٹابت کرتا ہے سلمان اورمغربی انسان کی سوچ میں زمین آسان کا فرق ہے۔ جے مغرب آزادی اظهار کہتا ہے اسے مسلمان نه صرف تو بین سجھتے ہیں بلکہ وہ تو بین کا بیدداغ دھونے کے لیے جان تک دے دیتے ہیں۔ مجھے ایک بار ایک مغربی سکالرنے کہا'' ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک مسلمان مغرب میں پیدا ہوتا ہے، اس کا سارا لائف شائل مغربی ہوتا ہے، اس میں سارے شری عیب بھی موجود ہوتے ہیں لیکن جب اسلام اور رسول اللہ عظیہ کا ذکر آتا ہے تو اس مغربی مسلمان اور کنو مولوی کے رومل میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ " میں نے عرض

کیا ''یہ وہ بنیادی بات ہے جے مغرب ہمی نہیں ہم سکتا ، یہ دلوں کے سودے ہوتے ہیں اور دلوں کے سودے ہمی ہو باری کی سجھ جی نہیں آ سے ، نمی اگرم ہوگئے کی ذات ایمان کی وہ حساس رگ ہوتی ہے جو برف ہے ہے مسلمان کو بھی آ گ کا گولہ بنا دیتی ہے۔ مسلمان دنیا کے ہرمسلے پہمجھونہ کر لیتا ہے لیکن وہ رسول اللہ ہے کے برمسلے پہمجھونہ کر لیتا ہے لیکن وہ رسول اللہ ہے کی ذات پر بھی سجھونہ نہیں کرتا، عشق رسول ہے وہ وہ مقام ہے جہاں ہے موکن کی زندگی کا آ فاز ہوتا ہے، جہاں موت ہوتا سعادت اور فتا ہے بوی کوئی زندگی نہیں ہوتی، جہاں گئی کر انسان مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے' بیس نے اس ہے کہا ''دنیا جی لوگ مرنے کے بعد گمتام ہو جاتے ہیں لیکن عشق رسول ہے گئی جس نے اس ہے کہا ''دنیا جس لوگ مرنے کے بعد گمتام ہو جاتے ہیں لیکن عشق رسول ہی گئی جس ان والی موت انسان کو الم تک زندہ کر دیتی ہے، یہ ایک آ گ ہے جو انسان کو جلائی نہیں ، اے بیاتی ہے ، اے دوبارہ زندہ کرتی ہے ، یہ ایک آ گ ہے جو کئی ہیں جبیعت رسول ہی گئی کا ذا تقہ چکھا کی غیری ہی موت کے خوف کو مالئے کے چھکے کی ظرح اتار کر دور پھینک دیتی ہے اور ہی ردین کس طرح موت کے خوف کو مالئے کے چھکے کی ظرح اتار کر دور پھینک دیتی ہے۔ یہ اے سارے مارے دکھوں ہے آ زاد کر دیتی ہے۔''

ہم سب لوگ عامر چیمہ جیسے لوگوں کا مقام نہیں سمجھ سکتے۔



### عرفان صديقي

## قوم اینے بیٹے کی منتظریے!

ہمیں کسی تحقیق رپورٹ کی ضرورت نہیں۔ہمیں اپنے بیٹے کا جسد خاکی جاہے کہ ہم اسے اعزاز کے ساتھ وطن کی مٹی کے سپر دکر سکیں۔ہم یہ بھی نہ کر پائے توروزِ محشر حضور ختی مرتبت ﷺ کو کیا جواب دیں گے؟

صومتِ پاکستان کواب خرہوئی ہے کہ عام عبدالرجمان چیمہ نامی ایک نوجوان برلن کی ایک جیل میں جان ہے گزر گیا ہے۔ ایک دور کی ٹیم اس کی موت کے اسباب کا جائزہ لینے برلن پہنچ گئی ہے۔ جب یہ ٹیم مقامی پولیس ہے ل کر تحقیقات کا آغاز کرے گ، عامر کی شہادت کوایک عشرہ گزر چکا ہوگا۔ جرمن پولیس بھی نہیں چاہے گی کہ اس کے بہیانہ تشدد کا کوئی اور فی سا جبوت بھی باتی رہے۔ بول بھی پاکستان ان دنوں بت جسر کی جس رُت کا شکار ہے اور قوی آزادی وخود محاری جس جال کی ہے دوچار ہے، کسی پاکستانی کو بیتو تع نہیں کہ ماری ٹیم آزادانہ تحقیقات کے بعد ہم آلائش ہے پاک بے لاگ رپورٹ مرتب کر سکے گی۔ یہ بات ایک و کھائی دے رہی ہے کہ ماری دور کئی تیم، جرمن پولیس کی مرتب کردہ رپورٹ کی تصدیق مزید کرتے ہوئے اس نتیج پر پہنچ گی کہ عامر چیمہ شہید نے واقعی خود شی کی ہے۔

ری روی کے بنیادی سوال ہے ہے کہ 20 مارچ سے 2 مئی تک حکومت پاکستان نے عامر کے معاطے سے آگاہی، اس کے مقد مے کی پیروی، جیل میں اس سے روا رکھے جانے والے سلوک اور اس کی رہائی کے حوالے سے کیا کیا؟ اسے ڈیڑھ ماہ کا''روز نامچ'' قوم کے سامنے بیش کرنا جاہیے۔ بتانا چاہیے کہ برلن میں پاکستانی سفار بخانے کے کون کون سے اہلکاروں نے حکومت جرمنی کے کن کن افسران بالا سے را نبطے کیے؟ کس کس سے کتنی ملا تا تیں ہوئیں؟ کتنے خطوط ارسال کیے گئے۔ اسلام آباد نے کتنی سرگرمی دکھائی؟ وزیر خارجہ خورشید محود قصوری نے

اپنے جرمن ہم منصب یا دوسرے فرمدداروں سے کتی باررابطہ کیا؟ دفتر خارجہ نے کس گرم جوثی کا مظاہرہ کیا؟ اگر 20 مارچ سے 2 مئی تک حکومت پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹی رہی اور اس نے معالمے کی سلین کا احساس نہ کیا یا اس خیال سے خاموش ہوگئی کہ کی'' دہشت گرد'' کے بارے میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں تو اسے نرم سے نرم الفاظ میں مجر مانہ ففلت ہی بارے میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں تو اسے نرم سے نرم الفاظ میں مجر مانہ ففلت ہی کہا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے شاہان والا تبار کے نزدیک عامر نے کی'' گھناؤ نے جرم'' کا ارتکاب کیا ہولیکن اس کے باوجودوہ پاکستان کا شہری تھا۔ اپنے وطن کی مٹی پر اس کے پچھ حقوق ہیں۔ حکومت پاکستان کی آ گئی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کا تحفظ کرتی۔ اس کے معالمے میں دلی کی ہی آئی کہ اس پر تشدو معالم میں دلی گئی، اس کو بیٹی ہیں کہ سفار تخانوں نے اپنے کی شہری پر الزام عاکہ ہونے نہ ہو۔ ایس مثالیس کو میت کے اس طرز تغافل، اس انداز ہے نیازی اور بے حسی کی حدوں کو چھوتی ہوئی اس بے اعتمائی کو کیا نام ویا جائے؟

بے چارگی کی اس روش نے ملک کے وقار اور حاکمیتِ اعلیٰ کوکڑی دھوپ میں پڑی

برف کی سِل بنا کے رکھ دیا ہے۔ سمندر پار پاکتانیوں کا اعتاد بری طرح مجروح ہوا ہے۔
امریکہ میں مقیم پاکتانیوں کو بیز بردست گلہ ہے کہ صدر مشرف اور جارج بش کی ذاتی دوتی ان
کے کسی کام نہیں آئی۔ اُنھیں نا گفتہ بہ حالات کا سامنا ہے۔ ذرا ذرای فی غلطی پر پاکتانی ڈی
پورٹ ہورہے ہیں۔ اُنھیں ہاتھوں میں جھکڑیاں ڈال کر طیاروں میں لادا جاتا ہے۔ امریکہ
جانے والے پاکتانیوں کوسب سے زیادہ تو ہین آ میز سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بے چارگ
اب ایسی پستیوں کو چھونے لگی ہے جنھیں کوئی نام بھی نہیں دیا جا سکتا۔

عالم یہ ہے کہ ہرسم گرکی وکالت بھی ہم نے اپنے ذیے کے لی ہے۔ باجوڑ پر
امریکہ نے تملہ کیا تو ہمیں احتجاج کا حوصلہ نہ ہوا۔ النا ہم نے خود یہ کہنا شروع کرویا کہ'' باجوڑ
میں غیر مکلی موجود سے'' گویا امریکہ تملہ کرنے میں حق بجانب تھا۔ لندن میں بم دھا کے ہوئے
تو الزامات کے پایہ تصدیق تک وینچنے سے پہلے ہی ہم اقراری مجرم بن گئے اور دیٹی مدارس پر
تازیانے برسانے گئے۔ ابھی کل کی بات ہے۔ تمام اخبارات، تمام خبر رساں ایجنسیوں تمام
عنی شاہدوں حتیٰ کہ مقای انتظامیہ نے بھی تصدیق کی کہ پہاڑوں سے کرومائٹ چنتے فاقہ

مستول پر امریکی من شب ہیلی کاپٹرز نے بمباری کی جس سے تین افراد جال بحق اور متعدّد زخی مو مجئے۔ لیکن آئی ایس ٹی آر کے ترجمان نے اس امریکی بیان کی تصدیق کر دی کہ ساری کارروائی افغان علاقے میں ہوئی۔ بھارت نے افغانستان میں دہشت گردوں کی درجنوں تربیت گاہیں قائم کر لی جیں جو وز برستان سے بلوچستان اور گلگت سے کراچی تک آگ کے شعلوں کو ہوا دے رہی ہیں اور ہم قل و غارت گری کی ہر واردات "اسلامی انتہا پیندول" کے سرتھوپ ویتے ہیں۔ کسی کو پچھ برواہ نہیں کہ کتنے یا کستانی ونیا کے کون کون سے عقوبت خانے میں گل سررہے ہیں۔ گوانیا نامو کے پنجروں میں بڑے تین درجن کے لگ بھگ سے گناہ یا کتا نعول کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ ویا گیا ہے۔ حامد کرزئی کوصدر بنانے کے لیے ووٹوں سے صندوق بھر بحر کر تجیج وقت بھی ہم نے بیگز ارش نہ کی کہ جمارے قیدی چھوڑ دو۔ 1993ء میں ار بیٹر یا جانے والی تبلینی جماعت کے 16 ارکان تیرہ برس سے لاپتہ ہیں ادر کسی کوان کی تلاش سے کوئی ولچیسی نہیں۔ عامر چیمہ شہید کی یا کہاز روح جانے کن مشکبومفلوں کی رونق بن چکی ہے،اس کے ا یک استاد بزرگ نے دودن قبل عامر کے والد کوجوخواب سنایا میں پھرکسی وقت سناؤں گا۔اس ے گھر کو جانے والی گلیاں گلب کی خوشبو سے مبک رہی ہیں اور اس کے گھر کے سامنے گلدستوں کے ڈھیر گگے ہیں۔اب وہ صرف پروفیسرنڈ رچیمہ کانہیں، پورے پاکستان کا فرزند ہے۔ وہ ہم سب کا بیٹا ہے اور ہمیں اس کی میت جا ہے۔ ہمیں کی تحقیق ، کی تفتیش، کی ر پورٹ، کسی اشک شوئی اور کسی دم ولا سے کی ضرورت مہیں۔ اگر حکومت یا کستان میں ذرا سا بھی دم خم باتی ہے تو وہ'' تحقیقات' کے خرخشوں کے بجائے جرمن حکومت سے کہے کہ بلاتا خیر شہید کی میت جارے حوالے کی جائے۔

پاکستان کے لوگ اپنے شہید بیٹے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔شہید نے اپنے خط میں اس آخری خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ''میرا جنازہ بڑا ہو۔'' جنت کے جمروکوں سے جھانگتی اس کی روح دیکھ ربی ہے کہ اہل وطن اس کی خواہش کیوں کر پورمی کرتے ہیں؟

### عرفان صديقي

# به بے اعتبائی کیوں؟

علامدا قبال کی معروف کتاب ' با تک را' میرے سامنے ہے اور میں کی بارید هم پڑھ چکا ہوں جس کاعنوان ہے ' بلال' ہے

لکھا ہے ایک مغربی حق شاس نے اہل کلم میں جس کا بہت احرام تھا جولال گهٔ سکندر روی تما ایشیا گردوں ہے بھی بلند تر اس کا مقام تھا تاریخ کہہ ربی ہے کہ روی کے سانے دعویٰ کیا جو پورس و دارا نے خام تھا دنیا کے اس شہنشہ انجم ساہ کو جیرت سے وکیتا فلک نیل فام تھا آج ایشیا میں اس کو کوئی جانا تاریخ وان بھی اسے پیجانا ليكن بلال، وه حبثى زادهٔ حقير فطرت تھی جس کی نور نبوت سے معیر جس کا ایس ازل سے ہوا سینے بلال محکوم اس صدا کے ہیں شاہشہ و نقیر ہوتا ہے جس سے اسود و احر میں اختلاط کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوئے امیر

ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوٹِ چرخ پیر اقبال کس کے عشق کا بیہ فیفِس عام ہے روی فنا ہوا، عبثی کو دوام ہے

میں بینظم کی بار پڑھ چکا ہوں اور ہر بار بیسوال ذہن وگلر میں ایک بلجل می بیا کر ویتی ہے کہ وہ کونی مشیخی جس نے زوم کے صاحب جاہ وجلال تا جدار کو حرف غلط کی طرح لور آ تاریخ سے مثا ڈالا اور جبشہ کے ایک سیاہ فام غلام کورفعت وعظمت کے اس مصب بلند پر فائز کر دیا جو دسیج و عریض سلطنق کے شہنشاہان عالی مقام کے تصور ہے بھی ماور کی ہوتا ہے؟

علامدنے ایک اور مقام پر کہا ہے ۔

حن ز بعره، بلال از حبش، صهیب از ژوم ز خاک مکه ابوجهل، اس چه ابواحی ست

بعرہ نے حسن بھری جیسے مرد جلیل کو جنم دیا، حیشہ نے بلال (رضی اللہ عنہ) جیسی ہستی کی پرورش کی، رُوم کی خاک سے صہیب روی (رضی اللہ عنہ) کی نمو ہوئی۔ لیکن کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ خاک مکہ سے رشتہ ہونے کے باوجود ابوجہل، ابوجہل ہی رہا اور وہ روشی جو بھرہ ، جبال تاب کے پہلو میں ہوتے ہوئے بھی اس سے محروم رہا۔

یہ کہانی اللہ کی رحمت بے پایاں اور ٹی آخرالز ماں ﷺ سے لا زوال محبت کی کہانی ہے۔ جس کی تسمت میں محرومیاں لکھ دی گئیں، وہ زمانے محرکا بادشاہ ہوئے کے باوجود کم نصیب بی تفہرے گا اور جسے دامن رحمت کی چھاؤں میسر آگئی، وہ ابدی رفعتوں سے ممکنار ہوگیا۔

میں مجھلے کی دنوں سے سوچ رہا ہوں۔ مراکش سے انڈونیشیا تک کتنی ہی اسلامی سلطنتیں ہیں اور ایک اڑی ہیں ہوں۔ ان سلطنتیں ہیں اور ایک اڑی ہیں پروئی ہیں۔ ان سلطنتیں ہیں اور ایک ارب ہیں کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان میں جوانان ملت کی تعداد تمیں کروڑ سے زائد ہے۔ یہ سب نبی سالٹہ کا کلمہ پڑھتے ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے اور محمد کروڑ سے زائد ہے۔ یہ سب نبی سالٹہ کا کلمہ پڑھتے ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے اور محمد عربی سالٹہ کا اس میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ عبادات پر تحق سے کاربند ندر ہے والے مسلمان بھی

ناموسِ رسالت پرضرب لگنے ہے مصطرب ہو جاتے ہیں۔ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان کی بے کلی انھیں آتش زیریا کردیتی ہے۔

ڈنمارک کے ایک اخبار کی ناپاک جسارت کو پورپ جمرنے '' نمویہ تقلید' جان کراپنا لیا۔ سلمانوں کو مشتعل کرنے کی شعوری کوشش کی گئے۔ اسے '' آزادی اظہار'' کی قبائے خوش رنگ پہنا دی گئی۔ کوئی مہذب معاشرہ کسی عام انسان کی عزید نفس پر جلے یا اس کی شخص تذکیل کی اجازت نبیں دیتا۔ گالی اور دشنام طرازی کسی بھی معاشرے میں '' آزادی اظہار'' کے زمرے میں نہیں آتی لیکن اسلام بیزار اور مسلم آزار مغرب نے سوا ارب مسلمانوں کی محبت و عقیدت کے مورومرکز ، می رصت علیہ کی خاکر آئی کے وقت آئی ہی بات بھی نہو ہی۔ اس برغم وغمہ اور اشتعال ایک فطری امر تھا۔ بیا ندازہ و قیاس مشکل ہے کہ کتنے نو جوانان اسلام برغم وغمہ اور اشتعال ایک فطری امر تھا۔ بیا ندازہ و قیاس مشکل ہے کہ کتنے نو جوانان اسلام سبق سکھانے کے لیے بے چین ہو گئے۔

کین براعزاز پاکتان کے ایک خوبرو، خوش جمال اور خوش خصال نو جوان کے حصے ش آیا۔ 2 مئی 2006ء سے پہلے اسے کم کم لوگ ہی جانے تھے۔ ■ ایک عام اور گمنام سا نو جوان تھا جو جرمنی کی ایک یو نیورٹی میں ایم ایس سی کر رہا تھالیکن 2 مئی کواس کا رہنۃ جاں منقطع ہو گیا اور 2 مئی کو بی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و پائندہ ہو گیا۔اسے اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز بلند کے لیے چن لیا اور رہتی ونیا تک کے لیے تاریخ کے سنہری اوراق کی زینت بناویا۔

لین عامری کہانی کے دہ پہلو بڑے بی افسوناک ہیں جس کا تعلق سرکار دربار سے ہے۔ عامر 20 مارچ کو گرفتار ہوا اور تقریباً ڈیڑھ ماہ جرمنوں کی حراست ہیں رہا۔ حکومت پاکستان کواس بات کاعلم تھا کیونکہ بران میں پاکستانی سفارت فانے کا ایک بینئر المکار عامر کے الل خانہ سے دابطے میں تھا۔ اس کے باوجود وفتر خارجہ سے بتانے سے قاصر ہے کہ اس نے حکومتی سطح پر عامر کی گرفتاری اور شہادت سے ورمیانی عرصے میں کیا کروار اوا کیا؟ غفلت، کا لاتعلقی اور بے نیازی کا دوسرا مظاہرہ عامری شہادت کی خبر آنے کے بعد ہوا۔ حکومت نے عوای مطالبے سے زچ ہو کر ایک ہفتہ بعد دو المکار بران بھیج کہ وہ تحقیقات کریں گے۔ ابھی کی سینہیں بتایا گیا کہ انھوں نے کیا کارنامہ سرانجام دیا؟ نعش کا پوسٹ مارٹم ہوا یا نہیں؟ کک سینہیں بتایا گیا کہ افعوں نے کیا کارنامہ سرانجام دیا؟ نعش کا پوسٹ مارٹم ہوا یا نہیں؟ نازیوں نے تشدد واذیت پر پردہ ڈالے کے لیے اسے خودکشی قرار دے ڈالا اور ہماری حکومت نازیوں نے تشدد واذیت پر پردہ ڈالے کے لیے اسے خودکشی قرار دے ڈالا اور ہماری حکومت

نے بھی اس بے سرو پاتھیوری کوشلیم کرلیا۔ کسطح پر نہ آ واز اٹھائی گئی، نہ احتجاج کیا گیا، نہ انسانی حقوق کے اداروں کو متوجہ کیا گیا۔

حکومت کی طرف سے تیسری ناروا اور انتہائی قابل ندمت ترکت ہدہوئی کہ عامر شہید کی تجہیز و تعفین کے حوالے سے والدین پرشدید دباؤ ڈالا گیا اور ریائی جبر کے بل ہوتے پر میت کو راولپنڈی لے جانے کی بجائے سارو کی پہنچا دیا گیا، جہاں عجلت کے ساتھ تدفین کر دی گئے۔ ابتداء میں شہید کے والد نے خیال ظاہر کیا تھا کہ عامر کی میت راولپنڈی لائی جائے گا جہاں اس کی نماز جنازہ اوا ہوگی اور بعدازاں اسے سارو کی میں سپر دِ خاک کر دیا جائے گا۔ عامر کے خط کے ووصفحات ملنے کے بعداس کی وصیت پر عمل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ عامر نے کہا تھا کہ اسے کسی بڑے خط کے دوصفحات ملنے کے بعداس کی وصیت پر عمل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ عامر نے کہا تھا کہ اسے کسی بڑے کے بایا کہ میت راولپنڈی آئے گی اور بہیں تدفین ہوگی۔ انتظامیہ کواس فیصلے ہوں۔ چنانچہ مطے پایا کہ میت راولپنڈی آئے گی اور بہیں تدفین ہوگی۔ انتظامیہ کواس فیصلے ہوں۔ چنانچہ مطے پایا کہ میت راولپنڈی آئے گی اور بہیں تدفین ہوگی۔ انتظامیہ کواس فیصلے ہوں۔ چنانچہ مطے پایا کہ میت راولپنڈی آئے گی اور بہیں تدفین ہوگی۔ انتظامیہ کواس فیصلے ہوں۔

جمعة المبارک کے روز مقامی انظامیداور پولیس کے کارندوں نے بلغاری کردی۔
معلوم ہوا کہ حکومت میت کوراد لپنڈی لانے اور بہاں تجہنے و تکفین پر آ مادہ نہیں۔اسے امن و
امان کے درہم برہم ہونے کا خطرہ ہے۔ تھ حال اور شکتہ دل والدین پر دباؤ ڈالا جانے لگا،
ہراسال کیا جانے لگا، خوا تین کو پریٹان کیا جانے لگا۔ حکومت بھند تھی کہ میت یہاں نہیں آئے
گی۔ آپ لوگ ساروکی چلیں۔ ہفتے کی صبح میت لاہور پہنچ گی جہاں سے بذر لید بہلی کاپٹر
ساروکی پہنچا دی جائے گی۔ دباؤ کے اس نازک مرطے ہیں دینی وسیاسی جماعتوں کے جمائدین
نے کوئی سرگری نہ دکھائی۔ خیف و نزار غزدہ خاندان بالآخر سراعداز ہوگیا۔ جیسے شہید کی بہنوں
نے بتایا کہ پورے خاعدان کو تقریباً حراست کی کیفیت میں ساروکی لا بھایا گیا۔

والدین نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ نماز جنازہ شام ساڑھے چار بجے اوا کی جائے تا کہ دور دراز کے لوگ اس میں شرکت کر سکیں لیکن حکومت اس پر بھی آ مادہ نہ ہوئی۔ سرکاری المکاروں نے فرمان جاری کیا کہ نماز جنازہ فی الفور اوا کر دی جائے۔ والدین دہائی وسیتے رہ گئے ، لوگ منتیں کرتے رہے لیکن کی خدمی گئے۔ بزور جنازہ ایک جبک وسیت کی خدمی گئے۔ بزور جنازہ ایک جبک پر موادیا گیا۔ ہزاروں لوگوں کے قافلے شام تک آتے رہے۔ چار بج پھر عائبانہ نماز جنازہ اوا کرنا پڑی۔

پروفیسر نذر چیمداور شہیدی والدہ کا کہنا ہے کہ میت کوامائیا وفن کیا گیا ہے۔ بیامر بذات خود حکومت وقت کے لیے کئر کی ہونا چاہیے اور باعث ندامت بھی۔ ''امائت'' کا مسلہ دہاں پیدا ہوتا ہے جہاں مطلوبہ مقام پر تدفین ممکن بنہ ہویا ایک حکومت برسرافتد ار ہو جو معاطلی نزاکت اور حماسیت سے واقف نہ ہو۔ غازی علم الدین شہید کے ساتھ بھی بی کچھ ہوا تھا۔ اس پر ہوا تھا۔ ان کی میت کومیا نوالی جیل کے ایک اصافے میں پر و خاک کر دیا گیا تھا۔ اس پر احتجاج کی اہر اٹھی۔ علامہ اقبال کی تیادت میں عمائدین کے ایک وفد نے گورز سے ملاقات کی ہروہ دن بعد میت کومیا نوالی جیل کے اصابطے سے نگال کر لا ہور لایا گیا جہاں میانی کی۔ تیرہ دن بعد میت کومیانوالی جیل کے اصابطے سے نگال کر لا ہور لایا گیا جہاں میانی صاحب کے قبرستان میں شہید کی تدفین ہوئی ، لیکن بیاتو آگریز کی حکومت نہتی ۔ ان لوگوں کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ شہید کی وصیت اور والدین کی خواہش کو پامال کرنے کے نمائے کیا ہو

بزرگانِ وین، تما کدین سیاست، صاحبانِ جبه و دستار، وار تانِ منبر و محراب اور اربابِ علم و وانش سے بید کوتانی ہوئی کہ وہ شہید کی میت کے استقبال، جمینر وتعفین اور دیگر معاملات کے لیے کوئی تو می سمینی نہ بنا سکے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو شہید کا خاندان براہ راست سرکاری بیغار کی زویش نہ آتا۔ یہ سمینی معاملات کوسنجال سمی تقی اور شہید کے ورثا بھی کہ سکتے کہ عامر پوری قوم کا بیٹا ہے اور تو می سمینی بی حتی فیصلہ کرسکتی ہے۔

جو ہوا سو ہوالیکن شہیدی میت ساروی کی فاک بیں امانت کے طور پر پڑی ہے۔
اس کے معنی یہ جیں کہ والدین اب بھی اے راولپنڈی لانے کے آرز ومند جیں۔اس مقصد
کے لیے قومی زعما کو آ محے آتا چاہے۔ایک کمیٹی تفکیل دے کر تحکومتی زعما سے ملتا چاہے۔ان
کے خدشات دور کیے جانے چاہئیں اور بلاتا خیر شہید کی میت کو راولپنڈی لانے کے اقد امات
کیے جانے چاہئیں۔

جس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور جس نے حرسع نی کے لیے اپنی جان دے دی، اس کے بارے میں قوم کے بروں کی بے اعتنائی پورے ملک کوکس تاویدہ آزمائش سے دوچار کرسکتی ہے۔

0 0 0

#### عرفان صديقي

#### وہ جسے چن لیا گیا!

بدر دھے بلند بر کسی کے نصیب میں مہیں۔ اس طرح کے "لالے" کی حنا بندی فطرت اپ ہاتھوں کیا کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پروفیسر نذر چیمہ، اس کی عظیم والدہ، اس كى محبت كرف والى ببنول في تجمي نبيل سوجا موكا كه عامر ايك اليي روش راه كاسسافر فك كاري انھوں نے مجمی اس جوان رعنا کی پیشانی میں اس آفناب جہانتاب کی جھک نہیں دیکھی ہوگی جوطنوع ہونے کے لیے توب رہا تھا۔خود عامر نے بھی شاید بھی اس طرح کا کوئی خوشرنگ خواب نه ديكها بوليكن كيحه لفيل لورج محفوظ يررقم بويط بوت بير كي سعادتين، كيا فضیلتیں، کچھ رفعتیں، کچھ بلندیال کی کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس كے محركات كيا موتے جي؟ كوئى نيس جانا \_كى كو خرنيس موتى \_كوئى اس كى توشى نہیں کرسکا کہ حافظ آباد میں پروفیسر نذیر چیمہ کے گھر پیدا ہونے والے عامر ہی کو کیوں چنا حميا؟ وه توكس ايسه مدرسه كاطالب علم ندفها جهال 'انتها پندى '، ' بنياد پرى" اور' وجشت الردي' كي تعليم وي جاتى ہے؟ وہ توكى الي تنظيم سے وابسة ندتھا جے' جهاد يون كي تنظيم كها جاتا ہو؟ اس نے توجمی کی تربیتی کیمپ سے تربیت نہیں ل تقی؟ اس نے تو جدید طرز کے ایک سكول ت تعليم حاصل كى؟ وه تو راوليندى جهاؤل كى حدود من واقع ايك كالج من برهتا ربا جس كالقم ونس ياك فوج كے ياس ب-اس فو وادرن عبدى وادرن تعليم حاصل ك-اس کے چہرے یہ داڑھی تھی ندسر یہ پگڑی، وہ عبا اور قباء سے بے نیاز تھا۔اے دیکھ کرکسی پہلو ہے بھی نہیں لگنا تھا کہ اس نوجوان کے سینے میں عفق رسول سے کا کا تش خاموش ویک رہی ہے۔لین حالی نے کہا تھا قیس ہو، کوہکن ہو یا حالی عاشق کچھ کی کی ذات نہیں

بیرسه باندانی کو ملتا ہے جنعیں رب کا نتات چن لیتا ہے۔ بڑے بڑے مضر، مفتی، فقیہ، محدث، علم واور محلم عمر بحری ایک ایک ساعت، عبادت، اوراد، وظا نف اور ذکر اذکار بیل گر اردیتے ہیں لیکن ان کے سر پر سعادت کا ہُما نہیں بیٹھتا۔ ترکھانوں کا بیٹا علم الدین بھی چنا ہوا تھا اور علامہ اقبال جسیا مردی ہاتھ ملتا رہ گیا کہ ''ای گلال کروے رہ تو ترکھاناں وائنڈ ا بازی لے گیا) علم الدین عازی کی بازی لے گیا'' (ہم با تی کرتے رہ گئے اور ترکھانوں کا بیٹا بازی لے گیا) علم الدین عازی کی طرح عامر عبد الرحن بھی چن لیا گیا تھا۔ اللہ نے اس خاندان کو تاریخ بیل کوئی جگہ دیتا تھی۔ عامر نامی جوان رعنا کوکسی مند بلند پر بٹھانا تھا۔ سسو آسانوں کی رفعتیں اس کے قدموں میں بھی بچھ بچھ گئیں۔

سفیدریش مرد بزرگ کے چہرے پرگرد طال کے بجائے دائم رہنے والاسکون تھا۔
اس کی آئکھوں میں سلکتی راکھ کے اندر سے روشی کے دھارے پھوٹ رہے تھے۔ ان کے بوٹ فاموش تھے کین دل کے دوراندر تک اثر جانے والی محکبوسر گوشیاں کر رہے تھے۔ وہ کی زاویے سے بھی اندوہ کی گرفت میں نہیں گئتے تھے۔ انھیں دیکھ کر گمان شاگزرتا تھا کہ اس کا واحد بیٹا تین بہنوں کا اکلوتا بھائی، بھری جوانی میں ہمیشہ کے لیے اس سے چھڑ گیا ہے اور اس کی میت سات سمندر پار بران کے کی سرد خانے میں پڑی وطن آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ جواں مرگ بیٹوں کے کڑیل درختوں جیسے جری باپ بھی، ویمک زدہ فیمتر کی طرح اوٹ و

28 سالہ نو جوان، عامر عبد الرحلن جیمہ کے بارے میں جرمنی سے خبر آئی ہے کہ اس نے بران جیل کی کوٹری میں خورکشی کرلی۔ کوئی جرمن کی ہے بات مائے پر تیار نہیں وہ بھی جواس خوبصورت اور خوب سیرت نو جوان کو جائے جیں اور وہ بھی جنموں نے اس کی کہائی سن رکھی ہے۔ وہ ویٹی مزاج کے گھرانے کا فرز ندھا۔ نماز، روزہ، تلاوت، تیجی، اوراد، وطا نف، وعاؤں اور مناجات سے معمور مافول میں پرورش پانے والے اس نو جوان کے رگ و بے میں ویٹی حمیت بھی تھی، عشی بھی تھی، عشی مشتی کی آئی وہ ہارنے والانہ تھا۔ خودکشی کا راستہ صرف ہار جانے والوں کا راستہ ہوتا ہے۔

اس نے 4 دمبر 1977ء کو حافظ آباد میں آ تھ کھول ۔ شریف انفس اور نیک نام باب، بروفیسر محمد نذیر چیمہ نے ود بیٹیول کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے کا نام عامر عبدالرحمٰن رکھا۔ عامر نے گورنمنٹ جامع ہائی سکول راولینڈی سے میٹرک کیا۔ 1994ء میں اس نے فیڈرل گورنمنٹ سرسید کالج راولینڈی سے بری انجینئر گگ میں ایف ایس ی کا امتحان 80 فعد کے لگ بھگ نبر عاصل کر کے پاس کیا۔ پیشل کالج آف ٹیکٹائل انجینئر نگ فیصل آباد ے بی ایس ی کرنے کے بعد عامر نومبر 2004ء میں اعلی تعلیم کے لیے جرمنی چلا گیا جہاں اس نے دمنون گلیڈ باخ" کی بوغورٹی آف ایما ئیڈ سائنسز کے شعبہ ٹیکشائل اینڈ کلودیگ مینجنٹ میں داخلہ لے لیا۔ چوتھا سمسٹر شروع ہونے سے قبل، فروری کے وسط میں یو ندر شی میں کوئی ایک ماہ کی چشیاں ہو گئیں۔وہ چشیاں گزارنے برکن چلا گیا جہاں اس کی ماموں زاد بہن اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ قیام پذیر تھی۔ 11 مارچ کو بو نیورٹ کھل کی لیکن عامر دالیں نہ پہنچا۔ مارچ کے آخری ہفتے میں پردفیسرنذیر نے برلن اپنے عریدوں سے بات کی لیکن عامر كا نام آتے بى فون بند ہوگيا۔ 8 مارچ كو عامر نے آخرى بارفون كر كے اپنے خالدزاد بعالى كو شادی کی مبارک بادبیش کی تھی۔ ٹھیک ایک ماہ بعد 8 اپریل کو برلن کے عزیزوں نے خبر دی کہ عامر 20 ماری کوگرفار ہو گیا تھا اور وہ بران پولیس کے زیرتفتیش ہے۔اس پر الزام ہے کہ اس نے رسول کریم عظی کے تو بین آ میر خاکے شائع کرنے والے ایک اخبار کے اللہ یشر پر قاحل نہ حملہ کیا ہے۔ پولیس نے عامر کی مامول زاو بہن کے گھر اور اس کی یوٹیورٹی ا قامت گاہ پر چھاپہ مارنے کے لیے 23 مارچ کو عدالت سے اجازت جائے کے لیے جو او منی میں کی، اس میں کہا گیا کہ 'عامر نڈریا نے ایک روزنا سے "Die Welt" کے وفتر میں وافل ہونے کی کوشش کی سکیورٹی گارڈ نے روکا تواس نے شکاری جاتو نکال لیا اور بم چلانے کی دھمکی دی تاكدوه يوروچيف ك دفتر س داخل موسكے " بعدى خبرول س بتايا كيا كه عامر في توبين رسالت عظ کے مرحکب اخبار کے ایڈیٹر پر حملہ کیا جس سے ایڈیٹر کو گہرے زخم آ عے ، ای دوران گارڈ نے عامر برقابو بالیا۔

پردفیسرنذیرنے اپنے طور پر حکام اور سیاستدانوں سے را بطے شروع کر دیے۔ تو ی اسبلی کے رکن واکٹر فرید پراچہ نے برلن میں پاکستانی سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری خالد عثان قیصر سے فون پر بات کی تو تصدیق ہوگئ کہ عامر برلن پولیس کی گرفت میں ہے اور اس پر تو بین رسالت علی کے مرتکب اخبار کے ایڈیٹر پر حملہ کرنے کا الزام ہے۔ اس کے بعد پر وفیسر نذیر چیمہ اور خالد عثان قیصر رابطے میں رہے۔ گمان یہی تھا کہ عامر کو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا لیکن کسی طرح کی پیش رفت نہ جوئی۔ چالیس دن سے زائد کا وقت گزر جانے کے بعد بھی پولیس چالان عدالت میں پیش نہ کرسکی اور نہ مقدے کی کارروائی شروع ہو گی۔

2 مئی کو وکیل کے ذریعے عزیزوں نے عامر کو کپڑے، ٹوتھ پیبٹ اور پکھ دیگر اشیاء بجوائیں۔ 4 مئی کو افیس پولیس کی طرف سے اطلاع کلی کہ عامر نے خود شی کر لی ہے۔ ماموں زاد بہن نے برلن سے حافظ آباد میں عامر کی بہن صائمہ کوخبر دی پھر بیخبر راولپنڈی کی اس غریب وسادہ می بہتی ہیں چہاں عامر کے والدین اور سب سے چھوٹی بہن مقیم ہے۔ بوڑھی ماں اور تین بہنوں کو ابھی تک یقین ٹبیس آ رہا کہ دنیا بدل چکی ہے اور روٹھ جانے والے روز وشب اب بھی لوٹ کرئیس آئیں گے۔ ایک بجرا پرا خاندان کھنڈر سا ہو کے رہ گیا ہے۔

جمعہ کی شام میں نوید ہائمی کے ہمراہ پروفیسر نذیر چیمہ کے گھر پہنچا تو مغرب کی اذان ہوری تنی ۔ گھر کی ساری نزد کی گلیوں میں یہ گھر شہید کے گھر کے طور پرمشہور ہو گیا ہے۔ برآ مدہ اور کمرے لوگوں سے بھرے تنے جن میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تنی۔ پروفیسر نذیر چیمہ میرے پہلو میں بیٹھ گئے لیکن جھے کلام کا یارا نہ تھا۔ کہتا بھی تو کیا کہتا؟

ہیں اس سوچ ہیں گم تھا کہ آخر ہمیں کیا ہوگیا ہے؟ سولہ کروڑ انسانوں کے ایک ایٹی ملک پر کس نے منتر پھو تک دیا ہے کہ اس کے حکم انوں نے تو می حمیت کوچنس بازار بنا دیا ہے؟ اس کا ایک شہری 20 مارچ کو گرفتار ہوا اور 4 مئی کو پولیس تشدد کے سبب شہید ہوگیا؟ حکومت باکتان کامل ڈیڑھ ماہ تک کیا کرتی رہی؟ اس پولازم آتا ہے کہ وہ 44 دنوں کی پوری روداد قوم کے سامنے رکھے اور بتائے کہ اس نے ایک باکتانی کو جرمنوں کے تشدد سے بچانے کے لیے کیا کتانی کو جرمنوں کے تشدد سے بچانے ہوئی؟ ایک ڈیٹیل پرل کی کے ہاتھوں مارا گیا تو ہم نے کیسے کیسے نوسے نہ پڑھے؟ کیسے کیسے ہوئی؟ ایک ڈیٹیل پرل کی کے ہاتھوں مارا گیا تو ہم نے کیسے کیسے نوسے نہ پڑھے؟ کیسے کیسے کیسے کو قطار میں کھڑا کر کے چھانی کر دیا گیا اور ہم خاموش دہے، تم حمار میں 18 پاکستان میں پاکستانیوں کو بھون دیا گیا اور ہمارے کہ باکستان میں آکر 19 پاکستانیوں کے پر نچے اُڑا گیا اور ہماری تو سے گویائی مفلوج رہی۔ برازیل کا ایک شہری پر طانوی پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوا اور ہماری تو سے گویائی مفلوج رہی۔ برازیل کا ایک شہری پر طانوی پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوا اور ہماری تو سے گویائی مفلوج رہی۔ برازیل کا ایک شہری پر طانوی پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوا اور ہماری تو سے گویائی مفلوج رہی۔ برازیل کا ایک شہری پر طانوی پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوا اور ہماری تو سے گویائی مفلوج رہی۔ برازیل کا ایک شہری پر طانوی پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوا اور ہماری تو سے گویائی مفلوج رہی۔ برازیل کا ایک شہری پر طانوی پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوا

تو دہاں کی حکومت نے تاج برطانیہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ وزیر خارجہ کو ڈالروں کی بوری بھر کے جانا پڑا اور پوری قوم سے معافی مانگنا پڑی۔ پاکستانی ماؤں کی کو کھ سے جنم لینے والے بیٹوں کا لہواتنا ارزاں کوں ہوگیا ہے؟

پروفیسر نذیر نے دبے لفظوں میں کہا''یہاں کس گورے کے کتے کو کا ٹنا بھی چبھ جاتا تو کمیشن بیٹے جاتے اور معافیاں شروع ہوجا تیں۔ جھے دنج سے کہ ہمارا فارن آفس بھی خودشی کی تھیوری میں شریک ہو گیا ہے۔ان لوگوں سے میں کیا تو قع رکھ سکتا ہوں۔''

اگر عامر نے کو جیس کیا آور وہ برلن پولیس کے تشدد کا لقمہ بن گیا تو بھی وہ معصوم اور شہید ہے اور اگر اس نے وہ کچھ کیا جو برلن پولیس بتارہی ہے تو .....!

یدوہ مقام ہے جہاں جنید و بایزید بھی اپنی سائسوں پر قابونہیں رکھ سکتے۔ سومراقلم
اس جوان رعنا کے درجات بلند کی رفعتوں کے تذکرے ہے قاصر ہے۔ 9 مئی کو جب اس کا
تابوت راولینڈی کے ائیر پورٹ پر انزے گا تو جھے معلوم نہیں کہ کون اس کا استقبال کرے گا
لیکن جھے یقین ہے کہ جب اس کی زم ولطیف روح آسانوں کے ذیئے طے کرتی سب سے
متبرک منطقوں میں پہنچ گی تو جانے جنت کے کون کون سے جھر دکوں سے کون کون سی جستیاں
اے خوش آ مدید کہیں گی اور جانے کن کن در پچوں سے سدا بہار گلابوں کی جبنی پیتیاں نچھادر ہو
دی ہوں گی۔

عامر کے والدین کومبارک ہوکہ ان کا فرزند' ٹیکسٹائل اینڈ کلودگ انجینئر تک' کی ڈگری لینے لکلا تھا اور سیر فضیلت یا عمیا جو اللہ کے خاص بندوں اور رسول عربی کے سربلند چاہنے والوں کوملتی ہے۔ موت تو اٹل ہے۔ ہنتے کھیلتے جوان بچ حادثے کا شکار ہو جائے ہیں۔ اچا تک کوئی موذی یماری آگتی ہے۔ بیٹھے بٹھائے نبطین ڈوب جاتی ہیں اسلیکن وہ موت جس پر کروڑوں زندگیاں رشک کریں، کی کی کونصیب ہوتی ہے۔ اور وہ تو زندہ جادید ہوگیا۔

#### عرفان صديقي

#### وه جوحیات جاورال پا گیا!

وہ جوامر ہوگیا.....! اس لیے کہ اس نے نفذ جال نبی رحمت کی واپٹیر پر رکھ دی..... وہ یہ برداشت نہ کر پایا کہ تو ہین رسالت کے مرتکب اور وہ خود ایک ساتھ زندہ .... یہ حب رسول عظی کے ارفع وظیم جذبے کے منافی تھا..... یہ کسی ایسے محض کے لیے قائل قبول نہیں ہوسکتا جو مسلمان ہونے کا دعویدار ہو..... جو لاالہ لا اللہ محمد رسول اللہ کا یا کیزہ کلمہ پڑھتا ہو.....

سنتی کی چندسانسیں ..... چندساعتیں .....

وه ماه وسال میں ڈھل جائیں ..... یا

مديون مِن بدل جائين .....

موت تو ببرحال آتی ہے....

لیکن وه موت جس میں اللہ کی بندگی کا رنگ جھلک رہا ہو.....

ئے جس میں رسول کی خوشبوم مک رہی ہووہ موت تو ساری کا نئات کی زند کیوں پہ -

حاوي ہو جاتی ہے....

زندگی سے محبت کرنے والے .....

ا کر جیتے جی مرجاتے ہیں.....

عمر کی آخری سانس تک اپنی میت اپنے کندھوں پر اٹھائے بھرتے ہیں .....اور وہ جواللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی راہ میں جانوں سے گزر جاتے ہیں ..... وہ شہادت کا منصب بلند پاتے اور دائی زندگی ہے ہم کنار ہوجائے ہیں ..... بلاشبہ پروفیسر نذر پر چیمہ کا سعادت مند بیٹا اس مقام رفعت پر فائز ہوا..... اور حیات جاوداں پا گیا.....!

اس سے پھوفرق نہیں پڑتا کہ اس کا تابوت کس ہوائی اڈے پر اتر ا؟ اس کی میت کو
کس نے کندھا دیا؟ اس کی قبر کہاں کعدی؟ اس کی نماز جنازہ کہاں پڑھی گئ؟ اس میں کتنے
لوگ شریک ہوئے؟ اس کی تجہیز و تحقین میں کن عالی مرتبت ہستیوں نے شرکت کی؟ بیسب
پھوہم دنیاداروں کے لیے ہے۔ وہ جو پیچےرہ گئے۔ وہ جنسیں دل بہلاووں کی حاجت رہتی
ہے۔ عامر تو نورائی پروں والے فرشتوں کے جلو میں ہفت افلاک سے بہت آ کے تکل گیا۔
اے ان باتوں سے کیاغرض؟

کین جو کچھ موا وہ نہیں ہونا جا ہے تھا، شہید کے والدین اور اس کی بہنوں کو اتناحق ضرور ملنا جاہے تھا کہ اللہ اپنے بیٹے کی میت اپنی مرضی کے شہر میں وصول کر سکیس۔ اپنی خواہش کے مطابق اس کی نماز جنازہ ادا کر سکیں۔ اپنی آرزو کے مطابق اس کی تدفین کر سکیں۔ انھیں پکر جکڑ کرمجبُور نہیں کر دینا جاہیے تھا کہ وہ حکومتی مصلحتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔وو دن قبل اطلاعات ونشریات کے وزیر مملکت جناب طارق عظیم، عامر شہید کے گھر تشریف لے مے -انصول نے صحافیوں سے مفتلو کرتے ہوئے دوٹوک اعلان کیا کہ عامر کی جمیز وتلفین اس کے والدین کی مرضی و منشا کے مطابق ہوگی۔ان کا بیاعلان جلی سرخیوں کے ساتھ پاکستان بھر كاخبارات كى زينت بناليكن جعدكى شام مقامى انظاميداور بوليس في بروفيسر نذير چيمه ك كرك آس ياس دريد وال ديد ول كرفة ادر عد حال باي كاعصاب برضريس لكائى جائے لكيں ـخوفاك مناظرى تصوير شي مونے لكى" يہاں تو رپھوڑ موكيا تو كون دمددار موگا؟ بم دھا كم موكيا تو بے كناموں كالبوكس كى كردن ير موكا-" يروفيسر چيمہ كے ياس كى سوال کا کوئی جواب ندفعا۔اس میں کسی سے جرح کرنے، بحث میں الجھنے کا بارا ندفعا۔ کھر کی خواتین کوخر موئی تہ ایک کہرام می گیا۔ عامری زعری کے کتنے بی شب وروز راولپنڈی میں گررے۔ وہ مین بلا برها۔ مین جوان بواء مین تعلیم حاصل کی۔ یہاں کی مواول میں سانس لیتا، بهال کی گلیوں میں چلتا اور بهال کی محفلوں میں لو دیتا رہا۔ وہ آخری بارای بستی ے زندگی کے آخری سفر کو لکلا اور امر ہو گیا۔ اس حرمال نصیب بستی کی گلیوں، گھروان،

د بوارول اور چھوں کو عامر کے تابوت کے آخری دیدار سے محروم کر وینا دل کو چھکنی کر دینے والی حرکت تھی۔ اس حرکت کا کوئی جواز نہ تھا۔ گذشتہ ایک بفتے سے عامر کا گھر اور گرد و پیش کی گلیاں دور و نزد یک سے آئے لوگوں سے بھری رہتی تھیں۔ امن وامان کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا۔ حکومت کے فلاف کوئی نعرہ نہ لوگا۔ چیخ رشید احمد ، طارق عظیم ، مولا نافضل الرحن اور قاضی حسین کو یکسان فراخ قلبی سے خوش آ مدید کہا گیا۔ گہرے اضطراب اور شدید نم کے باوجود عامر کے اہل خانہ نے حکومت کی کوتا ہوں کو ہدف تقید نہ بنایا۔ میت راولینڈی آجاتی اور لاکھوں لوگ بھی اس کی نماز جنازہ بیس شریک ہو جاتے تو بھی کوئی افراد نہ ٹوئٹی۔ راولینڈی کے در دو اوار ، بھی اس کی نماز جنازہ بیس شریک ہو جاتے تو بھی کوئی افراد نہ ٹوئٹی۔ راولینڈی کے در دو اوار کی بھیاں کی خاک اور بہاں کے لوگوں سے ان کا حق چھین لیا گیا۔ سے ہرا عتبار سے ایک ناروا ، ایک داروا کی کہا تا دار اس کے چاہے والوں کی خواہشات کے درمیان دیوار بے ، جب ان کی وردیاں اتر جائیں گی جب ان کے کروفر کا صورح غروب ہوجائے گا اور جب آخیں اپنی قبریں قریب آئی دکھائی دیے لگیں گے تو 13 مگی میں قریب آئی دکھائی دیے لگیں گے تو 13 مگی میں کا دہتا سورج غروب ہوجائے گا اور جب آخیں ان کے مرول پر آگ برساتا رہے گا۔

عامر عبدالرحمٰن شہید، اسلامی جمہوریہ پاکستان نای ریاست کے اس سلوک کامستی نہ تھا۔ اگر وابستگان دربار میں اس کے تابوت کو کندھا دینے کا حوصلہ نہ تھا، اگر ان کی روشن خیالی آخیں اس کے جنازے میں شرکت کی اجازت دینے سے گریزاں تھی، اگر وہ اس کی قبر پر پھول چڑھانے کو ''اعتمال پندی'' کے تقاضوں کے منافی خیال کرتے تھے، اگر شہنشاہ عالم پناہ کے خوف سے شہید کے لیے تعزیق پیغام جاری کرتا ان کے لیے ممکن نہ تھا، تو بھی ہاس کی میت کی آ مداور تجہیز و تلفین کے معا لمات کلی طور پر شہید کے والدین اور راولپنڈی کے عوام پر چپوڑ سے تھے۔ آخیں بطلوبہ منائتی بھی فراہم کی جاستی تھیں۔ شہید کی میت کے تقذیل کا پاس جہوڑ سے اس بھی فراہم کی جاستی تھیں۔ شہید کی میت کے تقذیل کا پاس ہراکیک و تھا اور کوئی نہ تھا جو اس موقع کو حکومت کے خلاف غم وغصہ کے لیے استعال کرتا۔ البت اب پاکستان کے طول وعرض ہے کی کے ہاتھ ادباب اختیار کو دعاؤں کے لیے نہ بال کہ روا گئی۔ اس موقع کی بول گی۔ اسلام آ باو ائیر پورٹ کے لاؤنج میں بھیا تھا اور بہت ی پھیلی جولیاں ان نوکر پیشر لوگوں کے لیے نہ جانے کیا کیا کہو ما تک رہی ہوں گی۔ جو کی میں دار بھی بھی انہاں کو رہی میں انہور جانے کے لیے اسلام آ باو ائیر پورٹ کے لاؤنج میں بیٹھا تھا میں میں دور جانے کے لیے اسلام آ باو ائیر پورٹ کے لاؤنج میں بیٹھا تھا

کہ میرا فون بجا۔ اُس کی آ واز رندھی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بولی ..... "میں عامر چیمہ کی بہن بول رہی ہوں۔ و کیصے ہمارے گر بولیس آ بیٹی ہے۔ ہمارے والدصاحب کو پریٹان کیا جارہا ہے۔ ہمیں ڈرایا دھمکایا جارہا ہے۔ بدلوگ
چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی میت بہاں نہ آنے پائے۔ دیکھیں ہم پچھلے دس دنوں سے اس
کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اسے پنڈی کے قبرستان میں دفتانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو خداکا
ڈرنہیں .....، میں جو کچھ کرسکتا تھا کیا۔ لاہور پہنچ کر بھی را بطے میں رہالیکن کوئی بڑا لیڈر عامر
کے والدین کی مدد کو نہ پہنچا۔ نہ کوئی رکن قوی اسمبلی نہ وار ثان منبر ومحراب، نہ صاحبان جبہ و
دستار اور پھرشام گہری ہوتے ہی حرباں نصیب خاندان نے ریائی رعونت کے سامنے ہتھیار
ڈال دیے۔

ماں چینی رہ گئی، بہنس بلکتی رہ گئیں، باپ منت ساجت کرتا رہ گیا لیکن ریاست کو خطرہ تھا۔سواس کی میت لاہور پہنچا دی گئی۔ائیر پورٹ جانے دالے راستوں کی کڑی گرائی گئی۔میت کو بیلی کاپٹر میں ڈال کر شہید کے آبائی گاؤں سارد کی پہنچادیا گیا۔ نماز جنازہ کے وقت کے بارے میں زبر دست کنفیوژن پھیلا دیا گیا۔اخبارات، ٹی وی چینلو، اشتہارات ذاتی را بطے سب الگ الگ کہائی سنا رہے تھے۔ والدین نے آخری خواہش کے طور پر چاہا کہ نماز جنازہ چار ہج شام ادا کی جائے لیکن اپنی سرکار کو یہ بھی قبول نہ تھا۔ بھری دو پہر کے دفت اس کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی لیکن اس دفت اور اس حال میں بھی انسانوں کے ایک سمندر نے اسے الوواع کہا۔سمندر کی لہریں سارد کی جانے والے راستوں پر رات گئے تک متلاطم دریا کا منظر پیش کرتی رہیں۔

عازی علم الدین شہید کو جب 31 نومبر 1929ء کو بھائی دی گئی تو اگریز سامراج کے کارندوں نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا تھا، آخیں بھی ڈر تھا کہ شہید کے درخا اور عوام کی مرضی کے مطابق جمیز و تکفین ہوئی تو قیامت آ جائے گی۔ عوام تڑپے رہ سے اور شہید کومیا نوالی جیل کے احاطے میں قبر کھووکر وہن کر دیا گیا۔ اس پرعوام سرایا احتجاج ہو گئے اور ملک بحر میں مظاہرے بھوٹ پڑے۔ تب علامہ اقبال کی سربرائی میں اکابرین کا ایک وفد گورنر سے ملا۔ تیرہوی ون میں میں ان کابرین کا ایک وفد گورنر سے ملا۔ تیرہوی ون میت کومیا نوالی جیل کے احاطے سے نکال کرلا ہور لایا گیا جہاں ان کی تدفین ہوئی تا جوئی علامہ اقبالی بھی تیں۔ ہوتا بھی تو دہ آج کے سامراج کو کیے جمھا تا؟

عامر شہید کے نیک ول اور پاکہاز استاد کا چیرہ آ نسوؤں سے تر تھا اور وہ تھم تھم کر رک رک کر پروفیسرنڈ ہر چیمہ کواپنا خواب سنار ہے تھے: ''میں نے خواب میں آیک بواہی مقدس اور پاکیزہ اجتاع ویکھا۔ ہر سُونور کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ پہت چلا کہ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضور تھاتے بھی قریب ہی ہیں کیکن آپ کا رخ انور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر حضور تھاتے کی مشکوآ واز سائی دی '' عامرآ رہا ہے۔'' صحابہ کہار کھڑے ہو گئے اور ایک خاص سمت دیکھنے گئے۔ پھر رحمت دو عالم تھاتے نے بلند آ واز میں پکارا ''حسین جسین دیکھوٹو کون آ رہا ہے۔'' میں اسے تمھارے پاس بھیج رہا ہوں اس کا خیال رکھنا۔''

تم اس کا تابوت ساروکی لے جاؤ، اس سے بھی دورکی کی بہتی بیں پہنچا دو، اس کے جسد خاکی کوکسی شاداب زیمن کے حوالے کرویا چولتان کے ریگزاروں کی سلکتی رہت کے سپرد کر دو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے تو سرکار دو جہاں ﷺ نے جوانان جنت کے سرداروں کے حوالے کردیا ہے کیکن تمہارا نام ان بیل کھے دیا گیا ہے جو خدارے بیل رہتے ہیں اور میرادل تو خسارے کا تصور کرتے ہوئے ہی لرز جاتا ہے۔

عام شہید کی دعائے قل میں شرکت کے لیے ساروکی جاتے ہوئے میں عجیب و غریب کی سوچوں میں کھویا رہا۔ زندگی گئی کشش رکھتی ہے۔ انسان اس کے لیے کیا کیا پاپڑ بیان، کیسے کیے جتن کرتا، کن کن احتیا نوں ہے وو چار ہوتا، کیسی کیسی فصیلوں پر کمندیں ڈالنے کی سبلیں کر اشتا ہے۔ ہم آن کوشش کرتا اور کن کن سنگلاخ چٹانوں ہے جوئے شیر بہا لانے کی سبلیں تر اشتا ہے۔ ہم آن اس کے سر پرایک دھن می سوار رہتی ہے۔ کوئی جھ سے آگے ندفکل جائے، کوئی جھ ہے از کی نہ لے جائے، کوئی جھ سے زیادہ نامور نہ ہونے پائے، او کی شمنداور بلند منصب پانے کے لیے ہم کیسی کسی معرکہ آرائیاں کرتے، کیسے کیسے ارفع نظریات کی بولی لگاتے، کیسے کیسے اصولوں کومنڈی کا مال بتاتے، کیسی کسی اخلاتی اقدار کوکوڑیوں کے مول لٹاتے اور کیسے کیسے سنگ آستان کو اپنی مجدہ گاہ بتاتے ہیں۔ افتیار اور افتدار پر قابش مول لٹاتے اور کیسے کیسے سائر کی سی کسی توانا ٹیوں کو جمیز کرتے، کیسے کیسے جادوگروں کو جاگیریں مطا کرتے اور کیسے کیسے بازیگروں کے گرتیوں کا سمارا لیتے ہیں۔ کوئی اچھی کی ٹوکری، کوئی بڑا مسائری کو بائر کرتے، کیسے کسے جادوگروں کو جاگیریں ساگھر، ایک نئی نو بلی گاڑی، آسائیس، آرائیش، اسباب، افاثے، جائیدادیں، پلاٹ، ساگھر، ایک نئی نو بلی گاڑی، آسائیس، آرائیش، اسباب، افاثے، جائیدادیں، پلاٹ، بلازے، کارفانے، فیکٹریاں، کاروبار، گرگر کے تفریکی دورے، دولت، شہت، مالسل ان کے تعاقب میں رہتے ہیں۔ فیلے آسانوں کے اوپرعرش کسے کسے سراب ہیں کہ ہم مسلسل ان کے تعاقب میں رہتے ہیں۔ فیلے آسانوں کے اوپرعرش

معلی پہیٹی ہتی ہماری اس سیماب پائی اور اضطراب پر مسکراتی رہتی ہے۔ پھراچا تک ایک ایک مطلوب گھڑی سر پہآ کھڑی ہوتی ہے۔ کہیں دور زخصتی کا ناقوس بجتا ہے۔ جاہ وجلال، کروفر، تخت و تاج، خدام ادب، نیزہ بردار، چوہدار، شاہی طبیب سب ہار جاتے ہیں۔ رگول میں روال اہوسرد پڑنے لگتا ہے۔ زمانے بحرکوا پنی مٹی میں لینے والی انگلیاں بے جان ہی ہونے لگتی ہیں۔ نبضیں و دینے لگتی ہیں اور پھر سارا تما شاختم ہوجاتا ہے۔ کوئی تا جدار زمانہ ہو، شہنشاہ عالم ہو، فاتح جہاں ہو، فقیر راہ تکیں ہو، مفسر ہو، فقیہ، محدث اور قطب زماں ہو، سب کوایک نہ ایک

مو، فاتح جهال مو، فقیرراه تکمی**ں مو،مفسر مو، فقیه، محدث اور قطب زما**ل مو، سب کوایک نه ایک دن رخب سفر با ندهنا ہوتا ہے اور جب بنجارہ لا و چکتا ہے تو سب تھا تھ پڑا رہ جا تا ہے۔ موت ایک ائل حقیقت ہے لیکن عامر شہید چیم جیسی موت کتول کو نصیب ہوتی ب الدوى سے ذرا يبلے ميں جسس (ر) افتار چير كے كر زكا جهال سابق صدر رفق تارزیمی تشریف فرمانے شہید کے جنازے کا منظر موضوع مختلوتھا۔ اتنا پڑا اجتماع ساروکی کی فضاؤل نے مجھی نہیں دیکھا تھا۔ لوگ نگے یاؤں دہکتی زمین پر دوڑے چلے آ رہے تھے۔ آ سان سے آگ برس دی تھی لیکن عشق کی سرستوں نے اٹھیں اپنے آپ سے بے نیاز کردیا تھا۔ وہ گردے تھے، بے ہوٹ ہورہے تھے، لیسنے شل شرابور تھے، پیاس سے ان کے ہونث چننے لگے تھے۔مغربی ذرائع ابلاغ کے نمائندے جنوں کی کرشمہ سامانیاں دیکھ رہے تھے اور حران ہورہے تھے کہ بدلوگ سیارے کی خلوق ہیں۔ بی بیسی کا نمائندہ بار بارمنرل واٹر کی بول سے مندلگا رہا تھا۔ بار بار پسینے سے تر چرہ بو نچھ رہا تھا۔ اس نے مائیک جسٹس (ر) افتحار چیمہ کے سامنے کیا تو وہ بولے''تم لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ،تمھارے یاس میتصور ہی نہیں کہ سلمان رسول اکرم میں ہے کہی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اپنی جانیں ، اینے مال، اپنی اولا دیں، ناموسِ رسالت کے سامنے تیج ہیں۔ شمصیں اندازہ نہیں کہ عامر چیمہ ہے لوگوں کی اس بے پایاں مجت کی وجد کیا ہے۔ "بے شک اٹھیں اندازہ نہیں لیکن کیا اٹھیں اندازہ ہے کہ جنھول نے شہید کی میت کی بے حرمتی کی ، اس کے والدین کی خواہشات کی نفی کی اور اس کی بہنوں کی آ رزوؤن کا خون کیا، بورے خاعدان کو برغمالیوں کے ہے انداز میں سارد کی پنچایا گیا اور جرانماز جنازه پڑھانے پرمجنور کردیا گیا۔

دعائے قل سے فراغت اور بروفیسر نذیر چیمہ سے ل کریس نے رخصت جا بی لیکن شہید کے قریبی اعزہ مجھے گھر لے گئے۔شہید کی مال،شہید کی بہنیں، برلن سے شہید کی میزبان ماموں زاد بہن، گھر کی دوسری خواتین اور قریبی اعزہ میرے پاس آبیٹے۔ عامر کی مشکو ہاتیں ہونے لگیں۔ ماس نے کہا: ''وہ بہت بی نیک بچھا۔ جب بھی بھی تو بین رسالت کے بارے میں کوئی خبر چھتی، وہ بہت بی لیک ہو جایا کرتا تھا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ وہ اکثر عازی علم دین مشہید کا ذکر کیا کرتا تھا، جیسے ■اس کی لیندیدہ شخصیت ہو۔ پچھلے دمضان میں وہ آیا تو ستر ہویں شہید کا ذکر کیا کرتا تھا، جیسے ■اس کی لیندیدہ شخصیت ہو۔ پچھلے دمضان میں وہ آیا تو ستر ہویں الماس میں روزے والے دن بی واپس بڑمنی جانے کا پروگرام بنالیا۔ میں نے کہا بیٹا! عید تو کرکے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ'' میری حاضریاں کم ہو جائیں گی اور ای آپ کی اصل عید تو اس دن ہوگی نا جس دن میں اپنی تعلیم کمل کر کے اور ڈگری لے کرواپس آؤں گا۔'' مجھے کیا خبر تھی کہ وہ وہ تنی بڑی عید بن کرآتے گا۔''

برلن بل أس كى ميزبان مامول زاد بهن نے بتایا "جمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا كہ وہ اس طرح كاكوئى پرد قرام بنارہا ہے۔ ہاں اس بل ہم نے بعض تبدیلیاں نوٹ كی تھیں، نماز وہ پہلے بھی پڑھتا تھا ليكن اسے اہتمام سے نہيں۔ بعض اوقات چھوٹ بھی جاتی تھی ليكن اسے اہتمام سے نہيں۔ بعض اوقات چھوٹ بھی جاتی تھی ليكن اسے اہتمام سے نہيں۔ بعض اوقات چھوٹ بھی جاتی تھی ليكن اس مرتبہ وہ نماز كی خت پابندى كر رہا تھا۔ اتى كہ كھانا لگا ہوتا تو وہ كہتا "بابى نماز كا وقت ہو گیا كے پہلے نماز پڑھ لوں۔ "جمعہ كے روز علاقے كے مسلمانوں نے گستا فى كرنے والے اخبار كے وفتر كے سامنے مظاہرہ كيا ليكن عامر اس بل شريك نہيں ہوا۔ وہ مجد بين نماز جمعہ پڑھے چھا گيا اور كانى وقت لا بريرى بيل گرارا۔ شام كو وہ ميرے شو ہر سے بوتے جس كے ساتھ پوچستا رہا" مظاہرہ كيا تھا، كتے لوگ شے اس كاكوئى اثر ہوگا؟" بيس مياں سے كہتى تھى كہ عامر كي وہ بدلا بدلا سا لگتا ہے ليكن ہميں كوئى وہ وگماں تك نہ تھا كہ اس كے دل بيس كيا ہے؟"

عامری بہنیں شدید اضطراب اور غصے میں تھیں۔ انھیں حکومت سے اس رویے کی تو قع نہ تھی۔ ''جمیں قیدیوں کی طرح یہاں لا پھینکا گیا۔ کچر بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہونے دیا گیا۔ ہم سے بھی اور پورے پاکستان کے لوگوں سے بھی دھو کہ کیا گیا۔'' والدہ نے بتایا ''عامر کا خط ملنے کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا تا کہ اس کی وصیت کے مطابق ہم اسے راولپنڈی کے بزیر قبرستان میں وفتا دیں مے لیکن حکومت نے ایسا نہ ہونے دیا۔ ہم نے عامر کو امائیا یہاں وفن کیا۔ قوم کو جا ہے کہ وہ میت کو راولپنڈی لے جانے میں ہماری مدو کرے۔'' مروشریف پروفیسر نذیر چیمہ نے بھی کہا کہ''میت کو امائیا یہاں وفن کیا گیا ہے۔'' علمہ اقبال فن کیا گیا ہے۔'' علامہ اقبال فن کیا گیا کہ ین عائر کا ایک اسے قومی عمائدین عائر کا میں الدین شہید کی کہائی اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ تب علامہ اقبال نے قومی عمائدین

کے ساتھ ال کر ایک کردار ادا کیا تھا۔ آج سیاست کی دکان چکانے اور قبر کی مجاوری کرنے والے بڑھ چڑھ کر کرتب دکھا رہے جی لیکن شہید کی وسیت اور اس کے دالدین کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی کوئی ٹھوں اور بچیدہ کوشش نہیں ہوری فردت اس امر کی ہے کہ شہید کے والدین سے مشاورت کے ساتھ بلا تاخیر ایک قومی کمیٹی تھکیل دی جائے۔ جو حکومت بخاب کے عما کدین اور ضروری ہوتو صدر مشرف سے ال کرمیت کو راولپنڈی لانے کی کوشش کرے۔ اگر ایک کمیٹی دی دن پہلے بن جاتی تو عامر کے لوافقین کیا دو تنہا نہ ہوتے اور نہ کومت من مانی کرسکتی۔

میں نے پر وفیسر نذیر، عامر کی والدہ، عامر کی بہنوں اور عامر کے قریبی عزیزوں کو ول گرفتہ پایا کہ بعض بنہیں گروہ عامر کی میت کو برغال بنانے کے لیے طرح طرح کے جنگنڈوں سے کام لے رہے ہیں، انھیں دکھ تھا کہ سوا ارب مسلمانوں کے ہیرو اور پوری پاکستانی قوم کے دلوں میں دھڑ کئے والے شہید کو گروہی اور مسلکی رنگ میں رنگ کرمحدود اور متنانی جا رہا ہے۔ مجوزہ کمیٹی اس معاطے کو بھی اپنی تحویل میں لے کر غزوہ خاندان کو کھیراؤ کی کیفیت سے نکال سکتی ہے۔

ساردکی سے والی آتے ہوئے میں سوج رہا تھا کہ کیے کیے نا مور دنیا سے جاتے میں تو ایک آ کھ بھی نم نہیں ہوتی اور کیے کیے گم نام، اپنی آ خری بھی کے ساتھ ہی بھی نہ غروب ہونے والا آ قاب جہاں تاب بن جاتے اور کروڑوں انسانوں کے دلوں میں خوشیو کی طرح رہے جس جاتے ہیں۔ کیا بیاسم محمد علیہ کا اعجاز ہے؟



#### عرفان صديقي

#### وه جوزندهٔ جاوید موگیا

عًا زى عامر عبدالرحمٰن چيمه و ہاں چلا گيا جہاں ہم سب كو جانا ہے۔ لیکن کیا ہمیں وہ عزت، وہ عظمت، وہ منزلت ملے گی جواسے لمی؟ كيا مارے ليے اتنے آنسو بيس كے؟

کیا ہمارے لیے دعاؤں کواٹنے ہاتھ اٹھیں گے؟

کیا ہارے کھر کو جانے والی گلیاں پھولوں سے بجرجا ئیں گی؟

كيا ماركم دوردوركي بستيول سيآن واللوكون كاتا بنده جائكا؟

كياان كى محبت، ان كى عقيدت ميل اتنا والهاندين موكا؟ كيا ماري نماز جنازه من اتنايزا جوم موكا؟

كياجم يرمضمون، اداريے اور كالم كھے جائيں كے؟

موت برحل ہے!

جو پدا مواہ، اے ایک ندایک دن اپنے مالک حقیق کے پاس جانا ہے، جلدی یا

كوئى راه چلتے كسى آ وارو كولى كا نشانه بن جاتا ہے۔ مس کی گردن پڑنگ کی دھاتی ڈور کاٹ کرلے جاتی ہے۔ كوئى ٹريفك كے حادثے كا نشانہ بن جاتا ہے۔ کسی کو بیٹھے بٹھائے اجل کا پیغام آ جا تا ہے۔ موت کے لیے عمر کی کوئی قیدنہیں۔

بچه بوژها، جوان، مرد، غورت، سب اس کی زدهی میں .....کین موت، موت میں

فرق ہوتا ہے۔

راولینڈی کے پروفیسرنڈ برجھ چیمہ کا فرزنداس دنیا یش تہیں رہا۔

بحرى جواني من وه اين باپ، اپني ان، اپني تين بهنول كوچيور كروال جلاكيا

جہاں ہم سب کو جاتا ہے۔

ليكن 28 ساله غازى عامر عبد الرحل چيمه كى موت، روزمره كى الكون اموات سے

متاز کوں ہے؟ بورا پاکتان اس کے لیے بلک کیوں رہاہے؟

اس کی موت پردشک کون کرد ہاہے؟

اس لیے کہ وہ لا زوال محبت وعقیدت کی گلوش واد بوں میں کھو گیا۔

اس نے رسول عربی عظام کے ناموں رحملہ کرنے والے سے انتقام لینا جا ہا .....!

وه انتقام ندلے سکا۔

ليكن بدية جال سركار مدنى عليه كى دبليز بروهرديا-

"حق توييه كوش ادا ندموا"

وہ تو کس پہلو ہے"انتہا لیند" نہ تھا۔

وه جامل اور ناخوانده بھی نہ تھا۔

''وه بنیاد پرست'' تھی نہ تھا۔

اس نے کی ویٹی مدرسے سے تعلیم حاصل نہ کی-

اس کے سر پر عمامہ بھی ندتھا۔

اس نے فوجی انظام میں چلنے والے ایک کالج سے ایف ایس ی کا امتحان پاس کیا۔ وہ جرمنی کی ایک بدی یو نیورٹی سے ٹیکٹائل انجینئر تک میں ایم ایس ی کررہا تھا۔

اس کے مزاج میں جنول کے بھی آثار نہ تھے۔

كىكن سەمعاملەيى عجيب تھا۔

بيمعالمدصديون سے عجيب رہا ہے۔

محد عربی اللہ کے ناموں پر حملہ کسی بھی مسلمان کے لیے قابل پرواشت نہیں۔

انان تو اپی مان ، اپنے باپ کودی جانے والی گالی برداشت نہیں کرسکتا۔ وہ زعدگی

اور موت سے بے نیاز ہوکر انتقام پرتُل جا تا ہے۔

اور بیرتو اس بستی کا معاملہ تھا جس سے محبت، دین حق کی شرط اول ہے۔ جس کے ناموس پر حملہ برداشت کرنے والے کا ایمان ہی خام ہو جاتا ہے۔ سواس کے دل میں ایک چنگاری سلگ اتھی۔

چريد چنگاري شعطے من بدل گئ-

شعلبهالاؤمن دهل ميا\_

الاؤ آتش فشال بن كيا\_

وہ برن اپنی ماموں زاد بہن کے کمر پہنچا۔

مجروہ اس اخبار کے دفتر تک کہ کی گیا جس نے مضور عظافے کے تو بین آمیز خاکے

شالع کے تھے۔

عازی علم الدین کی طرح اس کے پاس بھی ایک تنجر تھا۔ میدمعر کہ جھیاروں اور اسلحہ کے حوالے سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس معرکے کے متائج بھی غیر متعلقہ ہوتے ہیں۔

تولین رسالت کا مرتکب تو ای لیے جہم کی آگ کا ایندهن ہو جاتا ہے۔

اس کی زندگی ہرسانس کے ساتھ لعنتوں اور طامتوں میں جکڑ دی جاتی ہے۔ وہ سر جائے تو ایک بھیا تک دائمی عذاب پہلی ساعی سرگ سے ہی شروع ہو جاتا

يە رېك دىيە . يىك دەل. پەسوتونلىن دىمالت كامرتكب، سوختە بخت!

زنده ربے يا مرجائے

محرفرق نبس برناا

کیکن وہ ہرحال میں مردخرد مخبرتا ہے جو کار زارعشق کا زُخ کرے۔

جوتقدِ جال کی پوجی لیے سر بازار آ جائے۔

غازی عامر عبدالرحن انبی خوش نصیبوں میں سے تھا۔

اعقاق مواكدوه الي مقعد من كامياب ندموسكا-

ليكن بيكاميا بي تواى ليح ال كامقدر موكئ تقى جس ليحوه البيغ مثن كي راه بر لكلا تعا\_

اب وہ وہاں ہے جہاں ہم سب کو جانا ہے۔

ليكن اس كے درجات بلند،

ال كي رفعت مقام،

أس كى عظمني دوام،

ہم جیسول کے نصیب میں کہاں؟

اس كى روحِ لطيف تو انتهائي بلند منطقوں ميں ہوگي .....!

ہم عامیوں کی وہال تک رسائی کہاں؟

قدرت نے اسے مقام بلند پر فائز کرنے کے لیے اٹھائیس سال تک یالا!

وہ ایم ایس ک بعد شاید کی بڑے منصب پر فائز ہوجاتا۔

شايدوه بهت معاري تخواه ليتا!

شایداس کے گھریس بڑی آسودگی آ جاتی!

شاید دہ راولینڈی کی ڈھوک کھیریاں کے چھوٹے سے گھرے لکل کر اسلام آباد کے کئی عالی مرتبت بنگلے میں آجاتا!

لیکن پھر بھی ،عمر کے کسی نہ کسی حصے میں ،

ایک ندایک دن،

اسے اس ونیا سے جانا بی تھا۔

توكيا!

اساتى عظمت، اتى رفعت، اتى قدر ومزلت ملى؟

كياوه يول تاريخ كے صفحات ميں زندة جاديد موجاتا؟

کیااس کی میت پرائے پھول برہے؟

اس کے تابوت کو کندھا دینے کے لیے نوگ یوں ٹوٹے پڑتے؟

ال كي لي اتى آكسين الكبار موتين؟

اس كے ليے دعاؤں كے است باتھ اٹھتے؟

ال كى نماز جنازه ش اتايدا جوم جمع موما

سوأ الله وتيا!

غازى عامر عبد الرحمن نے ايك بار پھر ازل وابد پر محيط استلقين كوزنده كرديا ہے كه

دا کی عزت،

ہمیشہ رہنے والی قدر منزات،
کمی ماند نہ پڑنے والی عظمت،
لاز وال شہرت،
اور دل کی گہرائیوں میں رہی بس جانے والی عقیدت
انہی کا حصتہ بنتی ہے
جو کسی بڑے مقصد کے مضن رائے کا انتخاب کرتے ہیں
مونے کھیلتے اپنی جان
جان آفریں کے سپر دکر دیتے ہیں
جان آفریں کے سپر دکر دیتے ہیں
عازی عامراس دنیا ہے چلاگیا
کین وہ ہرگھر، ہر دل کے اندر برسوں زندہ رہے گا
کین وہ ہرگھر، ہر دل کے اندر برسوں زندہ رہے گا
کہ



#### . اور يا مقبول جان

### بدنصيبشهر

کتنے برنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دروازے پر کسی محبُوب کی آ ہٹ سنائی دے لیکن ان کے دروازے پر کسی محبُوب کی آ ہٹ سنائی دے لیکن ان کے دروازے یوں مقفل رہیں جیسے تالوں کوصدیوں سے زنگ لگ چکا ہے۔ بس وہ آ مدخوشبو کے ایک جمو نکے کی طرح گزرجائے ، ایسا پھھا ہیے شہر کے ساتھ اتنی خاموثی سے ہوگیا کہ خواب کی لذت میں ڈوبے شہر یوں کو اس کا احساس تک نہ ہوسکا۔ بیاتو وہ شہر تھا جو ایسے عاشقوں کا دیوانہ تھا۔

1929ء کا لاہور مو چی دروازے ہیں گونتی ہوئی عطاء اللہ شاہ بخاری کی گرجدار آواز غازی علم الدین کا قیم رسالت پر پروانہ وار قربان ہونے کا مقصد ای شہر کی گلیوں، کو چوں اور ہازاروں نے ایک عقیدت افروز منظر دیکھا تھا۔ یوں لگنا تھا کہ پورا لاہوراس فیضی کے جنازے کو کندھا دینا فرض عین جھتا ہے۔ اس میں شرکت سے اپنے پاؤں کو گرد آلود کرنا اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ گروانتا ہے۔ کون تھا جو اس جنازے میں شریک نہ تھا، کون سا کو چہالیا تھا جس کے مکانوں کی چھتوں اور بالکونیوں سے اس جنازے کی ایک جھلک و یکھنے کو چہالیا تھا جس کے مکانوں کی چھتوں اور بالکونیوں سے اس جنازے کی ایک جھلک و یکھنے کو جہالیہ اس امت کی بیٹیاں موجود نہ تھیں۔ عشق رسول شائے میں ڈوئی ہوئی نظموں کے فاتی علامہ اقبال آپنی چھٹم نم کے ساتھ بار بار اس جنازے کو کندھا ویتے اور کہتے جاتے ''ای گلان کردے رہ گئے تے تر کھاناں دامنڈ ابازی لے گیا۔''خودا پنے ہاتھوں سے اس شہید کو کھی شان تارا اور ای کیفیت پر بیشعر کہا:

ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ ماگ قدر و قیت میں ہے خول جن کا حرم سے بردھ کر یمی وہ شہر تھا جس میں ایک اگریز عورت کو رسالت مآب علیہ کی شان میں گستاخی پرخانسامال نے قبل کر دیا تو سرمیاں محمد شفیع وکالت کو پیش ہوئے۔ بحث کرتے جاتے اور آئھوں سے آنسو جاری رجے۔ ہائی کورٹ کے نجے نے حیرت سے بیسوال کیا: سرشفیع کیا آپ جیسے شنڈے دل ود ماغ کا وکیل اتنا جذباتی ہوسکتا ہے۔

آتھوں سے آنو جاری رہے اور حسرت ویاس سے جواب دیا۔ جناب آپ کو خبیں معلوم کہ مسلمان کو اپنے بیغیر کی ذات سے کس قدر عبت ہے۔ سرشفیع بھی اگر وہاں ہوتا تو وہی کرتا جو اس ملزم نے کیا۔ لیکن ٹھیک 77 سال بعد ایک اور عاشق رسول علیہ کا جسد خاکی اپنی رحتوں کی ہارش کے ساتھ اس شہر کی سرز مین پراتر ااور پھر چدلیحوں بعد فضا میں بلند ہو گیا گئی وحتوں کی ہادر تھا۔ اسے یوں اس کے آبائی گاؤں پہنچایا جانا تھا کہ کہیں کہ مصلحت کوشوں کا تقاضا ہی پھے اور تھا۔ اسے یوں اس کے آبائی گاؤں پہنچایا جانا تھا کہ کہیں کسی جگہ ان عشاق کا جوم اکشانہ ہو جائے جو خواہ کتنے ہی گناموں سے تھڑے ہوئے کیوں شہوں، ناموں رسالت تھا تھے پر جان قربان کر دینے کے لیے شفاعت کی سند کے طلب گار ضرور ہوتے ہیں۔

عامر عبدالرحمٰن چیمہ شہید کا وجود چند لحوں کے لیے لا ہور کے ائیر پورٹ پر آتارا میں۔
میا۔ وہ لا ہور جس نے عازی علم الدین شہید کو میا نوالی شن وفن کے بعد بھی عقیدت اور واقع کے عالم میں یہاں لا کروفن کیا تفا۔ میرا ماتم تو اس بدنصیب شیر کا ماتم ہے کہ جہاں سے ایک شہید کا جنازہ نہ گزر سکالیکن اس کا ٹریفک کا نظام درہم برہم ہونے سے ج کیا۔ اس کی صاف سقری چیکدار محارتوں کی آب و تاب بحال رہی۔ اس کی امن وامان کی کیفیت پرکوئی حرف نہ آسکا۔

یہ برنمینی شاید مدوں میرے بھے محروم آدی کے لیے افسوں کا باعث بنی رہے لیکن کمی میں سوچنا ہوں تو کانپ افستا ہوں کہ وہ امت جس کا سرمایہ ہی صدیوں سے عشق رسول رہا ہے، جن کی محبق کا عالم یہ تفا کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم رسول میں تقدراویوں کی وہ روایتیں جمع کی جیں کہشام کے ساطوں پر جب قلعوں کا محاصرہ کیے ہوئے مہینوں گزر جاتے اور قلعہ وقتے ہونے کا نام نہ لیتا یہاں تک کہ وہ لوگ سرکار دو عالم سے کا شام خداوندی جوش میں آگی ہو عالم سے کا شام خداوندی جوش میں آگی ہو

اور قلعہ ممنوں میں فتح ہو جاتا۔ جو اپنے مال باب اور اولاد سے زیادہ اپنے رمول ملک سے اور قلم میں میں میں میں می یون مجت کرتے ہیں کہ بقول اقبال محصور میں پندنین کہ کوئی میرے سامنے سے کہے کہ آب میک نے میلے کیڑے میں میں میں م

الی امت اور فازی علم الدین کی دوایت کے ایمن شیر کے بدنعیب لوگ اپنی محردی پرانتا تو سوچ ہوں گے کہ جو حکران است ایک معرز کوسرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کرنے کے لیے چرے اسلام آیاد کوسکورٹی کا قلعہ بنا سکتے ہوں وہ ایک عافق رسول ملکانے کے مشوالوں کے بچوم سے اسٹ خواز دہ اورے ڈرے کیوں تھے؟

ماں پاپ اور ادلا دے زیادہ آپ تھانے کی ذات ہے مجت ایمان کی شرط ہے۔ ہم تو سڑکوں، محارقوں، ٹر بیک سکنلوں اور سائن بورڈوں کی چھوٹی سی متاع بھی قربان ٹیمل کرنا چاہتے اور دوزمحشر شفاحت کے طلب کا رہمی ہیں۔

0 0 0

#### اور ما مقبول جان

## اِن شہیدوں کی دیت اہلِ کلیسا سے نہ ما نگ

شہر لاہور نے اُس سے بڑا جنازہ نہیں دیکھا تھا۔ آس عثی رسالت اللہ کے لیے جذبے سے انتکبار تھیں اور بازواس جنازے کو کندھا دینے کی سعادت ماصل کرنے کے لیے بہت انتکبار تھیں اور بازواس جنازے کو کندھا دینے کی سعادت ہوئے تھے اور کہتے جاتے:
''ای گلال کر دے دہے تے ترکھانال دامنڈا بازی لے گیا۔'' (ہم باتیں کرتے دہ اور کر کھانوں کا بیٹا بازی لے گیا۔) وہ مقدمہ جے لڑنے کا اعزاز تحریحلی جناح، تقعدق حسین خالد، خواجہ فیروز الدین اورخواجہ نیاز احمد جیے لوگوں کو حاصل رہا۔ برھی کا بیٹا غازی علم الدین شہید جے علامہ اقبال نے لحدیث اُتارا اور اس فضایس بیشعر پڑھا ۔

ان شہیدوں کی دیت الل کلیسا سے نہ مانگ

ان شہیدول کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ گذر و قیمت میں ہے خول جن کا حرم سے بڑھ کر عاشقانِ رسول اللہ کا میں ہے خول جن کا حرم سے بڑھ کر عاشقانِ رسول اللہ کے فیرست بہت طویل ہے۔ آئ بی طویل ہے جتی گتاخان رسول کی۔ میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ بعثت نبوی کی پہلی صدی میں بی سیحی یورپ نے اسلام نہیں بلکہ پیغم اسلام میں گتا کی کخفیت کو اپنا ہوف بنایا۔ بینٹ جان نے 753 میں سرکار دو عالم میں گتا کی گی۔ میں وہ الفاظ یہاں ورج کر کے اپنے قلم کو آلوہ منہیں کرنا چاہتا لیکن اس آغاز سے لے کرآج تک کتابوں، رسالوں، اخباروں اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سلمانوں کے اس عشق کا امتحان لیا جا تا رہا جوسیدالا نبیاء بھی کی ذات سے کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات پر نم تقد ہی جب کہ اس عشق اور وار فی کا تعلق علم کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات پر نم تقد ہی جب کہ اس عشق اور وار فی کا تعلق علم دین، شرع پر عمل، ظاہری وضع قطع یا علمی پس منظر تک محدود نہیں بلکہ گنا ہگار سے گنا ہگار ہو گنا میں شفاعت کا جبی رسالت ما ب منظم کی ذات سے عشق کو اپنا سرمایہ بھتا ہے اور آخرت میں شفاعت کا جبی رسالت ما ب منظم کی ذات سے عشق کو اپنا سرمایہ بھتا ہے اور آخرت میں شفاعت کا جبی رسالت ما ب منظم کی ذات سے عشق کو اپنا سرمایہ بھتا ہے اور آخرت میں شفاعت کا جبی رسالت ما ب منظم کی ذات سے عشق کو اپنا سرمایہ بھتا ہے اور آخرت میں شفاعت کا جبی رسالت ما ب منظم کی فرات سے عشق کو اپنا سرمایہ بھتا ہے اور آخرت میں شفاعت کا جبی رسالت ما ب منظم کی ذات سے عشق کو اپنا سرمایہ بھتا ہے اور آخرت میں شفاعت کا

ذراید۔ مجھے اس خانسامال کے مقدمے کا ذکر کرتے ہوئے رسالت مآب عظی سے عشق کے دو کردار یاد آ رہے ہیں۔ خانسامال جورزق کی خاطر اگریز فوج میں ملازم تھا اور ایک اگریز فوجی میجر کے گھر میں خانساماں کی ڈاپوٹی پر مامور تھا۔ ای فوج کا حصتہ جس نے انگر ہزوں کے تھم پر خاند کعبہ میں گولیاں برسائیں اوراپے مسلمان بھائوں کے خون سے انور کمال ماشاک فوج سے مقابلے کے دوران ہاتھ ریکے۔ 1932ء میں اس میجر کی بیوی نے سر کار دو عالم ملاق کی شان میں گتاخی کی تو وہ خانسامال جے مدتوں آرڈر از آرڈر (محم، محم ہوتا ہے) کا درس ملا تھا اپنے جذبات قابو میں ندر کھ سکا ،اس کا کام تمام کر دیا۔ یہاں مقدمہ کے دوران ایک دوسرا كردارسائے آتا ہے۔ سرميال محد شفيع ، انگريز سے سركا خطاب حاصل كيا۔ وائسرائے كى ا مگزیکٹوکوسل کے رکن کے درجے تک پہنچ ۔مغربی تعلیم سے آ راستہ۔خانسا مال کا دفاع کرنے وكيل كى حيثيت سے عدالت بيني تو بحث كے دوران مسلسل آئكھوں سے آنسو جارى رہے۔ مرى عدالت مين بالى كورك ك الحريزج في جرت سيسوال كرديا مرشفع إكيا آب جيما منت ول و دماغ كا حامل روثن خيال اور بلنديابيه كيل بهي اس طرح جذباتي موسكا هي؟ سر شفع نے بہتے آ نسووں کے ج بچکیاں لیتے ہوئے کہا: "می لارڈ! آپ کومعلوم نہیں کہ ایک مسلمان کو نبی اکرم ﷺ کی ذات ہے کتنی عقیدت اور محبّت ہے۔ اگر اس خانسامال کی جگہ سر شفع بھی ہوتا تو خدا ک قتم وہی کرتا جواس نے کیا ہے۔''

حیدرآ بادسندھ کی سرگوں پر تا تکہ چلانے والاعبدالقیوم دن رات اپنے گھوڑے کی دکھے بھال کرتا اورسواریاں اٹھا کررزق کا سامان مہیا کرتا، سادہ سامسلمان۔آریساج لیڈرنقو رام نے اپنی کتاب ہسٹری آف اسلام ش سید الانبیاء علیہ کی شان میں گتاخی کی۔مقدمہ عدالت میں چلا، مسلمانوں کے دل زخی شے۔اسے معمولی ساجرم قرار دے کر چند ماہ کی سزا سائی گئی۔اس نے اس سزا پر اپیل کی تو اپنا تا تکہ گھوڑا کسی کے سرد کر کے عدالت جا پہنچا اور بحری عدالت میں نقورام کو جہتم واصل کر دیا۔مقدمہ چلا،عدالت نے بھائی کی سزا سائی تو تشکر کے آنو آ کھوں میں لیے کہنے لگا: ''ج صاحب! میں آپ کا شکریہ اوا کرتا ہوں کہ آپ تشکر کے آ نسوآ کھوں میں لیے کہنے لگا: ''ج صاحب! میں آپ کا شکریہ اوا کرتا ہوں کہ آپ مونی تو ناموس رسالت پر نچھاور کردیا۔''

اس ممع کے بردانوں کے رنگ ڈھنگ ہی زالے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے جرم کواپئی

O--O--O

دہنوں کی زبانوں پر تقل <u>لگتے</u> ہیں۔

## حامدمير

## عامر چیمہ نے ہتھیار کیوں اُٹھایا؟

سے تو سب جانے ہیں کہ عازی علم دین شہید کون تھے؟ انھوں نے 1929ء میں پغیر اسلام حضرت محمد علیہ کی شان میں گتا فی کرنے والے ایک پبلشر راج پال کو لا ہور میں آل کر دیا تھا۔ عازی علم دین شہید کے حالات زندگی ہماری نصابی کتب میں زیادہ تنصیل سے درج نہیں اس لیے بہت کم لوگ ہے جانے ہیں کہ پائی پاکتان قائدا عظم محمد علی جناح قبل کے ایک مقدمے میں عازی علم دین کے وکیل بے لیکن وہ موکل کو پھائی کی سزاسے نہ بچا سے کونکہ عازی علم دین بھائی کی سزا کو اپنے لیے سعاوت بھے تھے اور انھوں نے عوالت میں بار بار اعتراف جرم کیا۔ ہے حقیقت بھی بہت کم لوگ جانے ہیں کہ 13 اکتوبر 1929ء کو میانوالی جیل میں بھائی کے بعد عازی علم دین شہید کے جسد خاکی کومیانوالی کی تبرستان میں فون کر دیا گیا۔ برطانوی سرکار کے اس فیصلے سے ہندوستان کے مسلمانوں میں خم و غضے کی ایم وزرگی اور مسلمانوں نے علامہ اقبال کی قیادت میں عازی علم دین کے جسد خاکی کو لا ہور لانے کے لیے تحریک مانوں میں خواک کو ایمور کا میانہ کی ایک خوال ول کے ایک خوال ول میں کہا کہ وہ عازی علم دین کا جسید خاکی لا ہور لانے کا خیال ول سے نکال ویں۔

ق نومبر 1929ء کو برطانوی حکومت کے خلاف لا ہور میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا۔ اس شام گورز پنجاب جیلری ڈی موث نے علامہ اقبال ، مولانا ظفر علی خان ، سرفضل حسین ، خلیفہ شجاع الدین اور ویکر مسلم زعاء کو طفے پر آ مادگی خلام کر دی۔ گورز کا خیال تھا کہ غازی علم دین شہید کا جسید خاکی لا ہور آ گیا تو لا کھوں لوگ اکتھے ہو جا کیں گے اور ہنگاہے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے ضانت دی کہ اگر ہنگامہ ہوا تو میری گردن اُڑا و جیجے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے ضانت دی کہ اگر ہنگامہ ہوا تو میری گردن اُڑا و جیجے

گا۔اگلے روز گورز پنجاب نے عازی علم دین شہید کا جسد خاکی لا مور لانے کی اجازت دے دی۔ 13 نومبر 1929ء کومیا نوالی میں قبر کشائی ہوئی۔ ڈپٹی کمشز راجہ مہدی زمان خان سمیت درجنوں افراد نے دیکھا کہ پھائی کے 13 روز بعد بھی غازی علم دین شہید کے جم میں لفض پیدا نہ ہوا تھا۔موقع پرموجو دمیا نوالی کے اسپتال کا ایک سکے سول سرجن اس واقعے سے متاثر ہو کرمسلمان ہوگیا۔شہید کا جسد خاکی اگلے روز لا ہور پنچا تو جنازے میں شرکت کے لیے لاکھوں افراد اکشے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر ایم ڈی تا ٹیر نے میت کے لیے چار پائی از راہ عقیدت پیش کی۔ پھر شہید کے والد میاں طالع مند سے پوچھا گیا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا۔ انھوں نے بیری علامہ اقبال کو دیا۔شاعر مشرق نے علاء سے مشورے کے بعد مولا نا سید مجمد انھوں نے بیری علامہ اقبال کو دیا۔شاعر مشرق نے علاء سے مشورے کے بعد مولا نا سید مجمد دیا دیا دور پھر اپنے ہاتھوں دیا دیا دور پھر اپنے ہاتھوں سے میت کوقیر میں بھی اتارا۔اس موقع پر انھوں نے غازی علم دین شہید پر رشک کرتے ہوئے کہا کہ 'در کھائوں کا لڑکا بازی لے گیا اور بھی مند دیکھتے رہ گئے۔'

اس پی منظر کو بیان کرنے کا مقصد بیر عرض کرنا ہے کہ ندتو غازی علم دین شہید کوئی انتہا پیندمسلمان تھے اور نہ ہی ایک گتائی رسول ﷺ کے خلاف ان کے اقدام کی تائید کرنے والے قاکداعظم اور علامہ اقبال انتہا پیند تھے۔ گتائی رسول ﷺ پبلشر راج پال کی کتاب 1927ء میں شائع ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے احتجاج پر راج پال کے خلاف مقدمہ قائم ہوا۔ لاہور کے ایک شی بیٹ شریف نے رائج پال کو چھاہ قید کی سزا شائی لیکن ہائی کورٹ کے نج کور دلیہ بورے کو رائے پال کو چھاہ قید کی سزا شائی لیکن ہائی کورٹ کے نج کور دلیہ بورے کے باوجود دلیہ سنگھ نے ملزم کو رہا کر دیا۔ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو بحرور کرنے کے باوجود رائج پال سنتی نہ تھمراتو پھر غازی علم وین شہید نے اسے خود سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس واقع ہے مسلمانوں اور ہندوؤں میں بہت فاصلوں دائی حقیقت اختیار کرلی۔ اگر 1929ء میں برطانوی سرکار کا قانون ظالم کی بجائے مظلوب کی مرفاوی کی مدوکرتا تو شاید 1930ء میں علامہ اقبال اللہ آباد میں خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے علیمہ مملکت کا تصور چیش نہ کرتے لہذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ راج پال کی مسلمانوں کے سے علیوں رسالت ﷺ میں گتائی کے واقعے نے برصفیر کی سیاست پر بہت گہرے طرف سے شان رسالت ﷺ میں گتائی کے واقعے نے برصفیر کی سیاست پر بہت گہرے طرف سے شان رسالت ﷺ میں گتائی کے واقعے نے برصفیر کی سیاست پر بہت گہرے ارزار سے رتب کے۔ قیام پاکستان کے بعد تو ہی رسالت ﷺ کی سزا موت قرار یائی۔ بہت گہرے

ہے دیگر قوانین کی طرح اس قانون کے غلط استعال کے واقعات بھی رونما ہوتے رہے اور انبی واقعات کی بنیاد پر کئی مغربی حکومتیں تو ہین رسالت ﷺ کے قانون کوختم کرنے کا مطالبہ كرتى ربير \_ 1994ء ميل اس قانون ميل ترميم كا فيصله موسكيا تفاجس كے تحت تومين رسالت ﷺ کی سزا بھانی ہے کم کر کے دس سال قید کرنے کی تجویز تھی لیکن شدیدعوامی رومل کے بعد یہ فیصلہ مؤخر ہو گیا۔ کھ عرصہ قبل ڈنمارک کے ایک اخبار میں پیغبر اسلام علی کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے بعد توہین رسالت ﷺ کے قانون کی افادیت خود بخود ساھنے آ گئی۔ ان تو بین آمیز خاکول نے مسلمانوں کی نی نسل اور مغربی تہذیب کے مابین جن غلط فہیوں کوجنم دیا ہے اٹھیں دور کرنے کے لیے کی سال درکار ہیں۔ پیغیر اسلام عظیم کے توبین آمیز خاکوں کی حوصلہ ملکی کرنے کے بجائے ناروے، فرانس، جرمنی اور بالینڈ سمیت کئی مغرلی مما لک کے اخبارات و جرا کد نے ان خاکوں کو بڑے لخر سے دوبارہ شائع کیا۔مغرلی ذرائع ابلاغ کے اس احساسِ نفاخر نے نفرت اور انتقام کے کی الاؤ روش کیے اور اس الاؤ کی شدت سے جرمنی میں ایک یا کتانی طالب علم عامر چیمدایک اخبار کے ایڈیٹر پر حمله آور ہوا، اگر ڈنمارک ہے جرمنی تک انبیائے کرام کی ناموں کے تحفظ کا کوئی قانون ہوتا تو شاید عامر چیمه بیوندم نداها تا، گرفآر بھی ند ہوتا اور دوران تفتیش پرُ اسرار موت کا شکار بھی ند ہوتا۔ عامر چیمہ کی شہادت نے مسلمانوں کو عازمی علم دین شہید کی یا دولا دی ہے۔

پیدن بہرت سے سامن وہ من ایس بیرن پیروں ہے۔ مغربی حکومتیں اس متم کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر قوانین بنانے کی بجائے پاکستان جیسے ممالک میں پہلے سے موجود قوانین ختم کرنے کے دربے ہیں۔ جب پاکستان جیسے ملک میں کوئی حکومت تو تاین رسالت سے کے قانون میں تبدیلی سے قاصر نظر آتی ہے تو مجرا یسے علماء تلاش کیے جاتے ہیں جو تو تاین رسالت سے کے قانون کو ظالمانہ قرار

# طيبهضياء

## عامر چيمه شهيد كوسلام!

ذیبین، قابل والدین کی آنکھوں کی شندک، وطن عزیز کا دلیر پڑر، خوبرونو جوان، عامر چیمہ تیری شہادت کوسلام۔ تیرے والدین کی عظمت کوسلام۔ تو اسا تذہ کا انعام ہے، دوستوں کا لخر، اللہ کا مقبول، آفا مقائلہ کا خلام ہے۔ تیری قسمت پرفرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ فرعونیت کے ظلم پر کراہنا اور سامنے حبیب علیہ کوجلوہ افروز پانا۔ ترمصطفی علیہ کے درخ انور پر تکاہ پڑتے ہی تمام تکالیف ورو اور رخ و الم کو بھول جانا۔ عامر چیمہ تو معراج عشق پا چکا اور ہم لیولے ہی رہے۔ تو کر گزرا اور ہم موجعے ہی رہے۔ تو کر گزرا اور ہم سوچتے ہی رہے۔ تو کر گزرا اور ہم سوچتے ہی رہے۔

خرد کر لے چراغاں جنتا چاہے جنوں کی ایک چنگاری بہت ہے ذ

پاکتانی قوم اس برس کا ''در ڈے' عام چیمہ شہید کی مال کے نام کرتی ہے۔ آزادی کشیر ہو یا وطن عزیز میں فرعونیت سے نجات کی جدوجید، زلزلد کی قیامت ہو یا سانح نشتر پارک، باجوڑ ایجنسی کی سفاکی ہویا کہ وزیرستان کے مظالم، چار سُوشہیدوں کی صدائیں اور ان کی ماؤں کی آئیں سنائی دیتی ہیں۔

مال کا دن ' مدر ڈے' منانے والے مغرب زدہ اہلِ وطن اس سال کا مدر ڈے ان شہید وس کی ماؤں کے نام کرویں تا کہ مغربی تبوار میں پچھوتو انسانیت کا رنگ نظر آئے۔ شہید کی مال کا رتبہ ہر عورت کا نصیب نہیں۔

مختاراں مائی پاکستانی عورت کی نمائندگی کرتی بھررہی ہے۔ ونیا کو بتانا جا ہتی ہے کہ پاکستان میں ہر دوسری عورت مختاراں مائی کی طرح مظلوم ہے۔ دوظلی پالیسی کا حامل اور انسانیت کے حقوق کا علمبردار امریکہ کہتا ہے کہ مختاراں مائی کی جرائت دنیا میں انقلاب لائے گی جبہہ اپنے دین اور ملک کی خاطر جان دینے والے شہیدوں کی مائیں دنیا میں دہشت گردوں کوجنم دے رہی ہیں۔خودش دھاکوں، پولیس مقابلوں، دہشت گردی اور جیلوں میں تشدد سے ہلاک ہونے والوں پر کوئی مقدمہ چلایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے لوا تقین کا کوئی پر سان حال ہے۔ آمس شہید نہیں مانا۔ پر سان حال ہے۔ آمس شہید نہیا سان کے خلاف ہے۔ گورامسلمان کو شہید نہیں مانا۔ گورا نبی کریم علی ہے کہ کو ایس نبنے دینا جا بہتا۔ ابوغریب جیل اور گوا نباناموب خلاف جہاد کرنے والے عام چیمہ کو ہیروٹیس بننے دینا جا بہتا۔ ابوغریب جیل اور گوا نباناموب خلاف جہاد کرنے والے عام چیمہ کو ہیروٹیس بننے دینا جا بہتا۔ ابوغریب جیل اور گوا نباناموب خلاف جہاد کرنے والے عام چیمہ کو ہیروٹیس بننے دینا جا بہتا۔ ابوغریب جیل اور گوا نباناموب کے ساتھ غداری ہے۔ بھیڑ یوں نے عامر چیمہ کے ساتھ کی قدر ظالمانہ سلوک روا رکھا ہ اس کا گواہ سوائے اللہ تعالی کا گواہ سوائے اللہ تعالی کی گواہ کی سے قوی کوئی گواہی نہیں۔

نی ﷺ کے دین کی تو بین کو برداشت نہ کرنے اور زندگی کی برواہ نہ کرنے والا عامر چیمہ مرد بجام تھا۔ جہاد کی منزل زندگی سے فرار نہیں شہادت ہوا کرتی ہے۔

یور پی اقوام کامسلمانوں کے ساتھ کیندایک تاریخی حقیقت ہے۔ ان کی جیلوں میں نہ جانے گئے ہے۔ گناہ تشدہ اور موت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ گئے موت کا نوالہ بن چکے ہیں۔ فیر مسلمین شہادت کے فلفہ کے بارے میں مسلمانوں کے جذبات سے بخو بی واقف ہیں، البذا ان کے ظلم وستم کا کوئی ایک آ دھ کیس منظر عام پر آ جائے تو اسے دنیانے کے لیے خود شی یا دہشت گردی جیے الزامات لگا کر مسلمانوں کے جذبات سرد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جہاد اور خدمہ خلق کی خدمات انجام دینے والی جماعت الدعویٰ جیسی دیگر متحرک تظیموں پر دہشت گردی کا لیبل چیاں کر کے انھیں بین کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ کی بین شدہ تظیموں کے شہید جاں بین کردی کا لیبل چیاں کر کے انھیں بین کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ کی بین شدہ تظیموں کے شہید جاں بیتن ادر ہلاک کہلائے جاتے ہیں۔

پاکتانی حکومت امریکہ کے آرڈرز کے سامنے بے بس ہے لیکن لاعلم نہیں کہ زلزلہ
کی قیامت کا سامنا کرنے کے لیے فوج ،حکومت یا کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ امریکہ کے یہ
لیمل شدہ دہشت گردسب سے پہلے وہاں پنچ تھے۔ ایک قیامت آئی۔ بولناک جابی ہوئی۔
میڈیا کی وساطت سے عوام کو اندازہ ہوگیا کہ ایک تھین صورتحال میں کون کہاں
کمڑا تھا۔ زخم تازہ ہوتو اس سے رستا ہوخون سب کو دکھائی دے جاتا ہے لیکن زخم مجرنے میں

جُس تکلیف ہے گزرا جاتا ہے، اس کا انداز ہ صرف زخی کو ہوتا ہے۔ زلزلہ زدگان کے ساتھ کیا ہیت رہی ہے، تغییر نو پر کتنا خرچ اٹھ رہا ہے۔ تباہ شدہ علاقوں میں کیا اور کون کام کر رہا ہے۔ عوام کو بے خبر رکھا جارہا ہے۔

"دروڈے" ان ماؤں کے نام جن کے نفے پھول پھروں تلے اپنی ماؤں کو مدد کے لیے پکارتے شہادت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے جا سوئے۔معصوم شہیدوں کی مائیں آج بھی مدد اور علاج کی آس لگائے بیٹی ہیں۔ حکومت آئندہ انتخابات میں معروف ہے۔ فلاتی تظیموں کو ابھی بہت کام کرتا ہے۔ ادارہ خدمت خلق، جماعت اسلامی اور دیگر کی مخلص تظیموں کے جیالوں کے کا تدھوں پر ابھی بھاری ڈ مدداریاں ہیں۔ خدمت گز اروں کے قلوب شہیدوں کی ماؤں کی دعاؤں سے ہمیشہ منور رہتے ہیں۔

عامر چیمہ شہید نو جوان نسل کا رول ماڈل ہے۔ ' جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں افھیں مُر دہ نہ کہو۔ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں گرشھیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔' اس آ یت مبارکہ کی روشی میں شہید کو مُر دہ کہنے کی ممانعت کی وجہ موت کا نصور ہے۔موت کا نصور ہے۔موت کا نقوا انسان کے ذبن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالٹا ہے، اس لیے ہمایت کی گئی ہے کہ دین کی راہ میں جان فعا کرنے والا حیات جاوواں پاتا ہے۔اس نصور سے روح میں تازگی اورقبی سکون رہتا ہے۔ نبی کریم بھیلئے پاکتا نیول کے ہی نہیں سلم امت کے رسول بھیلئے ہیں۔ عامر چیمہ کی شہادت امت محمد خوان کی شان عامر چیمہ کی شہادت امت محمد خوان کی شان میں گتا نی پر جوان خون جوش میں آ جاتا ہے۔عامر ایک جذباتی، تیا اور نیا عاشق رسول بھیلئے ۔ عامر ایک جذباتی، تیا اور نیا عاشق رسول بھیلئے ۔ عامر ایک جذباتی، تیا اور نیا عاشق رسول بھیلئے میں گتا نی پر جوان خون جوش میں آ جاتا ہے۔عامر ایک جذباتی، تیا اور نیا خصوص برمنی میں بینے والے پاکتاندوں کو اپنے روزگار اور گوروں کے ساتھ معاملات گرنے کی فکر ہے۔ یہ طبقہ خوفزدہ ہے کہ عامر کے اس فعل سے کہیں ان کے روزگار اور گوروں کے ساتھ معاملات گرنے کی فکر ہے۔ یہ طبقہ خوفزدہ ہے کہ عامر کے اس فعل سے کہیں ان کے روزگار ان کے روزگار ان کی کر میں ان کے روزگار نہ کو کران کی معاملات گیا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں 'نیہ وی لوگ ہیں جوخودتو بیٹے رہے اور ان کے جومسلمان بھائی لانے گئے اور مارے گئے ، ان کے متعلق انھوں نے کہد دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان کے متعلق انھوں نے کہد دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان کے متعلق آئے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہواگرتم اپنے تول میں سیتے ہوتو خورتمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔''

مچھن جائیں۔

سب سے حسین موت شہید کی موت ہے۔"اگرتم اللہ کی راہ میں مارے جاؤیامر

جاد تو الله كى جورجت اور بخشش تمهار بنديس آئے گى، وه ان سارى چيزول سے زياده بہتر ہے جنسي ميلوگ جمع كرتے ہيں۔'

شہید کی ماں کوتملی دیتے ہوئے فرما تا ہے''شہید تو حقیقت میں زندہ ہیں۔ جو پکھ اللہ نے اسپے فضل سے انھیں دیا ہے، اس پرخوش وخرم اور مطمئن ہیں۔''

دنیا کی ہرنمت بغیر خواہش کے ل علی ہے لیکن شہادت کے رتبہ کے لیے طلب شرط ہے۔ نبی کریم ﷺ کی شان میں گتاخی جابلوں کا مشغلہ رہا ہے لیکن ان کا مقابلہ کرنے والا عام چیمہ عام چیمہ ہرگھر میں جنم نہیں لیتا۔ حکومت پاکتان کی فلاح اور عزت ای میں ہے کہ عام چیمہ کی وصیت پرعمل پیرا ہوتے ہوئے اس کی میت کو جنت البقیع میں تدفین کیا جائے۔

حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عامر چیمہ شہید کے عظیم مرتبت دالدین، بہنوں اور قریبی رشتہ داروں کا مدینہ منورہ جانے کا خصوصی انتظام کرے۔اس کے کیس کی تعمل تعیش کی جائے۔ جرمن حکومت کی اس غیر انسانی اور غیر اخلاقی فعل کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے۔

نی کریم ﷺ کو بین آمیز خاکوں کی اشاعت کے بین الاقوامی ایشو تھا۔ حکومت نے زبانی کلامی ندمت کے چند روایتی جملوں سے عوام کو''ٹرخانے'' کی کوشش کی۔ اس کے رقمل میں عامر چیمہ جیسے سیتے عاشق رسول ﷺ نے غلاموں کی غلام حکومت پاکستان کو ثابت کردکھایا کہ دوصرف اور صرف محرع فی حلیق کا غلام ہے۔



## طيبهضياء

### جُمَّال داغيور پُرُز!

صدر مشرف پر قاتان حملے میں طوی طزیان پر جرم عابت ہونے سے پہلے ی انہیں بھائی پر لکا دیا جاتا ہے۔ شوکت عزیز پر تملید ور ہونے والوں کو میزا سے موت کا پروانہ تھا دیا جاتا ہے۔ بھارت نے ایپ جاسوں منجت میں کی رہائی کے لیے شدید اجتجاج کیا۔ افغالستان میں طالبان کے ہاتھوں ایک ہندو کی بلاکت پر بھارت میں جم وضعہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہھا۔ امریکی محاتی ڈیٹیل پرل کے تل پر پاکستان کو دنیا بحر میں بعثام کر دیا جمیا گوری کھڑا ہھا۔ امریکی محاتی ڈیٹیل پرل کے تل پر پاکستان کو دنیا بحر میں بعثام کر دیا جمیا گوری چڑی والوں کی کالی تھی مرجلے تو پاکستاندں کو جھرالیا جاتا ہے اور پاکستان کے بے مس محمران نی جھر سے کا میں میں گوئی کو بھی برواشت کر جلتے ہیں۔ ان کا اجتجاج خفید ' ہوت جیں۔' کے محدود ہوتا ہے۔

دیار فیر می عام چیر میں مام چیر میں نہ جانے کتنے بے گناہ بے دردی کے ساتھ آن کر دیے جاتے ہیں۔ عام چیر کی شہادت برخم و احد آق در کنار برخمی کی حکومت کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی شروع فیس ہوا۔ اس کیس کو بھی اسمٹی پاؤٹی'' کہ کر فائلوں میں وفن کر دیا جمیا ہے۔ حمن حکومت نے اپنی سفاکی کا برطا اعتراف کیا ہے اور نہ بی جموث پر بنی "دختی رپورٹ" مظر عام پرآ سے گی۔

گوروں کی جیلوں میں دوطرت کے بغراد قید ہیں۔ایک دہ جوتمام مظالم کو ہرواشت کے جا رہے ہیں اور ڈوسرے وہ قیدی جو وائی وجسمانی تشدد کو ہرواشت نہ کرتے ہوئے روز کے اس موت سے ایک ہی بار مرجانے کو ترج ویتے ہیں۔خورشی کا تعلی نفسیاتی وہاؤ اور ڈیپریشن کا رومل ہے۔ اس میں انسان اپنی عمل اور حواس کھو بیٹھتا ہے۔عراق میں امریکی فرجیوں کی خورشی کے واقعات بھی ان کی نفسیاتی حالت کے سب رونما ہورہے ہیں۔ بے ممناہ

مسلمان قید یول پر ہونے والاتشددان کی جان لے لیتا ہے اور کھ نفیاتی و باؤ کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیضتے ہیں۔ جب عقل اور صبر ہی ساتھ چھوڑ وے تو ایسے انسان کو صحت مند سجھنا اور اس پرحرام موت کا فتو کی عائد کرنا شہیدوں کے لواحقین کو مزید تکلیف پہنچانا ہے۔

قیدی اپنے ایمان کے سہارے تشدد سبتے رہتے ہیں گر ان کی زندگی بھی ابنارال ہو
جاتی ہے۔ اکثریت کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ صحت مند افراد کی طرح کھانے پینے،
ہننے بولنے، سوچنے بچھنے، لکھنے پڑھنے، کام کرنے، رشتوں کے حقوق نبھانے چیسے نارل کا موں
سے معذور ہو جاتے ہیں۔ اہل خانہ پر بو جھ بن جاتے ہیں۔ مالی اعتبارے بھی علاج کی سکت
نہیں رکھتے۔ رہائی کے بعد بھی جیل میں گذرا ہوا وقت اور حالات بتانے کی اجازت نہیں
ہوتی۔ تشدد کی دہشت آئیں دل کا غبار تکالئے سے بھی محروم کردیتی ہے۔

امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے 400 میل کے فاصلے پر واقع کواناتاموب پانچ کے کھیوں پر مشمل ہے۔ان کیمپول کا مجموع تام کیمپ ڈیلٹا ہے۔ان میں قریباً 500 قیدی موجود ہیں۔ ان قید یول کو سفید اور اور نج لباس پہنایا جاتا ہے۔ اور نج لباس خطرناک قیدی کی علامت ہے۔قیدیوں کو اجماعی عبادت اور نماز کی اجازت نہیں۔ ان قیدیوں میں عمر رسیدہ قیدی کی عمر 75 مرس ہے۔نابالغ بچ بھی قید ہیں۔

آیک امریکی جریدہ کی رپورٹ کے مطابق گذشتہ چارسالوں کے دوران امریکی حکومت نے دنیا بحر میں 400 محقیقات کی ہیں جبکہ گوانتانا موبے کے حوالے سے صرف پانچ محقیقات کی ہیں جبکہ گوانتانا موبے کے حوالے سے صرف پانچ محقیقات کی گئی ہیں۔ اب تک کیمپ ڈیلٹا ہیں 35 سے زائد قید یوں نے خودکشی کی کوشش کی سے۔ انسانی حقوق کی ہین الاقوامی تنظیم نے اپنی سالاندر پورٹ میں امریکہ کو تحق تنقید کا نشانہ مناتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ کے نتیجہ میں ساری دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف امریکہ کی جنگ کے نتیجہ میں ساری دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات میں کئی گناہ اضافہ ہوچکا ہے۔

محوانتاناموب کے قید ہوں کے ساتھ اذہت ناک سلوک امریکہ کے انصاف اور آزادی کو داغدار کر رہا ہے۔ظلم کی اس ہولناک داستان کے پس پردہ صرف ایک انسان ہے۔ بش نے اس قدر جھوٹ ہولے ہیں کہ اس کی عوام اس پریفین کرنے کو تیار ٹہیں۔عراق جنگ کے دوران پیش آئے والے واقعات اور بالخصوص اپوغریب جیل میں کیے جانے والے تشدد کو اپنی سب سے بڑی غلطی قرار دینے پر مجبور ہو تھے ہیں۔ ایک امریکی باشندہ جان واکر امریکہ کے ایک جیل خانے میں ہیں سال قید کی سزا

پوری کررہا ہے جو اسے طالبان کی تمایت کرنے کے جرم میں سائی گئی تھی۔ امریکہ کے اخبار

"سنڈے ٹیلی گراف" کے مطابق جان واکر جس کا اسلامی نام جزہ ہے اور جو" امریکی طالبان"

کے نام سے پچانا جاتا ہے، اس پر جیل میں دوسرے قید یوں کے ساتھ افغانستان کے حالات

کے بارے میں بات کرنے، عربی ہولئے، ٹماز پڑھانے، اسلام کی تعلیمات دینے پر بھی پابندی

ہے۔ وہ ون اور رائت قرآن پاک اور دیگر اسلامی کتب کا مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ رہا ہونے
والے ایک قیدی نے کہا کہ جزہ کے رویہ سے لگتا ہے کہ وہ قید سے آزاد ہوکر ہزاروں انسانوں
کی ہدایت کا باعث بے گا۔

عامر چیمه، جان واکر اور بزارول نو جوان، ذبین، قابل، اسلام کی شان، والدین کے بڑھایے کے سہادے، اسب مسلمہ کا مان وشمنان اسلام کے مظالم کا شکار ہیں۔ جان واکر ا بی سزا کا فیصلہ من کر عدالت میں رو بڑا تھا۔ اس نے جج سے کہا کہ وہ افغانستان اسلام سے متاثر ہوکر گیا تھا۔اس کا ارادہ امریکہ کے خلاف لڑائی کا نہ تھا اور نہ ہی اس نے بھی کسی بغاوت میں حدید لیا ہے لیکن امریکی عدالت نے اس کے سیتے آنسوؤں کونظر انداز کرتے ہوئے اسے میں برس کی سزا سنا دی۔ جان واکر کو عزید تیرہ برس تک قید کی صعوبتیں برداشت کرنا ہیں۔ جان واکر ' حمز ہ'' کے والدین اپنے بیٹے سے ملاقات کو جائے ہیں لیکن میڈیا کو انٹرویو دینے ے گریز کرتے ہیں، مبادا کوئی الی بات نہ کردیں جوان کے بیٹے کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن جائے۔عدالت میں مزہ کے والد نے کہا کہ اس کا بیٹا روحانیت کی حال میں تھا۔ افغانستان کیا تو طالبان اور افغان اتحاد کے درمیان کسی جھڑے کے الزام میں گرفتار کرلیا گیا۔ امریکی فوج نے جرم ثابت ہوئے بغیر اس کے ساتھ جارحانہ سلوک کیا۔ ان کا بیٹا دہشت گردنہیں اور نہ ہی اس نے جھی کسی امر کی کو مارا ہے۔ وہ ایک اچھا مسلمان اور محب وطن شری ہے۔ حزہ کی مال گڑ گڑا کر صدر بش سے انصاف کی ایل کرتی ہے۔ عامر چیمہ شہید کی ماں صدرمشرف سے ایک ہی سوال کرنا جائت ہے کہ اگر عامران کا بیٹا ہوتا تو کیا تب بھی وہ خاموش رہتے؟ لیکن عامران کا بیٹا ہرگز نہیں ہوسکتا تھا۔ حکمرانوں کی اولاد جذباتی نہیں بلکہ سای اور کاروباری ہوا کرتی ہے۔

عامر چیمہ کا بوڑھا باپ شہید بینے کی تصور کو سینے سے لگائے صدرمشرف کو یقین

دہانی کرانا چاہتا ہے کہ ان کا بیٹا دہشت گرد فہ تھا۔ صدر بش ایک بدچلن انسان تھا۔ اس کے باپ نے اسے امریکہ کا صدر بنانے کے خواب کو بچ کرنے کی خاطر اپنی عوام ہے اپ آوارہ بیٹے کے نیک ہو جانے کا جھوٹ بولا جبکہ آج اس کا بیٹا کسی کی سچائی پر بھی رحم کرنے کو تیار نہیں۔ عامر چیمہ کی شہادت کے بعد میرے خاندان کو اپنے چیمہ ہونے پر فخر ہونے لگا ہے۔ ایمان کی دولت نایاب ہے، دشوار ہے خطرناک ہے، بل صراط ہے۔ اپنے دالدین کے سامنے ایسان کی دولت نایاب ہے، دشوار ہے خطرناک ہے، بل صراط ہے۔ اپنے دالدین کے سامنے اُن تک نہ کرنے والا 'جٹال دا اپر غیور پتر'' اللہ کے حبیب بیٹ کی شان میں گتا خی کیسے برداشت کرسکا تھا۔ جس دفت مشرکین بران اس کی شدرگ پر چھری چلا رہے تھے، اس لحو اس کر داشت کرسکا تھا۔ جس دفت مشرکین بران اس کی شدرگ پر چھری چلا رہے تھے، اس لحو اس کے کانوں میں ایک سرگری سائی دی' میں جو تیرمی شدرگ سے بھی قریب ہوں، عامر چیمہ آئ کے میں تھے تھم دیتا ہوں کہ کٹ جانا گرعفتی رسالت بھی آئی۔ اُٹر ب اللی ، تسلیم و درضا، فنا اور اطاعت کی کاسودا ہرگر مت کرنا۔''

شعیں جو بجمیں بجنے دو، دل بجنے نہ پائے یہ شع ہوئی کل تو اجالے نہ رہیں گے



## محمراساعيل قريثي (ايدُووكيث)

## غازي عامرشهيد كي روداول

پورپ نے ہمیشہ تاریخ اور حقائق کومنح کر کے اپنے داغدار دامن کو چمپانے کی کوشش کی ہے لین حالات اور دافعات کی روشی میں حقیقت بے نقاب ہوکراس کے طرہ پر نگا وخم کھول دیتی ہے۔ یہی کچھ معاملہ ملت اسلام کے نوجوان مرد غازی عبدالرحان چیہ کا جرمن پولیس کے ہاتھوں مظلومانہ شہادت کا ہے جس کو جرمنی کی مسلم آزار حکومت خودشی ظاہر کرری ہے تاکہ حقیقت حال منظر عام پر نہ آ سکے جو حکومت کی بدنا می کا باعث ہوگا اور اس کے خطر تاک نمائے کا خوف بھی موجود ہے لیکن قرائن قاطعہ صاف صاف شہادت دے رہے ہیں کہ یہ کی صورت خودشی کا وقوعہ نہیں ہوسکتا بلکہ یہ ظالمانہ قبل کی واردات ہے جس کے جوت میں یہ یہ واقعات عالمی ریکار ڈیر موجود ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

و نمارک کے اسلام وٹمن اخبار ہولینڈ نے پوسٹن کے بیروی ایڈیٹر کی شرارت سے ماہوا کو ہر کے کیر الا شاعتی ایشو میں پیٹیر اسلام سیکٹے کے بارے میں انتہائی تو بین آ میز کارٹون شاکتے ہوئے۔ وس مسلمان ملکوں کے سفیروں نے اس غیر اخلاقی اور غیر قانونی رویہ کی شکایت کی لیکن وہاں کی حکومت نے اسے آ زادی اظہار کی احتقانہ ولیل دے کرمستر وکر دیا۔ اس کے خلاف مسلمان ملکوں کے حکرانوں اور وہاں کے شیر بول نے اپنے شدید غم وضعہ کا اظہار کرتے ہوئے سخت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ ہوئے سخت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ جرشی، فرانس، اٹلی اور پین کے اخبارات نے ماہ فروری 2006ء میں ڈنمارک کے بدنام زمانہ اخبار کے کارٹونوں کو اپنی اپنی اشاعت میں نمایاں طور پر شائع کر دیا جو دراصل اسلام کے خبار کے کارٹونوں کو اپنی اپنی اشاعت میں نمایاں طور پر شائع کر دیا جو دراصل اسلام کے خبار کے کارٹونوں کو اپنی اپنی اشاعت میں نمایاں طور پر شائع کر دیا جو دراصل اسلام کے خبار کے کارٹونوں کو اپنی اپنی اشاعت میں نمایاں طور پر شائع کر دیا جو دراصل اسلام کے خبار نے کو نہایت کو نہایت ہوگئے تا ورشعت کی گردیا۔

کوفی عنان سیرٹری جزل یواین انے الفاظ میں اس نے جلتی آگ پرتیل کا کام

كيا- ان عى دنول مملكت خدا داديا كستان كا ايك شريف النفس نوجوان عامر عبدالرحمن جيمه برلن میں مقیم تھا۔ بیکوئی ناخواندہ گھرانے کا فردنہیں تھا۔ ندہی اس نے کسی دینی کمتب یا مدرسہ میں تعليم بائي متى بلك جديد تعليم يافت كران سے ان كا تعلق تھا۔ وہ اين لائق احرام باي روفیسرنڈ راحد چیمہ کا اکلوتا فرزند تھا جس نے پیشل کالج آف انجیئر تگ سے ڈگری عاصل كرنے كے بعد جرمنى كى يو نيورش ميں اعلي تعليم كے ليے سال 2004ء ميں داخله ليا ہوا تھا تا كەردسال بعدسائنس اور ئىكنالوجى كى تعليم كلمل كركے اپنى خداداد صلاحيتوں سے ملك وقوم كا نام روش کرے۔ یہ تنے وہ مقاصد جن کی پھیل کے لیے وہ جرمنی گیا ہوا تھا جہاں اس کی تعلیمی مشاغل کے سواکس جارحانہ تنظیم سے کوئی تعلق نہ تھا۔لیکن جرمنی کے کثیر الاشاعت اخبار "وی ویلٹ' میں تو بین رسالت کے شرمناک کارٹونوں اور خاکوں کی اشاعت اس کے لیے نا قابل برداشت ہوگئی جس نے ا یا کے تن بدن میں آگ لگا دی۔عشق رسول عظا کی چنگاری عی مجھالی ہے جوآ دی کے فاکسر کوجلا دیتی ہے اور اسے اپنی منزل آسانوں میں نظر آنے گئی ہے۔ ای طرح جناب عامرعبدالرحل چیمه کوعلم و ہنرسب ہیج معلوم ہونے لگے۔وہ اپنے ماں باپ عزیز بہنوں سب کو بھول گیا اور شوق شہادت لیے ہوئے اس اخبار کے کمینہ صفت چیف ایڈیٹر کو اس کی شان رسالت مآب ﷺ میں اس ناپاک گشاخی کی سزا دینے کے لیے پہنا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے آفس طاف نے اس مرد مجابد نوجوان کو قابو کرلیا اور 20 مارچ 2006ء کو جرمن پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا۔ 2 مئی 2006ء کو جیل کے اندر اس کوموت سے ہمکنار کر دیا محیا۔لیکن اسے جرمنی کی حکومت نے خودکشی کی من محمرت کہانی بنا دیا۔

یہاں بیام قابل غور ہے کہ عام عبدالرحن چیمہ کسی معمولی جرم جس گرفتار نہیں ہوا تھا بلکہ یورپ کے ترقی یافتہ ملک جرمنی ہیں اس ملک کے چیقے ستون صحافت کے چیف ایڈیٹر پر قا تا نہ حملہ کے تقلین الزام جس گرفتار ہو کرجیل کے اندر بند تھا۔ اس کا پہلا جرم بیہ کہ وہ ایک مسلمان ملک کا مسلمان نو جوان طالب علم تھا۔ جس پر یورپ، امریکہ اور ونیا کے کروڑوں مسلمان ملک کا مسلمان نو جوان طالب علم تھا۔ جس پر یورپ، امریکہ اور ونیا کے کروڑوں مسلمانوں کی نظرین گلی ہوئی تھیں۔ جیل سے اخوا کیے جانے کے خدشات بھی موجود تھے۔ اس کے در ودیوار زیمال کے تمام کوشوں پر کیمرے اور حساس آلات نصب سے جواس قیدی کی ہر حرکت کو دہاں کی انتہائی جنس بیوروکو اطلاع وے رہے تھے۔ سیکورٹی کے انتظامات بھی انتہائی سخت سے۔ ملک کی عدالت میں طرم پر اقدام قبل کے اہم تھین مقدمہ کی کاروائی بھی شروع سخت سے۔ ملک کی عدالت میں طرم پر اقدام قبل کے اہم تھین مقدمہ کی کاروائی بھی شروع

ہوناتھی۔ ایسے میں کی شم کی کوئی ری کس طرح قیدی کے کرے میں پہنچ گئی اور اس نے کس طرح اسے استعال کیا جبکہ جہت پر کوئی چکھا بھی نہیں لئکا ہوا تھا۔ پھر پوسٹ مارٹم سے قبل مردہ حالت میں طزم کے ہاتھ پاؤں بھی کیوں بندھے ہوئے تھے۔ پوسٹ مارٹم کے وقت پاکستان یا پورپ کا کوئی مسلمان ماہر سرجن بھی موجود نہ تھا۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ نو جوان عامر چیمہ کی گرون کی شدرگ کئی ہوئی پائی گئی۔ ساتھ بی پاکستان کی تحقیقاتی شیم کے سربراہ طارق کھوسہ نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ معصوم عامر کی گردن کی ہٹری بھی ٹوئی ہوئی نہتی۔ پھر یہ خودکشی کی کیسی واردات ہے جے نہ مقتل سلیم تسلیم کرتی ہے اور نہ بی میڈیکل جورس ہروڈنس کو فردگشی کی کیسی واردات ہے جے نہ مقتل سلیم تسلیم کرتی ہے اور نہ بی میڈیکل جورس ہروڈنس کو الی خودکشی کی کیسی کی کاکوئی علم ہے۔

ایے بی موقع کے لیے شاعر نے کہا .....

محتیر پر کوئی چیشٹ میں کرو ہو کہ کرامات کرد ہو میں سربراہ ٹیم کو عامر کے ساتھی جو چیل ہیں تنے نہ طفے دیا گیا اور نہ ہی ہمارے ملک کی وزارت خارجہ اور تحقیقاتی میم کے سوالات کا کوئی جواب دیا گیا اور نہ ہی پولیس یا جیل کے متعلقہ افسروں سے استفسار کی اجازت دی گئی۔مظلوم عامر کے اپنے والد کے نام چار صفحات والے خط سے صرف دو صفح اس کے والد کو دیے گئے اور باتی دو صفح کہاں غائب ہو گئے۔موصول ہونے والے کمتوب سے بھی اس بات کی نشا ند ہی ہوتی ہے کہ جرمن پولیس عامر چیمہ کو مقل کرنے کے در پے تھی اور اسے خود کئی قرار دے کر وہاں کی حکومت ساری دنیا کو دھو کہ دیتا میں کہ سے اس کے در بے تھی اور اسے خود کئی قرار دے کر وہاں کی حکومت ساری دنیا کو دھو کہ دیتا

واجہ ہے اور اپی طالم پولیس کی گردن بچانا جاہتی ہے۔ اب کوئی تفصیلی رپورٹ بھی موصول ہوتو سب اس منصوبہ بندی کی مظہر ہوگی جو پاکستان کی حکومت کو اپنے تحفظ کے لیے تو قابل جول ہوگی لیکن پاکستان کے مطہر اس کے مرتبین اور اسے پیش کرنے والوں کے منہ پر وے مارے گی۔ ان حالات اور واقعات کی شہاوت کے بعد شبہ کی کوئی محنی پاتی نہیں رہتی کہ عامر عبدالرحن کی موت فی الحقیقت ایک جواں سال عاشق رسول بھاتے کی شہادت کی موت ہے۔ خوداس کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی گوائی دے رہا تھا کہ یہ خودشی کی موت نہیں۔ نہیں اس کا عقیدہ، نہیں اس کا غریب اس کی اجازت دیتے ہیں۔ سائلینک طریقہ سے اسے لی کیا گیا۔ اگر ہمارے حکمران طبقہ بین غیرت وحیت کی رحق بھی باتی ہوتی ہوت کو بین الاقوامی عدالت انساف باقی ہوتی تو اس موت کو بین الاقوامی عدالت انساف

میں دادری کے لیے نے جاتی اسے حقوق انسانی کے اعلیٰ ترین فرم پر اٹھایا جاتا لیکن اس قتل میں تو خود ہماری محکومت، ہماری وزارت خارجہ اور سفارت کاری کی مجر مانے خفلت بھی شامل ہے۔
میں نامراد ان دنوں اپنی جواں سال بھیجتی کی نا گہانی موت اور اس کے دو چھونے معصوم بچوں کی تگہداشت کے سلسلہ میں کرا ہی جا کرخود بھی شدید بیار ہوگیا تھا۔ ورنداس سے قبل ایک ایدا واقعہ جاپان میں رشدی کی کتاب 'شیطانی آیات' کے سلسلہ میں پیش آیا تھا۔ جہاں ایک جاپانی مترجم گیانی پالما پر سال 1990ء میں ٹوکیو کے بریس کلب کے اندر لا ہور کے ایک شاہین عدنان رشید نے قا تلانہ حملہ کر دیا تھا، اس پر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے اے قابوکر کے بہیانہ تشدد کے بعد اس کوقید کر دیا تھا، اس پر لا ہور ہائی کورٹ ہارایسوی ایش فول کے جھے جاپانی سفارت خانے سے خداکراتی ٹیم کا سربراہ مقرد کیا تھا۔ اس کی گرفتاری کے فلاف لا ہور، اسلام آباد میں جلی، جلوس اور ہمارے غداکرات کے شینج میں جاپانی شفارت کی سفارش پر عدنان رشید کو جاپان سے ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا گر موجودہ بردل، مفاری کی سفارش پر عدنان رشید کو جاپان سے ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا گر موجودہ بردل، نالل اور پورپ سے خوفردہ حکومت نے لا ہور اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر کے ہرشم نالل اور پورپ سے خوفردہ حکومت نے لا ہور اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر کے ہرشم نالل اور پورپ سے خوفردہ حکومت نے لا ہور اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر کے ہرشم

کے جلے اور جلوس پر پابندی عائد کر دی ہے۔
عازی عامر عبدالرحمٰن چیمہ شہید کی میت کو، اس کی وصیت کونظر انداز کر کے اور اس
عازی عامر عبدالرحمٰن چیمہ شہید کی میت کو، اس کی وصیت کونظر انداز کر کے اور اس
کے وار ثان کی درد مندانہ درخواست کومبر دکرتے ہوئے ایک گمتام گاؤں سارو کی بیس زبردی
دفن کر دیا ہے جوشری قانونی اور اخلاتی ہر لحاظ ہے غلط اور ناروا ہے۔ اس مجبول حکومت کو یہ
معلوم نہیں کہ حکومت اس کے اہلکاروں اور کاسہ لیسوں کے سوا پاکستان کے پندرہ کروڑ
مسلمانوں کے کشادہ سینے غازی عامر شہید کا فرن بیں اور اس کی مضطرب روحوں کے ساتھ
شہیدان رسالت علم الدین اور عبدالقیوم کی پاکباز روحوں کے ساتھ حضور ختمی مرتبت علیہ کے
مائیدرجمت بیں پہنچ گئی ہے اور علامہ اقبال کی بیر حسرت بھی پوری ہوگئی کہ ایک پر وفیسر کا منڈا
سامیدرجمت بیں بہنچ گئی ہے اور علامہ اقبال کی بیر حسرت بھی پوری ہوگئی کہ ایک پر وفیسر کا منڈا
پاکستان بن جانے کے بعد پڑھے لکھے گھرانوں کی قسمت کو بھی تابناک کر گیا اور فرید کہ کہ
اواکر تے ہوئے اس نے جریدۂ عالم پڑھش دوام شبت کر دیا ہے۔ علامہ اس کی مرقد پاک پر

سر خاک شہیدے برگ بائے لالہ می ہاشم کہ خوش بانہال لمت یا سازگار آلہ .....

#### بارون الرشيد

#### عامرشهيد

کراچی کے تاثرات لکھنے کی کوشش کرتا، ہر چندیہ آسان نہیں کہ اس کے لیے چیتے کا جگر اور جادوگر کا قلم چاہیے۔ تاہم کوشش تو کرتالیکن اب ایک شہید کی میت وزمیان پڑی ہے اور کیسا شہید؟ وہ جوالیک لوک کہائی بن جائے گا اور ابدالاً باد تک جماری یا دوں کومنور کرتا رہےگا۔

مغرب ہم مسلمانوں کو بجھ نہیں سکا۔ شاید وہ ہمیں سجھنا چاہتا ہی نہیں، صرف برتا اور اپتان اور اپتان اور اپتان سے کوو نے والی امگوں اور اپتان سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس ایمان ایقان اور امٹکوں کے بغیر ہم کیا ہوں گے۔ کیا اس زندگی سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس ایمان ایقان اور امٹکوں کے بغیر ہم کیا ہوں گے۔ کیا اس زندگی میں زندگی کی کوئی رحق ہاتی ہے تو اس میں عادی علم وین شہید اور عامر چیم شہید الیے لوگوں کا بہت ہوا حصہ ہے۔ ہراس خص کی گرون پر جواللہ کے آخری پنچیر پر، ہوم آخرت پر اور خود خدا پر ایمان رکھتا ہے، عامر چیمہ کا بھی نہ ختم ہونے والا احسان ہے، وہ احسان جو بھی تمام نہ ہوگا اور دائم ہماری گردنوں پہر ہے گا۔ ہم اس کے شکر گزار اور احسان مند ہیں کہ اس نے ہماری طرف سے فرض کھا ہے ادا کر دیا۔ اس شہید نے ہمیں تر وت مند کر ویا اور ہمیں اور اک ہوا کہ اس اور وقت مند کر ویا اور ہمیں اور اک ہوا کہ اس داکھ میں ابھی چنگاریاں ہاتی ہیں۔ تاہم کیا عمیب ہے کہ بھی ان چنگاریوں سے الاؤروث کو جو پھراکے کے بعد دو مری قد بل حق کی کہ چاغاں ہو جائے۔ ہم سے مغرب کا مطالبہ ہے ہو۔ پھراکے کے بعد دو مری قد بل حق کی کہ چاغاں ہو جائے۔ ہم سے مغرب کا مطالبہ ہے ہو۔ پھراکے کی فلاں اور فلال آیات سے دیتردار ہوجائیں اور اینے بچوں کو ان کی تعلیم نہ دیں۔ سلم لیک کی مجلس عاملہ کے ایک اجلاس میں میاں محد نواز شریف نے ایک بار کہا تھا: اگر دیں۔ سلم لیک کی مجلس عاملہ کے ایک اجلاس میں میاں محد نواز دیں گے؟ لیکن نواز شریف

اور بینظیر بھٹوسمیت تقریباً ہماری تمام تر اشرافی مغرب سے خوف زوہ ہے اور اسے راستہ بھائی نہیں دیتا۔ ابھی حال ہی میں توہین رسالت کے سئلہ پر انسانوں کے ہزاروں بجوم گرول ے امنڈ كرشابراموں يد كلے اور أون ليك كى قيادت بورى كيسوئى سے ان يس شامل موئى تو نوازشریف نے پیغام بھیجا کہ لیگی لیڈر اعتدال اور احتیاط سے کام لیں کسی اور نے نہیں ان کے ایک قری ساتھی نے راز کی بیات بتائی اور وہ خوش نہ تھا۔ قرآن کریم کا مطالبہ اور ہے "ادخلوا فی السلم کافة" اسلام من پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔اس سے مرادعمل کی کوتا ہی نہیں۔ خامی اور خرابی خامی اور خرابی ہی ہوتی ہے لیکن توبه کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ غور الرجم ہے۔ اصحاب کے ایک گروپ نے عالی مرتبت علی ہے ایک بار برکہا "جم نے ارادہ کرلیا ہے کہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کریں گے۔ آنجناب ﷺ کا چرہ سرخ ہو گیا اور اس منہوم کا جملدارشاد کیا: اگرتم ایسا کرو کے تو اللہ تمہیں برباد کردے گا اور تمہاری جکہ نے لوگ بروئے کار لائے گا۔اس کیے کہ وہ معاف کرنامحبُوب رکھتا ہے۔ آ دمی کوخطا ونسیان سے بنایا میا ہے اور بچیلے ایک ہزار برس کے سب سے بڑے عارف حضرت علی بن عثان ہوری گنے كشف الحجوب من بيلكها ب: ايك ولى الله بهي سرّ مرتبه كنا وكبيره كا مرتكب موسك بي-اكر الله کے بے پایاں کرم اور توبہ کے دائم کھلے وروازے کو جواز بنا کر گناہ کوروش کر لیا جائے توبیہ جہل کی بدترین صورت ہے جو لاز ما تباہی یہ منتج ہوگی، ورنہ بخاری شریف کے مطابق سر کار ملك في سيكها تها من ابوذر جس نے كها الله ايك ب اور محد ملك اس ك رسول مين ا جنت میں جائے گا"۔ان ابودر نے،جن سے زیادہ سے آ دی پر آسان نے مجی سایہ نہ کیا، اس يرسوال كيا: يا رسول الله خواه اس في چورى كى مواور وه بدكارى كا مرتكب موا مو؟ فرمايا: ہاں خواہ اس نے چوری اور بدکاری کا ارتکاب کیا ہو۔ صاحب صدق وصفا کو اسے کا نول پر يقين نه آيا اور پر سے سوال د مرايا: ارشاد كيا: مال، خواه ابوذ "كوكتنا بى ناگوار مو- ظام بے كم توبہ در کار ہے اور کی توبدلیکن جہاں تک ایمان اور عقیدے کا تعلّق ہے، اس میں رتی برابر انحراف کی مخبائش نہیں۔ وین کوئی درخت نہیں کہ جس کی زائد شاخیں آپ تراشیں یا جس کی مہنیوں پرآپ جنیک انجینئر مگ کے تجربات کریں عمل کی کوتائی ایک دوسری چیز ہے۔اس کا تعلَّق انرا وطبع سے ہوتا ہے، تربیت کی کمزوری احول کی خرابی ادراک اور عرفان کی ممتری سے لیکن وجی ہر استوار عقیدے کو بوری طرح قبول کرنا ہوتا ہے اور زبان سے نہیں ول سے۔

پروفیسر احمد رفتی اختر نے ایک دن بیر کہا: بندہ ہزار ملطی کر کے بندہ ہی رہے گا گر اللہ ایک بھی ملطی کرے بندہ ہی رہے گا گر اللہ ایک بھی فلطی کرے اللہ نہیں ہوسکتا۔ لہذا اس کی کتاب اس جملے سے آغاز ہوتی ہے بیہ وہ کتاب جس میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ اب اس کتاب کو پڑھواور افتیار کر لویا اس کتاب کو پڑھواور اگر کوئی دلیل رکھتے ہوتو مستر دکردو، گر بھر وہ اپنے بندوں سے پوچھنا ہے: کیا تم ان ہے شار کوئی دلیل اور قوت رکھتے ہوگئی دلیل اور قوت رکھتے ہوتا ور بیدار شاد کرتا ہے: اگرتم دلیل اور قوت رکھتے ہوتو زمینوں اور آسانوں کی ان قطار دن میں سے لکل جا دُ۔

نہیں، ہم کوئی دلیل اور کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم سر جھکاتے ہیں اور ہمیشہ کے بیسے جھکاتے ہیں۔ ور ہمیشہ کے جھکاتے ہیں۔ قرآن اس دین کی جڑ اور اللہ کے آخری رسول ﷺ اس کا تنا ہیں۔ جڑکائی جاسکتی ہے۔ جواس جر پہ کلہاڑا چلانے جاسکتی ہے۔ جواس جر پہ کلہاڑا چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہماری گردنوں پہ چلاتے ہیں اور کون ہے جوائی گردن کلہاڑے کا فرمان یہ ہے ''ھو المعطی و اندا لقاسم'' وہ عطا کرنے والا کے جوار میں تقدیم کرنے والا۔ اقبال نے کہا تھا: دنیا میں جہاں کہیں روشی ہے وہ مصطفیٰ سے اللہ کے طفیل ہے یامصطفیٰ سے اللہ کے حال میں۔

ہم ہر صغیر کے مسلمانوں پر دوہری ذمہ داری ہے اور اس کا سب عالی مرتب تھا گئے کا ایک ارشاد ہے: ہند کے ساحلوں ہے جھے خوشبوآتی ہے۔ اسلای تہذیب کے بس وہ ہی ستون ہیں۔ اللہ اور اس کے آخری رسول تھا گئے۔ اگر ہم ان ستونوں کو منہدم کرنے کی اجازت ویں گئو آئی آخرت پر باد کر لیس کے اور دنیا بھی۔ اس کر گا خاک پہمارے دجود کا جوازی باتی نہ رہے گا۔
عامر شہید کے مرقد پہتا ابد نور برستا رہے، اس کے جنازے ہیں شریک ہوئے والے لاکھوں افراد نہ ہی جنونی نہ تھے۔ ان میں اکثر نہ ہی جاعتوں کے دوٹر نہیں بلکہ نواز مشریف اور بینظیر کے حای ہیں۔ یہ الگ بات کہ امتحان کے ہنگام یہ لوگ اللہ نہیں امریکہ کی طرف د کھتے ہیں اور ای لیے خوار وزیوں ہیں۔

#### ياسر محمد خان

## عامر چیمه کالهورائیگال نہیں گیا

رکن میں واقع موبث جیل (Moabit Prison) جرشی کی بدرین جیل ہے۔ اس جیل میں 44 دن تک غازی عامر پرتشدد کے تمام حربے استعال کیے گئے، بلآخر 4 می کو شهيد كرديا كيا- 5 منى كو ياكتانى اخبارات يس غازى عامركى شهادت كى خبرشائع موتى جس کے بعد یا کتان کے تمام ذرائع ابلاغ میں عامر چیمہ کے نام اور کارنامے نے شمر خیول کی جگہ لے لی۔ آئے والے وٹو ل میں عامر چیمہ یا کتائی ٹوجوانوں کے ہیروین گئے۔ ان کا آبائی قصبه ساروکی تھا۔ یہ وزیر آباد کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ان کے والدین تمیں برس پہلے ساروی سے راولینڈی منتقل ہو گئے تھے۔ وہ راولینڈی کی ایک متوسط بہتی وطوک تشميريان كى كلى نمبر 18 ميں رہتے تھے۔ جب عامر چيمہ كی شہادت كی خبر با كتان پیچی تو ڈھوک مشمیریاں کی بیگلی راولینڈی، اسلام آباد اور ملک بھر سے عامر چیمہ کوخراج محسین پیش كرنے كے ليے آنے والول كا مركز بن كى سيلوگ عامر چيمد كے والد كے ہاتھ چو مت تو وہ اسے شہید بیٹے کوٹراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آنے والوں کوخود حوصلہ دیتے۔ پروفیسر تذرير چيمه سے ملنے والے بر مخض كى زبان يربي الفاظ بوتے: "نيد بين شان رسالت عظي ير قربان مونے وائے پروانے کے خوش نصیب والدمحرم، آب ہمارے لیے بھی وعا کریں، آپ کے درجات عظیم ہیں۔" کی نمبر 18 کو ڈویوٹل پلک سکول، ڈھوک کالا خان، سکستھ رود، مروس رود، دھوک پراچہ، شرائسفارمر چوک سے آنے والے تمام راست طاتے ہیں اور اس کی تک و بنینے کے لیے دن محرعقیدت مندول کا جم غیرروال دوال رہتا تھا۔ اس کی میں آنے والے افرادشہید عامر چیمہ کے گھر وینچنے سے بھل وضوکرتے اور باادب شہید کے والد اور رشتہ داروں کے عقیدت سے ہاتھ چو متے تھے۔ گل گلاستوں، ہاروں اور پھولوں سے لدگی تھی اور پھولوں کی خشبو عجب منظر پیش کرتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس گلی جس نور کی بارش ہو رہی ہو۔ سیاس کارکن، سیاس قائد مین، نو جوان اور معمر افراد جن جس خوا تین بھی شامل تھیں، جوق در جوق اس گلی کی طرف آتے جاتے نظر آتے تھے۔ عامر شہید کے والد، والدہ اور بہیش صرف یہ کہتے نظر آتی کہ جارے بھائی کا جسد خاکی لایا جائے۔ ان ونوں گلی مرف یہ کہتے نظر آتی کہ جارے بیٹے، ہارے بھائی کا جسد خاکی لایا جائے۔ ان ونوں گلی مفرف آتی کہ جارے ہوئی اس کی کھیے چوکیاں قائم کر رکس تھی جن میں سادہ کیڑوں میں الماکار تعینات تھے۔ پولیس کی ایک گاڑی گلی میں مسلمل کشت کرتی رہتی تھی جبکہ سلح دست بھی گلی ہے آس پاس سیکورٹی کی گرائی کرتا رہتا تھا۔ یہسلملہ کشت کرتی رہتی تھی جبکہ سلح دست بھی گلی ہے آس پاس سیکورٹی کی گرائی کرتا رہتا تھا۔ یہسلملہ کشت کرتی رہتی تھی جبکہ سلح وست بھی گلی ہے آس پاس سیکورٹی کی گرائی کرتا رہتا تھا۔ یہسلملہ کشت کرتی رہتی تھی جبکہ سلح و عامر چیمہ کا جسد خاکی پاکستان پہنچا۔ یہ جسد خاکی ساروکی الکھ سے جایا گیا، وہاں ان کے جنازے میں شریک ہوئے کے لیے پاکستان بھرسے 2 لاکھ سے زائد نوگ ساردگی آئے ہوئے تھے۔ یہائی جیران کن جنازہ تھا۔

اس جنازے کی کورت کوری دنیا کے میڈیا نے کی۔ اس کورت کے بعد بورپ اور اسر یکہ شن ایک ٹی بحث چیر گئی، دہاں کے سیاستدانوں اور دانشوروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر اسلامی دنیا میں عامر چیمہ جیسے وس بیس مزیدلوگ پیدا ہو گئے تو ہمارا کیا ہے گا۔ اس جنازے کے بعد امریکہ میں ایک نیا تھنک ڈینک امجرا اور اس تھنک ڈینک نے سنجیدگ سے تو ہین رسالت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کو ایک ایسا قانون پاس کرنا جاہیے جس کے تحت ونیا کے تمام ممالک اور ان ممالک بیس کام کرنے والے ادارے اس بات کے پابند ہوں کہ دہ اور ان کا کوئی کارکن کمی ندہب کی مقدس ہستی کے بارے بیس کوئی تو بین آمیز کلمہ نہیں ہولے۔

اس تعنك ثينك كاخيال ہے كه اگر اقوام متحده في كوئى ايسا قانون نه بنايا تو عامر

چیمہ کے جنازے سے بے شار عام چیمہ پیدا ہو جائیں گے جو پورے بورپ، امریکہ اور مشرق بعید پر عرصۂ حیات تک کر دیں گے، جو ہماری زندگی عذاب کر دیں گے۔

مجھے کل ایک دوست نے پوچھا تھا:''عامر چیمہ نے جان دے کر کیا پایا؟'' میں نے امر کی تھنک ٹینک کی رپورٹ اس کے سامنے رکھی اور اس کے بعدعرض کیا:

''عامر چیمہ نے و نیا کے ان تمام گتاخوں کے دل میں خوف پیدا کر دیا جو ہارے فہرب، ہارے عقا کداور ہاری مقدی ہستیوں کا فداق اُڑاتے تھے، جوالی ناپاک جسارتوں کے منصوبے تراشتے تھے۔ میں نے کہا: ایک غازی علم وین شہید نے جان دی تھی تو اس کے بعد کسی ہندو کو ہارے رسول ﷺ کے بارے میں بات کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔ آج ایک عامر چیمہ نے جان دی ہے تو جھے یقین ہے آج کے بعد یورپ کا کوئی راج پال یہ جرائت نہیں کرے گا۔ عامر چیمہ کا لہورائیگال نہیں گیا۔

0.0.0

#### مفتى ابولبا ببرشاه منصور

## بہتے لہو کی گواہی

آج میں آپ کو جو واقعات سنانے لگا ہوں، یہ میری زندگی کے اُن مشاہدات میں ہے ہیں جو جھے بمیشہ یاور ہیں گے اور وقا فو قا یاد آتے رہتے ہیں۔ بندہ جب کتابوں کے مطالعہ سے تھک جاتا تھا تو انسانوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا، یہ اُس وور کی یادگار ہیں۔ یہ عادت آج بھی ہے۔ انسانوں کا مطالعہ بندہ کا اپند یدہ ترین مشغلہ رہا ہے۔ اس لیے وہ شخص عادت آج بھی ہے۔ انسانوں کا مطالعہ بندہ کا ایسند یدہ ترین مشغلہ رہا ہے۔ اس لیے وہ شخص واقعات اور انسانی خاکے جو قار کین ان کا الموں میں پڑھا جائے۔ طوری ماما کے متعلق البتہ جو کا الم افغان امریکا جنگ کے ابتدائی ونوں میں چھپا تھا، ذاتی مشاہدہ نہ تھا، خبر رسال ساتھیوں کی افغان امریکا جنگ کے ابتدائی ونوں میں چھپا تھا، ذاتی مشاہدہ نہ تھا، خبر رسال ساتھیوں کی فراہم کردہ اطلاعات پر بنی تھا۔ اس طرح قلطین کے محدود عباس اور یکی ایاش وغیرہ کے متعلق کا الم طاہر ہیں کہ اس دوسری قتم سے تعلق رکھتے ہیں۔

ان دونوں دافعات کا تعلق ایک جیسے حالات سے ہے کیکن دونوں میں کرداروں کے مزاج اور طبیعت کا کچھ فرق ہے، جو معنی خیز بھی ہے، سبق آ موز بھی اور غازی عامر عبدالرحمٰن چیمہ کی باہر کت شہادت اور یادگار کارنا ہے ہے متعلق بھی .....مغرب کے دانشور اور مفکر نجانے کس گھاٹ کا پانی پیتے ہیں کہ آھیں مسلمانوں کی نفسیات سمجھ نہیں آ رہیں۔ ان واقعات کے تناظر میں مسلمانوں کے تناظر میں کوئی کے تناظر میں کوئی کے تناظ

پہلا واقعہ آج سے تقریباً وس سال قبل اُس وقت پیش آیا جب کرا چی میں ایسی بیڈ میٹس میپ کرسا سے آئیں جن پر اللہ رسول کا مبارک نام لکھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ اس کے معلق مون نے کراس جامعہ میں آئے جہاں بندہ خدسعِ افتا پر ہامور تھا۔ وہ اس واقعے کے متعلق

فتو کی چاہتے تھے۔ اب یہ ایک بدیمی اور واش چیز ہے جس کے لیے شری فتو کی کی ضرورت نہیں، کون مسلمان ہے جو اس کا حکم نہیں جا یا لیکن جو لوگ اس طرح کی باقوں بیس مفتیان کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، وراصل وہ اپنا دکھڑا سانے، غم وغصہ کا اظہار کرنے اور مفتیان کرام کو اس المناک واقعے ہے آگاہ کر کے اس کے تدارک کے لیے لاکھ عمل جانتا مفتیان کرام کو اس المناک واقعے ہے آگاہ کر کے اس کے تدارک کے لیے لاکھ عمل جانتا چاہتے ہیں بلکہ ان کے ذبن میں پیخواہش چھی ہوتی ہے کہ ہم نے ان لوگوں تک بات پہنچا دی جوان چیز وں کے تدارک کے اصل حق وارہ فحہ دار اورو نی معاطلت میں ہمارا آخری سہارا آخری سہارا ہوں ہیں۔ اب آگی کا کروائی ان کو چلائی چاہیے، ہم تو ان کے پیچھے چیچے مقتدی اور معاون ہیں۔ ہیں۔ اب آگی کا کروائی ان کو چلائی چاہیے، ہم تو ان کے پیچھے مقتدی اور معاون ہیں۔ کا ان ونوں کی اخبار کر بندہ کا ان ونوں کی اخبار کر بندہ کا گئے تنظر اس وفد کے سامنے بی تھا کہ آپ لوگ نوگی شائع کرتا اور بہت شہرت کہا تا۔ بندہ کا گئے نظر اس وفد کے سامنے بی تھا کہ آپ لوگ نوگی لینے ک بیا تا ور بہت شہرت کہا تا۔ بندہ کا گئے نظر اس وفد کے سامنے بی تھا کہ آپ لوگ نوگی کے ذریعے ایسے افراد کے خلاف شوس قانونی کریں اور علاقے کے عمائدین شرک کرتا نے کہری کے ذریعے ایسے افراد کے خلاف شوس قانونی کریں اور تر تیب بنا تیں۔ قانون کے رکھوالوں کو فتو کی خرورے نہیں۔ کی ضرورے نہیں۔ کی ضرورے نہیں۔ پاکٹان کے پابند ہیں۔ کی ضرورے نہیں۔ چاہت کی کردوائی کے پابند ہیں۔

حاضرین بی ہے کچھ کا اصرار تھا کہ فتوئی ویں۔ بندہ کا کہنا تھا کہ فتوئی تو شرور
آپ کول جائے گا لیکن اس کو لے کر کس کو دکھا کیں ہے؟ تو ٹائن رسالت کے متعلق فتوئی کی مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے؟ البعۃ کوششوں کا رخ وارالافنا کی طرف پھیرے رکھنے میں جتنی ویر گئے گئ تب تک مجرم اپنے گرو حصار تھنے کر قانون کی گرفت ہے محفوظ یا آپ کی پہنی ہے ور جا چکا ہوگا۔ ابھی بی بات چل رہی تھی کہ ایک چاچا تی کھڑے ہو گئے۔ انھوں نے کہا:
دور جا چکا ہوگا۔ ابھی بی بات چل رہی تھی کہ ایک چاچا تی کھڑے ہو گئے۔ انھوں نے کہا:
دمولاناصیب نوعمر ہے لیکن بات بھی کہتا ہے۔ ہم سب اس کو غلط بھے ہیں جبھی تو یہاں آئے ہیں۔ جب غلط بھے ہیں تو فتوئی میں کیا ہو چھنا جا ہے ہیں؟ علمائے کرام کے باس چکر لگا کر ہیں۔ جب غلط بھی ہیں تو فتوئی میں کیا ہو چھنا جا ہے ہیں؟ علمائے کرام کے باس چکر لگا کر اس کو پریشان کرنے سے کیا ہوگا۔ اب یہاں سے اٹھو! سب مل کر تھانے چلتے ہیں اور قصہ خمٹاتے ہیں۔ فتوئی ہی چا ہے تو وہ زبانی بھی ال چکا ہے۔''

یا جاتی اَن پڑھ تھے، اُنھوں نے فتویٰ کا تلفظ فاکی زیر کے ساتھ 'مؤتویٰ' کیا تھا۔ شکل وصورت سے غریب معلوم ہوتے تھے مگر ان کے ایمانی جذبات و کیھنے والے تھے۔ یہاں پر وضاحت کرتا چلوں کہ ان کو (دیگر حاضرین کو بھی) اسم الی کی ہے ادنی سے زیادہ محمد
پاک ﷺ کے مبارک نام کی بے حرشی پر غصہ تھا اور ان کا بس نہ چانا تھا کہ ایسے مردود کو کیا چیا
جا کیں یا زندہ اُدھِر ڈالیس۔ چاچا تی نے الودائی سلام کیا اور تو ہین رسالت کے مرتکب کو اس
کے انجام تک پہنچانے کا عزم معم طاہر کرتے رخصت ہو گئے۔ ان کا فتوی ہمارے پاس دھرا
رہانجانے کیا گزری لیکن بڑھا ہے جس ان کا جوانوں والا انداز اور حضور ﷺ کے اسم کرای کو
چاور پر لکھا دی کے کریار بارکڑ عنا اور بل کھانا آج تک یاد ہے۔

شروع شروع میں الی حرکات کے مرتکب کے خلاف جب کوئی کارروائی ندہوئی تو لائن لگ من ہفت اور وربیدہ وہن عناصر نے کیڑوں، رومالوں، جاوروں اور چیل جوتے ك على تك يرمبارك نامول سے ملتے جلتے ويزائن باركيف يس كھيلا ديے۔ بنده جب ضرب مومن على آيا تواليك زماندايها بحى كزرا جب كوئى مفتدايها ندكزرتا تفاكوئى ندكوئي ايسا واقعہ نہ پی آتا ہو۔ ایک چزیں لے کرآئے والوں کا اصرار ہوتا تھا کہ ان چیزوں کی تصویر اخبار مل لگائی جائے۔ بندہ کا موقف سے ہوتا تھا کہاس سے مایوی اور بے بیج فم وضعم سیلےگا۔ اس کی بجائے کرنے کا کام یہ ہے کہ بیسراغ لگایا جائے کہ یکس نے بنایا اور کس نے پھیلایا ب؟ وكا عدارون سے يو جها جائے أفيس كس في سلائى كيا اور سلائر سے كموجا جائے كم تم ف س فیکٹری سے مال اضایا؟ تب خررگائے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔الی مبہم خریں اور تعویریں جن میں ذمددارعناصر کا کسی کو پید بی شہوء چھاہنے سے سوائے لوگوں کو اپنا آپ عاجز بادر كرائے كا اوركيا فائدہ ہے؟ تعجب اس يرہے كەالىي معموب بندحركات كے ذمدواروں كاسراغ ندلگا كدكون الى چيزي بناتا ہے؟ أيك أيها على وفد أيك مرتبد أيك چيل كر آيا، يو جما كيا: بنانے والی فیکٹری کون سے جسمی کوخرند تھی۔بسسب پر بیخیال سوار ہوا کہاس کی تصویر لی جائے اور چھاپ دی جائے جبکہ بندہ کا وی موقف تھا جو اوپر عرض کیا۔ ان میں سے ایک عاموش خاموش توجوان كا چروستا موا تمار معلوم موتا تما اعد سے محت طيش مل بــاس كا معالمہ بھی بھی تھا کہ اسے اللہ تعالی کے مقدس نام کی بے حرمتی پر بھی رخ تھا لیکن حضور یاک تھے کے اسم مرامی کو الی چیزوں پر لکھا دیکھ کراہے آپ پر قالدیانا مشکل مور ہا تھا۔ ظاہری وضع قطع عام دنیا دارمسلمانوں کی محتم لیکن اعدونی حدت کی شدت سے چرو تمتمار ہا تھا اور دانت سے دانت بعنچا ہوا تھا۔مسئلہ بہال بھی دبی تھا کہ آگر چدریان جوان بھی دنیا داری

کے دھندے میں تھنے عام نو جوانوں کی طرح تھا لیکن دُپ رسول علیہ چیز تی کچھالی ہے کہ اس سے دل وہ ماغ کے نہاں اس میں دین دار اور دنیا دار کا فرق نہیں۔ یہ تو تکو بی طور پر اہل اسلام کے دل وہ ماغ کے نہاں خانوں میں ودیعت کر دی گئی ہے بلکہ عمو ما یہ ہوتا ہے کہ دین دار لوگ اپنی نیکیوں کے بحرم میں سوچھ رہ جاتے ہیں۔ سوچھ رہ جاتے ہیں اور دنیا دار اسے ذریعہ نجات و شفاعت بچھ کر میدان مار جاتے ہیں۔ غازیان ناموی رسالت کی فہرست پر ایک نظر ڈالیے آپ کو''ور فعنا لک ذکر ک'' (اور عنا نک دکر ک'' (اور عنا نک کر ک ک'' (اور عنا نک کر ک ک' (اور اس کے جانو میں سرخی شہادت سے دیکھ یہ بھول بہار دے رہ ہوں گے، یہ آ قا عنائے کے وہ اس می ہوں گے، یہ آ قا عنائے کے وہ اس می ہوں گے جن کو دنیا والے بلاوجہ بی ادھورامسلمان بچھنے کی غلطی کرتے ہیں۔

غازی عامر چیمہ کو دیکھ لیجے! طالب تھا نہ طا، مجاہد نہ ملان، شدت پند نہ بنیاد پرست ..... سکول میں پڑھا، کارلج میں رہا، پورپ کی یو نیورسٹیوں میں پڑھا گا گر ایمان کی چئاری ماحل کی چئاچوند ہے بھی بھی بھی بھی ہے؟ یورپ کے منصوبہ ساز جب بھی امارے ہاں فاقی پھیلانے اور بکا وقتم کی جن کا مول لگانے کے بعد یہ بھی گئتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دوند ڈالا ہے، کوئی نہ کوئی ایما واقعہ ہوجاتا ہے کہ ان کے سارے اندازے ان کا منہ پڑاتے اور سارے منصوب دھرے دہ جاتے ہیں۔ اب چیمہ طاعران کے اس خوش نعیب کو ویکھ لیجے اور سارے منصوب دھرے در وجاتا ہے کہ ان کے سازے اس خوش نعیب کو ویکھ لیجے بحص نے مسلمانوں کو پھر سے سرافھا کر جینے کی اُمنگ اور حوصلہ دیا ہے اور اس انداز ہے دیا جس نے مسلمان اور پاکتائی ہونے پر رشک آ رہا ہے۔ اب پورپ کے اہم تی بدتھذیب اور اظلاق سے عاری کم ظرف ایڈیٹر جو چاہیں چھاہیں، اکیلے اس شیر جوان نے بشتی ان کی حیثیت نہیں رکھا۔ چیمہ اس کی حیثیت نہیں رکھا۔ چیمہ اس کی حیثیت نہیں رکھا۔ چیمہ اس کندے اور بیٹر بندروں کا وجود غلاظت بند پوٹی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھا۔ چیمہ شہید کے واقعے سے بہ چھا ہے کہ دنیا میں جب تک مسلمان ما کیں گلہ پڑھ کرا ہے بچوں کو دورہ بلاتی رہیں گی ان میں ایے شیرصفت پیدا ہوتے رہیں می جن کے خیوں کو خوفردہ در کے گی۔

بندہ سے کسی نے بوجھا: " قازی کے کیامعنی ہیں کہ عاشقان رسول ﷺ کے ناموں کا جو کیا میں اور کا جو لیاں ہے۔ کا موں کا جزین جاتا ہے؟" عرض کیا: کہتے تو بداس سعادت مند کو تنے جو جہاد میں شریک ہولیاں آج کے دور کے ترسے ہوئے اور کفریہ دنیا کے ستائے ہوئے مسلمانوں نے بیمعزز لقب اُن

جوانمر دول کے لیے تخصوص کر دیا ہے جو گتاخ رسول پر تملد کرے۔ چر جاہے اس کوجہتم تک پنچائے یا خود آ قا ﷺ پر قربان ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں بیڑا پار، دارے نیارے اور موج بی موج بیں۔ بیاب کھر اسودا ہے جس میں خسارے کا احمال بی نہیں۔

ذرا ایک تکتے پر سوچے! پورپ کے ماحول میں رہنے والے ونیاوی تعلیم یافتہ نوجوان کی وہ کون می نفسیات ہیں کہ وہ اپنا مستقبل، جوائی، خواب سب پچونج کرایک شکار کی چاتہ خواب سب پچونج کرایک شکار کی چاتہ خواب سب پچونج کرایک شکار کی چاتہ خواب سب پچونج کرایک شکار کی جاتہ خواب سب پچونج کرایک شکار کی کا پیتہ معلوم کرتا ہے، سکیورٹی کا حصار تو ڈکر ایڈیٹر کے کمرے میں جا گھتا ہے، جنجر کی توک سے بد بو کے اس بورے کو چرتا بھا ڈتا ہے، عوالت میں سینہ تان کرایی حالت میں فخر ہے ''اقرابہ جرم'' کرتا ہے جبکہ اس کو چادوں طرف خونجوار بھیڑ نے نظر آ رہے ہیں جن سے کی لحاظ، مروت کی امید نہیں، جن کا سفا کا نہ روبہ ال وورانِ تعیش بخوبی و کھیے چکا اور جن کے خطرناک مروت کی امید نہیں، جن کا سفا کا نہ روبہ الا وورانِ تعیش بخوبی و کھیے چکا اور جن کے خطرناک جراک ہی مسلمانوں کی وہ لا قائی اور لاز وال رواہ ت ہے جو کپ رسول جھانے کی اعجاز آ فریل برکت ہے، جو ہماری آ بروکی ضامن، ہماری پیچان اور بایہ افتار ہے اور جو اہلی مغرب کی ہزار برکت ہے، جو ہماری آ بروکی ضامن، ہماری پیچان اور بایہ افتار ہے اور جو اہلی مغرب کی ہزار برکت ہے، جو ہماری آ بروکی ضامن، ہماری پیچان اور بایہ افتار ہے اور جو اہلی مغرب کی ہزار برکت ہے، جو ہماری آ بروکی ضامن، ہماری پیچان اور بایہ افتار ہے اور جو اہلی مغرب کی ہزار برکت ہے، جو ہماری آ بروکی ضامن، ہماری پیچان اور بایہ افتار ہے اور جو اہلی مغرب کی ہزار

موالے کے ایک اور بہلوکو دیکھیے! جرمن ایڈیٹر نے بالیتین الی حرکت کی تھی جو بین الاتوای توانین اور مسلمہ انہائی اظا قیات کی رُو سے بلاشہ جرم ہے۔ چلیے مان لیا کہ جرمن قانون کی رُو سے عام شہید ہے الفرض بلا جواز اقدام کیا لیکن اُن کو ان کے اقدام کے بقدر پوچھ بچھے کی بجائے ماورائے عوالت تکلفیں وے وے کرشہید کرنے میں جرمن پولیس، جرمن انظامیہ، جرمن پولیس، جرمن پرلیس اور پھر جرمن حکومت سب نے اپنا اپنا حصد والی کرمسلمانوں سے ولی بغض وعناو کا جواظہار کیا ہے، اس سے پورپ کی تہذیب پر فریفتہ والی وروں اور روش خیال چڑی ماروں کی آئیسی کمل جانی چائیس۔ اس انفاق واتحاوے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بورپ او پر سے نیچ تک انہائی گئی گزری تلوق ہیں۔ انھوں نے دل کی بجراس تکال کر سمجھا تھا کہ وہ مسلم دنیا کو اپنے شقاوت آئیر اور طالماندرو نے سے مرعوب کن پیغام دیں گئیسی سمجھا تھا کہ وہ مسلم دنیا کو اپنے شقاوت آئیر اور طالماندرو نے سے مرعوب کن پیغام دیں گئیسی سمجھا تھا کہ وہ مسلم دنیا کو اپنے شقاوت آئیر اور طالماندرو نے سے مرعوب کن پیغام دیں گئیسی کھل ڈیوں، گوکاروں، سرکس کے کرتب بازوں اور ہندودک کی نقل مار ادا کاروں کو ہمیرہ بھے کھل ڈیوں، گھل ڈیوں، گوکاروں، سرکس کے کرتب بازوں اور ہندودک کی نقل مار ادا کاروں کو ہمیرہ بھے

دالی قوم چیمہ شہید کی والمیز پر شہینتی پیغامات اور گلی میں پھولوں کے ڈھیر لگا کر جس طرح کا جوائی پیغام دیا ہے وہ ایمان افروز بھی ہے اور روح پرور بھی۔ راولینڈی کا ایک عام سا نوجوان را توں رات مسلمانوں کی آ کھوکا تارا بن گیا ہے۔ کتنی بی جوائیاں اس کے نقش قدم پر چلنے کا عزم سینے میں وہ کا چکی ہوں گی۔ نوجوانوں نے اپنے آئیڈ میل بدل لیے جیں۔ جو کام لاکھوں مبلغین نہ کر سکتے تھے، ایک فدائی نے تنہا کر دکھایا۔ خیخرکی نوک اور کھی کہ گئی جس سے قلم اور زبانیں عاجز ہو چکی تھیں۔ غازی عام عبدالرحلن چیمہ! تم نے مایوں ایمل اسلام کو جینے کی آس دلا دی ہے۔ تو متم اداریا حسان جملانہ سکے گی۔

سلام اُس نبی پرجس کے امتی اس کے دیوانہ دارشیدائی ہوتے ہیں۔ سلام اُن امتع ں پر جواپنے نبی کے ایسے سرفر دش فدائی ہوتے ہیں۔ سلام اُن خوش فصیبوں پر جن کے گھر ایسے خوش بخت پیدا ہوتے ہیں۔ سلام ان یاؤں پر جواپسے شیر دل سیوت جنتی ہیں۔ سلام ان بہنوں پر جواپسے ظیم بھائیوں کی پردرش کرتی ہیں۔ سلام ان جوانمردوں پر جوالی انمٹ روایات قائم کر جاتے ہیں۔

پہلے سلم دنیا شاید صرف اس شیر بچ پر فخر کرتی جو گتائی رسول پر قا تلانہ جلے میں کا میاب ہوجاتا، اب دہ جوانم دبھی ان کا ہیردادر آ تھوں کا تارا ہوگا جوان کی طرف سے اس فرض کفار کی ادائیگی کی محض کوشش کر لے گا۔ جرمن حکام کوظم ہوتا کہ ان کاظلم بیدرخ اختیار کر جائے گا تو دہ ہرگز ایسااوچھا اقدام نہ کرتے گرخدا نے مسلمانوں کوئی زندگی دین تھی، سووہ ال چھی ہے۔۔۔

چیمہ تی! جب سرکار ﷺ کی خدمت میں حاضری ہوتو ہم حسرت زدہ کنہگار امتوں کا سلام بھی پہنچا دینا۔ ترسے ہوئے اربانوں اور توٹے ہوئے دلوں کا پیغام گوش گزار کروینا۔ عرض کردینا کہ آپ ﷺ کے امتی کتنے ہی گنہگار سمی، مگرناموسِ رسالت پر پہلے بھی سمجھونہ کیا نہ آ کندہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے سکتے جذبات، تؤیتے اربان، نا آسودہ حسر تیں اور بہتا لہو اس پرگواہ ہے اور ہم قیامت تک اس گواہی کو زندہ تابندہ رکھیں گے۔

#### مولانا قاري منصوراحمه

### زندہ ہوجاتے ہیں جومرتے ہیں اس کے نام پر

مغربی معاشرے، آ زادانہ ماحول اور تلوط کملی سوسائی میں رہنے کے باوجود دہ تک نظر، متعسب اور انتها پندی رہا۔ اس نے سکول و کالج میں اگریزی تعلیم حاصل کی اور سائنس کے مضامین پڑھے۔ چربھی اس میں روشن خیائی آئی نداعتدال پندی۔ یورپ میں موجود ہونے کے باوجود وہ آ زادی اظہار رائے اور فرای رواداری کا مفہوم نہیں مجھ پایا۔ جھتا مجھی کیے؟ محاملہ بی ایسا ہے۔ اس میں بے بھی بی مجھ داری ہے۔ بڑے بڑے وانشور اس محالے میں ایسے پاگلوں پر دفئک کرتے دیکھے گئے۔

دیماتی، أن پڑھ ملم دین ہویا اس پر فدا ہوتا ہوا دائش افرنگ کا شاور اقبال، سرکار انگلفیہ کا منظور نظر اور غیر منقسم ہندوستان کے عظیم پنجاب کا وزیر اعلی سرشفیع ہویا شرائی کہائی اختر شیرانی، ان میں سے کوئی بھی ''اس معالے'' میں رواداری کا قائل نہیں۔ ان میں سے عملاً کوئی پچے کرسکا یا نہ کرسکا محراس حکب انسانیت کے سیٹے میں ننجر اتار نے کی حسرت سب کے دلوں میں مجاتی تھی جو'' نہ دھ انسانیت'' کوداغ دار کرنے کی جسارت کرے۔

دہشت گردی کے زمرے ش آنے دالے علم دین کے اقدام کی ستائش شاعر مشرق علامہ اقبال نے جس اعداز ش کی تھی وہ جملہ اب ضرب النشل ہے: ''ای گلال کردے رہے تے ترکھانال دائنڈ ایازی لے گیا۔''

سر شفح ایے بی ایک سر پھرے کا مقدمہ بغیر فیس الٹ کو بی ذریعہ نجات بھے تھے۔ ندہب سے بیگانے اور ہر وفت کن رہنے والے اخر شیرانی کی کیفیت الفاظ شی بیان کرنامشکل ہے۔ میں نے جب بھی بیواقعہ پڑھا ہے، آ نوضبطنیس کرسکا۔ تاؤنوش کی مفل میں کے بیار میں صفور تھا کے کا نام لے دیا۔ نشے میں دُھت اخر نے شیشے کا گلاس

کہنے والے کے منہ پردے مارا۔ جم غفے سے کا پنے لگا۔ جو منہ میں آیا کہددیا۔ گرایک دم رونا شروع کردیا۔ بچکیاں بندھ گئیں۔ منبط نہ ہوا تو محفل سے اٹھ کرچل دیے۔ ساری رات روتے رہے۔ کہتے تھے: ''لوگ اسٹے بے باک ہو گئے کہ آخری سہارا بھی ہم سے چھین لیڈا چاہتے ہیں۔''

ہر مسلمان این کزور ہوں، کوتا ہوں اور غفاتوں کے باد جود اس آخری سہارے سے وست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ سائٹس کے فارمولوں اور ریاضی کے اصولوں سے مجرے د ماغوں میں جو بات فٹ نبیں آ سکتی، عام شہید جیسے سر پھرے اپنی جان سے گزر کر انھیں اس زمنی حقیقت سے باخر کرتا چاہتے ہیں کہ جذب وجنوں سائنس وٹیکنالو جی سے الگ کوئی چیز ہے۔ عامر نے ایے خون سے حرمت رسول کے تحفظ کے لیے درست راہ کی نشان دبی كردى بــاس نے بتايا بے كـ جلي، جلوس، احتجاج اور برتاليس ان كميندخصلت لوگوں كا علاج نہیں ہے۔اس نے دلی چنگاری کو پھر شعلہ بنا دیا ہے۔ولولوں کو تازہ اور جذبوں کو جوان كر ديا ہے۔ اس كو تشدد كر كے بلاك كرنے والوں نے كتنى برى غلطى كى ہے انھيں اس كا ا عدازہ نہیں ہے۔ وہ اگر پہلے ہی جیب چیاتے اس کی لاش لا کر ورثا کے حوالے کر ویتے اور يهال كى حكومت اين روايق اعداز على يوليس كرزف على اس كو وفن كرديق توشايد معامله وب جاتا ..... مربعض وفت مت بحی تو ماری جاتی ہے۔ وشمنوں کی پیش بندیوں سے وہ مسلمانوں کا ہیرو بن گیا ہے۔ وہ اب سب کے دلوں کی دھر کن ہے۔ اس کا باپ اب قوم کا معززترین فرد ہے۔اس کے گھر کے رائے میں پھول بچیے ہیں۔ یقیناً عامر کے رائے میں بھی بھے ہوں مے۔ پہلے ہر یانچویں بچے کا نام اسامہ رکھا جاتا تھا اب عامر بھی محبوب ناموں میں شار ہوگا۔ نی سی کے عاشتوں کے ناموں کو اللہ خودمحبوبیت عطافر ماتے ہیں۔ بلال اور خبیب بی کیا کم تھے، اب عامر بھی ان میں شامل ہے۔ عامر کی جرأت نے قلم اور زبان کی وہ بندشیں مجى كحول دى بين جو حالات كى نزاكت كاحوالدو يكرجم في اين اوير لا كوكر لي تحيل اب مرمرنے مارنے کی باتیں علم کھلا ہونے لکی ہیں۔ حکومت اس تشدد، انتہا پہندی اور وہشت گردی کو رو کنا جائی ہے تو اینے آ قادل کی خدمت میں سجیدگی سے عرض کرے کہ اس کمینگی سے باز آ جائیں۔ورنہ بیآ گ بہت تیزی سے پہلتی نظر آتی ہے۔

0 0 0

### مولا نامحمر اسلم شيخو بوري

## قوم سلام کرتی ہے

مغربی اخبارات میں بے در بے سید البشر علی کے تو بین آمیز خاکول کی اشاعت ''روش خیال اور اعتدال پیند'' محافیوں کے بغض وعناد کا تھلم کھلا اظہار، دل و د ماغ میں بحری موئی گندگی کا اُبال مسلمانان عالم کی بے بسی تلملا ہث اور بے چینی، کوئی وها زیں مار كرروياء كى في حيب حيب كرآ نسو بهائ - كسى في جلوس منظم كياء كسى في كستاخ مما لك ک معنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ کسی کا سینہ مسلمان سیا ہیوں کی گولیوں سے چھلنی ہو گیا، کوئی حوالہ زندال ہوا اور ہزاروں تھے جھول نے مناسب موقع کی تلاش میں چپ سادھ لی۔اٹھائیس سالہ عامر چیمہ بھی ان ہزاروں میں سے ایک تھا۔ وہ ایم ایس می کرنے کے لیے جرمنی کیا تھا۔ روش سنقبل اس کے سامنے تھا۔ ونیا کا مجمی اور آخرت کا بھی! مگر اس نے اُس جہاں کے مستقبل کو اِس جہاں کے متعقبل پرتر جے دی۔اس نے جب حبیب کریا ﷺ کے خاکے ویکھے موں کے، ضرور رو یا ہوگا، پھوٹ کررویا ہوگا، بے قراری میں ہاتھ آسان کی طرف اٹھے ہوں گے۔ کئی را تیں آ تھوں بی آ تھوں میں کٹ عنی ہوں گی، کھانا حلق سے بھٹکل اُتر تا موكاتين مرايا انظار بهنول كي جواني اور والدين كا بزهايا سواليه نشان بن كرسامني آيا موكا، جو ان کے ادھورے خوابوں اور جرمنی کے کو چہو ہازار کی مادی چکاچوند نے بھی اقدام سے باز رکھنا عالم موگا، پر کشدگان عشق رسالت کی ایمان افروز داستانیں یاد آئی مول گا- بیمی ممکن ہے ك خواب من جرة انوركى زيارت بوكى مواور حسن اعظم علية في سوال كيا موعام! كياميرى تو بین کے باوجود پوری امت چین کی نیندسوتی رہے گی؟ کوئی نہیں جومیری ناموس پر جان کی بازی لگا دے اور بوری امت کی طرف سے فرض کفاید اوا کروے؟ قوم ہائی اپی ترکیب میں دوسری اقوام سے بالکل الگ ہے۔ دوسری قومی اغیاک

تو بین، استہزا اور ایذا کو گوارا کر لیتی بیل کین بی قوم گوارا نہیں کرتی۔ جہاں تک سرور وو عالم علیہ کا تعلق ہے، امت اسلامیہ آپ کی ذات ہی ہے نہیں، آپ کے شہر و مسکن، اس کے گلی کوچوں، آپ کی سواری، آپ کے اصحاب، آپ کی از داج اور آپ کے نام ونسب سے بھی بے پناہ محبت کو دیکھنا ہوتو یہ پہلو بھی بے پناہ محبت کو دیکھنا ہوتو یہ پہلو پیش نظر رکھیے کہ وہ اپنی اولا دی لیے سب سے زیادہ اس نام کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایسوں کی بھی کی نہیں جنسی اللہ تعالی نے ایک سے زیادہ سٹے عطا کیے اور انھوں نے سب کا نام محمد کی بھی کی نہیں جنسی اللہ تعالی نے ایک سے زیادہ سٹے عطا کیے اور انھوں نے سب کا نام محمد رکھ دیا۔ ہمارے قریب کے زمانے میں عالم اسلام کی معروف شخصیت حضرت مولا ناعلی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کے برادر برزگ ڈاکٹر عبدالعلی رحمتہ اللہ کی چا در ادلا دی تھیں سب کے نام آتا تا تاہے کے مبارک نام پر شے۔

ہمارے ایک معاصر اور فاضل دوست کے کی بیٹے ہیں ان سب کے نام "محر" ہے مشتق ہیں یعنی محر، احمد، ہمادہ محودہ جید ..... بینا چیز ہمی کمی غداق میں آخیں" معتقات حمر" کہد دیا کرتا ہے۔ ہارون رشید کے نو بیٹوں کا نام "محر" تھا۔ ایسے خوش نعیب تو بے شار ہیں جن کی عیار پانچ پشتوں تک مسلسل اہم محمد ہے۔ ایک ایسے راوی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے جس کے سلسلہ نب میں مسلسل سات پشتوں تک کے آباء و اجداد کا نام محمد ہے اور اس سے بھی زیادہ عجیب بیٹ امین الدین ایمن بن محمد کا سلسلہ نسب ہے کہ چودہ پشتوں تک ان کے آباء و اجداد کا نام محمد بیان کیا جاتا ہے۔ ان صاحب نے اپنا نام" عاشق النی "رکھ لیا تھا چنا نچہ آخیں اس کا میں تام سے پکارا جاتا تھا۔

عامر نذر چیمہ کا نام تو ''عاش النی' نہ تھا لیکن اس کا دل عشق رسالت سے یقینا معمور تھا۔ بیعشق ہی تھا جس نے عامر کے لیے اپنی جوانی، دنیادی مستقبل اور مادی رشتے داؤ پر لگانا آسان کر دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ گتا ٹی کے مرتکب ایڈیٹر کا بھیجا آتشیں اسلحہ سے اُڑا دیتا لیکن اسے صرف ایک بخرمیسر آسکا۔ وہ پنجر لے کر ہی جرمن اخبار'' ڈیویلٹ'' کے ایڈیٹر پرحملہ آور ہوگیا۔ ایڈیٹر زخی ہوگیا اور عامر کو گرفار کرلیا گیا۔ شہادت سے قبل وہ 44 دنوں میں اس پر کیا گزری۔ اب اس کی دن تک جیل میں رہا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان 44 دنوں میں اس پر کیا گزری۔ اب اس کی شہادت کو خود کئی کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نامکن ہے کہ جس نوجوان نے حصول مغفرت و شفاعت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہو وہ خود کئی جیے حرام عمل کا حصول مغفرت و شفاعت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہو وہ خود کئی جیے حرام عمل کا

ارتکاب کرے۔ غیروں سے شکوہ کیا کرنا اپنوں کا حال سے ہے کہ وہ شہید ناز کی تدفین کا انتظام اس انداز می کررے ہیں کہ غلامان مصطفیٰ عظیہ اس میں کم سے کم شریک ہو سکیں۔ یقین ہے کہ اگر کسی جیالے نے ارہاب اقتدار میں ہے کسی کی خاطر جان قربان کی ہوتی تو اس کا جنازہ عامر کے جنازے سے زیادہ دھوم دھام سے اٹھایا جاتا گر وہ شخصیت جو مدینہ منورہ میں محو استراحت ہونے کے باوجود بوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے، اس کے عاشق کا جنازہ اخفا کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکمرانوں کی حرکتیں اور کوششیں اپنی جگہ برلیکن جہاں تک قوم کا تعلق ہے تو اس کے دل غازی عامر کے والدین کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ بوری قوم سلام کرتی ہے ان والدین کو جن کی تربیت نے ایے نونہال کے رگ و ریشہ میں عفق رسالت کا نور بھر دیا۔ان بہنوں کو جن کا اکلوتا بھائی ٹامویں رسانت پر قربان ہو گیا مگر 💶 اس کی شہادت پر فخر اور خوشی محسوس کر تی ہیں۔ان ہاتھوں کو جو ایک گنتاخ کو کیفر کردار تک کانجانے کے لیے حرکت میں آئے، اس جد خاکی کو جے شہادت کی خلعمی فاخرہ پہننا نصیب ہوئی، اس خاعدان کوجس کے ایک فرد نے سرفروشی کے فسانوں مين ايك خوبصورت اضافه كرويا اورسلام اس صاحب خلق عظيم عليه يرجن كي محبت كا جادوسر و حر بول رہا ہے اور جن کی عظمت برکٹ مرنے کو آج بھی ہرمسلمان بہت بڑی سعادت سجمتا ہے۔ بقول حفرت ماہر القادري مرحوم \_

سلام اُس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بوھا دیتے ہیں کھڑا سرفروثی کے فسانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام کی عظمت بہ کث مرنا مسلمال کا یمی ایمال، یمی مقصد، یمی شیوا

0-0-0

## مولاتا زامدالراشدي

### عامر چیمه کی شهادت

عامر چیمہ کی شہادت نے وہ زخم ایک بار پھر تازہ کر دیے ہیں جو پورپ کے بعض اخبارات میں جناب نی اکرم علیہ کے گستا خانہ خاکوں کی اشاعت پرمسلمانان عالم کے ولوں برلگ گئے تھے ادرمسلمانوں نے احتجاج ادر جذبات کے پڑجوش اظہار کے ساتھ ان زخموں پر کی حد تک مرہم رکھ لی تھی مگر عامر چیمہ کی جرمن پولیس کی حراست بیں المناک موت نے ان زخوں کو پھر سے ہرا کر دیا اور ان زخول سے ٹیسیں ایک بار پھر اٹھنے لگی ہیں۔ عامر چیمہ کا تعلّق ضلع گوجرانوالد کے ایک گاؤں سارد کی چیمہ سے ہے اور اس کے والد پر وفیسر نذیر چیمہ محکمہ تعلیم میں استاذ رہے ہیں، عامر چیمہ تعلیم کے لیے جرمنی گیا ہوا تھا، توہین رسالت پرمشتل کارٹونوں کی اشاعت پر دوسرے مسلمانوں کی طرح اس کے جذبات بھی مجروح ہوئے اور موقع مطنے پر اس نے ان جذبات کاعملی اظہار بھی کر دیا جواس کی غیرت ایمانی کا تفاضا تھا۔ اس نے مستاخانہ خاکے شائع کرنے والے ایک اخبار کے مدیر پرحملہ کر دیا جس سے وہ زخی ہوا۔ اس کی ماداش میں عامر چیمد کو گرفتار کرلیا گیا اور اب بتایا گیا ہے کہ پولیس کی حراست میں اس کی موت واقع ہوگی ہے جس کے بارے میں برشی کی بولیس کا کہنا ہے کہ اس نے خودشی کر لی ہے۔عامر چیمہ کے والد پروفیسرنڈ مرچیمہ نے خودکشی کی بات کو قبول کرنے سے اٹکار کر دیا ہے اور اخباری بیانات کے مطابق انھول نے کہا ہے کہ انھیں اینے بیٹے پر فخر ہے کہ اس نے جناب نی اکرم عظی کے ساتھ اپنی محبت کاعملی اظہار کیا اور بالا خرابی جان بھی نچھاور کر دی۔ کیکن وہ پہتلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہان کے بیٹے نے خود کٹی کی کیونکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔اخبارات میں سامنے آنے والی قیاس آرائیوں کےمطابق عمومی طور پر یہی سمجما جا رہا ہے کہ عامر چیمہ کی ہلاکت جرمن پولیس کے تشدد سے ہوئی ہے اور اس پر پردہ ڈالنے

کے لیے اسے خودکشی کا رنگ ویا جارہاہے۔

جہاں تک حرمتِ رسول پر کٹ مرنے اور جناب نبی اکرم اللے کے ناموس پر جان قربان کردیے کا تعلق ہے یہ کہ جس مسلمان کے لیے معراج ہے کم نہیں ہے اور موقع آنے پر کوئی بھی مسلمان اس سے گریز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن یہ قربانی خود کشی کی صورت بین نہیں ہوسکتی اور عام چیمہ کی شہادت کو خود کشی قرار دینے والے اس سلطے بیس مسلمانوں کی نفسیات اور جذبات سے ناواقفیت کا جُوت دے رہے ہیں۔ جناب نبی اکرم اللے کی ذات گرامی کے ساتھ مسلمانوں کا جذباتی تعلق مغرب کی سمجھ بیس آنے والانہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مغرب نے اپ سرے خدا، رسول اور فد جب و کتاب کا بوجھ (وہ اسے بوجھ وجہ یہ بھی ہے کہ مغرب و الوں کی سمجھ سے بالاتر ہے دیں سملمان تو اسے اپنی جان ہے بھی اس سے لیکن مسلمان تو اسے اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اور ایک لیے کے لیے بھی اس سے لیکن مسلمان تو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اور ایک لیے کے لیے بھی اس سے دست بردار ہونے کے لیے جی وان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اور ایک لیے کے لیے بھی اس سے دست بردار ہونے کے لیے جی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اور ایک لیے کے لیے بھی اس سے دست بردار ہونے کے لیے جی تیار نہیں ہیں۔

ایک مسلمان جب ہی اکرم علی کی بارگاہ ش اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کے ذہن بیں بین سوتا کہ وہ مجبوراً ایسا کر رہا ہے یا اسے ایسا نہ کرنا پڑے تو زیادہ بہتر ہو مسلمان تو اس سعادت کو اپنی خوش نصیبی تصور کرتا ہے۔ اس کی ایک جھلک دور نبی کے ایک داقعہ میں دیکھی جاستی ہے کہ ایک نوجوان انصاری صحابی حضرت صبیب بن زید شسیلہ کذاب کی قید میں جے مسلمہ کے بھرے دربار میں آھیں ایک بھرم کے طور پر پیش کیا گیا۔ مسلمہ نے ان سے سوال کیا کہ تم حضرت مجمد تھی کو اللہ تعالی کا رسول مانتے ہو؟ حضرت صبیب بن زید نے جواب دیا کہ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں کہ جھزت مجمد ہو؟ اس کا حبیب بن زید نے جواب دیا کہ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں کہ جھزت مجمد ہو؟ اس کا سول جواب یہ بھی ہوسک تھی تھی ساتھ کا رسول شہیں مانا لیکن اسے جواب سے سواب یہ بھی ہوسکتا تھا کہ میں شعیس اللہ کا رسول شہیں مانا لیکن اسے جواب سے اس نوجوان صحابی کے جذبات کی تسکین نہیں ہورہی تھی۔ اس لیے حضرت صبیب بن زید نے اس نوجوان حواب کے کہ بات کی تسکین نہیں ہورہی تھی۔ اس لیے حضرت صبیب بن زید نے جواب سے ہواب میں کہا کہ ''ان فی اذنی ہما عن سماع ماتھول.''

میں نے کئی ہاراس جملے کے ترجے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا ایسا ترجمہ کرنے میں آج تک کامیاب نہیں ہوسکا جس سے اس جملے کے قائل کے جذبات کی صحیح ترجمانی ہوسکتی ہو۔ اس لیے عام طور پر اس محاورے کا ترجمہ کر دیا کرتا ہوں کہ''میرے کان تمہاری سے بات

نے کے لیے تیار نہیں ہیں۔"

مؤرخین نے تکھا ہے کہ اس جواب پر سیلمہ کذاب نے جلاد کو تھم دیا کہ اس نو جوان کا دایاں بازد کا ن دیا جائے۔ بازد کے کٹ جانے کے بعد پھر مسیلمہ کذاب نے سوال کیا تو حضرت حبیب بن زیڈ کا جواب وہی تھا جس پر بایاں بازد بھی کا ن دیا گیا۔ حافظ ابن عبدالبر رحمتہ اللہ نے ''الاستیعاب'' بین تکھا ہے کہ''اس باغیرت انصاری صحابی کے دونوں بازو اور دونوں ٹائلیں ایک ایک کر کے کا ن دی گئیں گر اس کا جواب دہی رہا حتی کہ جب آخر میں حبیب بن زید کا سرکا نے کا حکم دیا گیا تو اس وقت بھی ان کی زبان پر یمی جملہ تھا کہ میرے کان جناب نی اکرم عیا ہے کہ کرمت اور ناموں پر جان قربان کرتا ہے تو اس کا انداز میں۔ مسلمان جب نی اگرم عیا ہے کہ حرمت اور ناموں پر جان قربان کرتا ہے تو اس کا انداز مسلمان میں بلکہ دالہا نہ ہوتا ہے اور دہ اسے اپنی موت نہیں بلکہ حیات جاودانی سمجھ کر مسالت ما ب عیا ہو کہ بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کرتا ہے۔ بیصرف ایک جھاک میں اس می کے بین کو اس کا نذرانہ پیش کیا کرتا ہے۔ بیصرف ایک جھاک کی مسلمان کو بیا کم ہوا کہ اس کی جان جناب نی اگرم تھی ہے کہ ناموں اور عزت کی خاطر لی کے ماری ہے تو اس کے جذبات میں الچل کی جاتی ہے۔ چبرے پر بشاشت آجاتی ہے اور دہ جاری میں بیم میں اور عزت کی خاطر لی کے ماری ہے جنت کی فضاؤں کی طرف پرواز کر نے لگتا ہے۔ جبرے پر بشاشت آجاتی ہے اور دہ بی اربی ہے جنت کی فضاؤں کی طرف پرواز کر نے لگتا ہے۔

ماضی قریب میں غازی علم دین شہید کا واقعہ کس کے علم میں نہیں ہے جس نے ہندو مصنف راج پال کو جناب نبی اکرم تھا کے گو شان میں گتا خی پر جہتم رسید کیا۔ اے گرفار کر کے مقدمہ چلایا گیا تو اے ملک کے چوٹی کے قانون دانوں نے مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنی ''جرم'' سے انکار کر دے تو اس کے خلاف الی کوئی گواہی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس پھائی دی جا سکے۔ اس لیے اس کی جان نی سمتی ہے لیکن مشورہ دینے والوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ انکار ' جرم' ' سے کیا جا تا ہے اور غازی علم دین نے بیکام'' جرم' ' سجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ وہ اسے اپنا فریضہ تھور کرتا تھا۔ اور کوئی فرض شناس اپنے '' فرض' سے بھی انکار نہیں کیا کرتا۔ اس لیے عامر چیمہ کے بارے میں یہ کہنا کی طرح بھی درست نہیں سمجھا جا سکتا کہ کیا کرتا۔ اس لیے عامر چیمہ کے بارے میں یہ کہنا کی طرح بھی درست نہیں سمجھا جا سکتا کہ اس نے خود کئی کرنا ہوتی تو وہ گتا نے رسول ایڈ پٹر پر خملہ کی کارروائی ہی نہ کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف عامر چیمہ کے والد پروفیسر نذیر چیمہ بلکہ ملک کی

دین قیادت بھی اسے خودکٹی کا کیس مانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلط میں متحدہ مجلس عمل کے رہنماؤں قاضی حسین احمد اور مولانا فضل الرحمٰن اور دیگر دیئی جماعتوں کے قائدین نے بالکل سیح موقف اختیار کیا ہے اور خودکٹی کے موقف کو مستر و کر کے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا کردار سیح طریقہ سے اداکرے اور جرمن حکومت کو اس بات پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا کردار سیح طریقہ سے اداکرے اور جرمن حکومت کو اس بات پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا کردار سیح اس اور حقائق تک رسائی کے مواقع فراہم کر کے دنیا کو اصل واقعات سے آگاہ کرے۔

عامر چیمہ کی شہادت نے تو بین رسالت کے یس کو پھر سے زندہ کر دیا ہے اور دیلی طلقے اس سلسلے بیں رفتہ رفتہ منظم ہورہ ہیں۔ البتہ حکومت پاکستان کا موقف اور ضروری عمل سمجھ بیں نہیں آ رہا، اس لیے کہ تو بین رسالت کے معاملات سے قطع نظر بھی ایک پاکستانی فوجوان کی جرمن پولیس کی تحویل بیس ہلاکت ایسا مسئلہ نہیں ہے جے آ سانی سے ہضم کیا جا سکے۔ یہ واقعہ کی مسلمان ملک بیس کسی مغربی ملک کے باشندے کے ساتھ پیش آ یا ہوتا تو اب تک نہ جانے کیا پہلے ہوتا گر نہ حکومت پاکستان ٹس سے مس ہور بی ہوا ور نہ بی مغربی حکومت کیا باخصوص جرمنی کی حکومت اس سلسلہ بیس اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ دار بوں کا احساس کر رہی ہے۔ اس لیے عوامی جذبات کی جبور کرنا ہوگا کہ وہ اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ دار بوں کا احساس کر رہی ہے۔ اس لیے عوامی جذبات کی چیمہ کی شہادت کے پس پر دہ حقائق کو ایک اور قانونی ذمہ دار بوں کا احساس کر سے اور عامر چیمہ کی شہادت کے پس پر دہ حقائق کو اختاب کرتے ہوئے اس کی حال فی کے لیے عوامی جذبات کی پاسداری کا اجتمام کرے۔



## محسن فاراني

## ایک مظلوم پا کستانی کی شہادت

نی کریم علی کے گتا خانہ خاکے شائع کرنے والے جرمن اخبار ''ؤائی ویلٹ'' کے ایڈیٹر پر جملے کے الزام بیں گرفآر پاکتانی طالب علم عامر عبدالرحمٰن چیمہ کو، جسے جرمن پولیس کی حراست میں شہید کر دیا گیا تھا، وسلامتی بیں سارو کی ضلع گوجرانوالہ بیں کم وہیں پانچ لاکھ افراد نے آنسوؤں اور آ ہوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا اور ایک بار پحرم خرب کے صلیموں پر یہ بات آشکار کر دی کہ مسلمان اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں، محراس نہیں کرم سات کی تو بین کی طرح برداشت نہیں کر سکتے۔

مقیقت ہے کہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور پورپ اسلام کے حوالے سے نہایت متعصب اور جنونی (Fanatic) ہو بچے ہیں۔ مغرب کا رواواری، غہبی آزادی اور سیکورازم کے دعوں کا مصنوی لباوہ اتر چکا ہے۔ اس کا ایک اور جوت آسٹریا، جرمنی اور ہالینڈ کی نئی امیکریشن پالیسیوں ہے بھی ملتا ہے۔ آسٹریا اور جرمنی نے ان ملکوں کی شہریت حاصل کرنے کے خواہشند افراد کے لیے جرمن زبان کے شمیت کے ساتھ ساتھ ایک اور تحریری شمیت پاس کرنا بھی لازم قرار دیا ہے، جس میں وہاں کی ثقافت، تاریخ اور مروجہ سیاسی نظام کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ اصولاً ایسے شمیت پرکسی کو اعتراض نہیں ہوتا جا ہے، گر بات تحض آتی شہری ساتھ ساتھ ایک ویڈ یو دیکھنے کی شرط نہیں۔ ہالینڈ نے زبان کے علاوہ ایک اضائی شمیت کے ساتھ ساتھ ایک ویڈ یو دیکھنے کی شرط بھی عائد کر دی ہے۔ یہ فلم مسلمانوں کے جذبات بحروح کرنے اور مسلم خواتین کی تو ہیں کرنے کے مترادف ہے۔ اسے دیکھنے کی شرط لگانے کی وجہ یہ بنائی جاتی ہاتی جاتی ہوارکو ہوجائے کہ جس ملک کی شہریت وہ حاصل کرنا چا ہتا ہے، وہ ایک آزاداورخود میں رابرل

ملک ہے اور اسے خود کو اس ملک کے ماحول کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی' .....اس ویڈ یوفلم میں ہم جنس پرسی اور برہند خوا تین کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں۔ بیصریحاً مسلمانوں کو اشتعال دلانے والی حرکت ہے۔

جرمن حکومت نے شہریت کے حصول کے خواہشندوں کے لیے جو وو سوسوال مرتب کیے ہیں، ان ہیں سے ایک سوال یہ بھی ہے: "اسرائیل کے وجود کے حق ہیں نظریے کے بارے میں کچھ بتا کیں۔" ظاہر ہے اس سوال کا مقصد صلمانوں کی سوج کا اندازہ لگانا ہے کہ وہ اسرائیل کو (اس کی تمام تر ظالمانہ اور خونریز پالیسیوں کے ساتھ) برداشت اور تسلیم کرنے پر تیار ہیں یا اسے سر زمین فلسطین پر مفرب کی مدد سے قائم ہونے والی غاصب ریاست بچھتے ہیں، جس نے لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، افھیں ب گھر کیا ہے، حتی کہ جون 1967ء میں چھنے گئے عرب علاقوں میں بھی یہودی بستیاں بسالی ہیں، اور مزید فلسطینی علاقے فصب کرنے کے اسرائیل کی ٹی سرحدیں قائم کرنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ یہاں جرمنی کا حال ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کی عشروں تک اسرائیل کو اربوں ہیں۔ یہاں جرمنی کا حال ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کی عشروں تک اسرائیل کو اربوں فرالرتاوان دے کراسرائیل کے استحکام میں حصتہ لیتارہا ہے۔

ادھرتوین آ میر فاکے چھانے والے وُخش اخبار ڈیلینڈز پوسٹن نے مسلم تظیموں کے ایک گروپ کی نمائندگی کرنے والے وکیل مائکل کرسٹیانی ہویین کے فلاف ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ دائر کیا ہے، جبکہ کرسٹیانی ہویین نے مسلمانوں کی طرف سے خدکورہ اخبار کے فلاف مقدمہ وائر کر رکھا ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اخبار کے ٹاپ ایڈ یٹرز نے ایک کارٹونٹ کو تھم دیا کہ ''موج سمجھ کر حضرت محمد علی کا ایک تو ہیں آ میز فاکہ بناؤ، کیونکہ فری کائس آ رشٹوں کے بنائے ہوئے فاکے زیادہ تو ہیں آ میز نیس '' ڈیلینڈز پوسٹن کے ایڈ یٹران چیف کارسٹن جسٹے کا کہنا ہے کہ ''ہیوین کے الزابات اسٹے شرمناک اور تو ہیں آ میز ہیں کہ دہ اس حدکو یارک '' ہیں جو ہمارے لیے قابل قبول ہے۔''

اسلا اور پیغمیر اسلام کے حوالے سے اندھے تعصب میں جٹلا کارسٹن جسطے کو اپٹی ''میٹیتِ عرفی'' کی تواتی فکر لائق ہوگئ ہے، گر اس بد بخت عیسائی (یا یہودی) کو ڈیڑھارب مسلمانوں کے مقتدا و پیٹواکے روش کر دار کی تو ہین کرتے وقت ذرای شرم بھی محسوس نہ ہوئی اور وہ تمام صدیں پارکر گیا، جو دوسرے ندا باوران کی مقدس ہستیوں کا احر ام کرنے کے حوالے سے دنیا بھر میں مسلم ہیں۔ یہی نہیں کارشن جسٹے نے ایک بار پھر ' عذر گناہ بدتر از گناہ'' کا مظاہرہ کرتے ہوئے ازالہ حیثیت عرفی کی ورخواست میں لکھا ہے: '' کارٹونسٹوں سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ وہ محمد ( عیلیہ ) کو جیسے و کیمتے ہیں، ای طرح پیش کریں۔ اس سلسلے میں آھیں اخبار کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں وی گئی تھیں، اور کارٹونوں کا مقصد آرٹسٹوں کے ازخود لا گو کیے ہوئے سنسر شپ کو چینے کرنا تھا، جو اسلام کو مشتحل کرنے سے ڈرتے ہیں۔'' اخبار نے مسلم شعیوں کے ویل کے بیان کو غلط قرار دینے اور ان سے 16800 ڈالر ہر جانہ دلوانے کا مطالبہ کیا ہے۔

ڈینش ایڈیٹر کی بیدوریدہ وی اور بدباطنی وراصل دنیائے مغرب میں اٹھتے والی اس لہر کا شاخسانہ ہے، جو نائن الیون کے سانحداور پہلے افغانستان اور پھرعراق پر امر کی حیلے کے زیر اثر اٹھی ہے۔مغرب کے یہود ونصاری عالم اسلام پرصلیبی وصیہونی جذبوں کے ساتھ حملہ آور ہو میکے بیں اورمسلانوں کوطرح طرح سے اشتعال ولانے ، ان کی مقدی ستیول کی تو ہین کرنے اور ال کے عزت و وقار کو تھیں پہنچانے کے در پے ہیں۔ بڑمنی جو بڑی روا داری اور ندجی و قکری آ او بور کا ملک شار ہوتا رہا ہے، وہاں ایک یا کتانی طالب علم کی پر تشدو ہلاکت بہت تشویشناک ہے۔ 5 مئی کو پاکستان کی قوی اسبلی کے جار ارکان بختیار معانی، عنایت بیگم اور سمیعد راحیل قاضی (ایم ایم اے) اور یاسمین رحمٰن (لی لی لی پارلیمظیرین) نے ابوان میں تحریکِ التوا پیش کی کہ عامر چیمہ کو جرعی کی پولیس نے تو تین رسالت کے خلاف مظاہرے میں گرفنار کیا تھا اور اسے تشدد کا نشانہ بنا کرجیل میں قبل کر دیا گیا ہے۔ ادھر عامر چیمہ کے والعہ پروفیسر نذیر چیمہ نے کہا کہ میرا بیٹا سچا عافق رسول ﷺ تھا، میں نہیں سجھتا کہ وہ خودکشی کرسکتا تھا۔ایک خبر کےمطابق زیرحراست عامر چیمہ کےسامنے جب ایک جرمن پولیس افسرنے نی کریم ﷺ کی شان میں انجائی نازیبا الفاظ کے تو جھٹری کے عامر نے نفرت سے اس کے منہ برتھوک دیا۔ ظاہر ہے اس کے بعدوحتی جرمنوں نے نبی اکرم ﷺ کے اس فدائی یراس قدرتشدد کیا کہ اس کی باک روح قفسِ عضری ہے برواز کرگئی۔

یہ مجھنا درست نہیں کہ ڈینش اخبار میں نی کریم ﷺ کے تو بین آمیز خاکوں کی

اشاعت من چندلوگوں کی شرارت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اشتعال انگیز فاکوں کی پہلے فرنمارک میں اور پھر کے بعد دیگرے دوسرے یور پی ممالک اور کینیڈ اوغیرہ میں اشاعت ایک سوچ سمجھے منصوبے کا حقتہ ہے۔ ایک امریکی دانشور گریفن ٹاریلے کے مطابق ان فاکوں کی اشاعت کا فیصلہ بند آئی کون اور بائیلڈر برجر گروپ کے 5 تا 6 مکی 2005ء کے خفیہ اجلاس میں کیا گیا تھا، جے ڈنمارک کے اخبار ڈیلینڈ زیوسٹن نے عملی جامہ پہنا دیا، جس کے آرٹ ایڈیئر فلیمنگ روز انتہائی متعصب اور اسلام دیمن صلیبی ہیں۔ وہ گوروں کی حاکمیت پر یقین رکھنے والی ایک الیک اس کے تعلق رکھتے ہیں جو امریکی برتری کی علامت میکارتھی ازم کے دطوط پر کام کرتی ہے۔ ڈیلینڈ زیوسٹن کی ختام اعلیٰ ایک خاتون میریٹی ایلڈرپ ہیں، جن دک خطوط پر کام کرتی ہے۔ ڈیلینڈ زیوسٹن کی ختام اعلیٰ ایک خاتون میریٹی ایلڈرپ ہیں، جن دک شوہراینڈریس ایلڈرپ ہیں، جن برک شوہراینڈریس ایلڈرپ ہیں، جن برک شوہراینڈریس ایلڈرپ ڈیسٹن کی تنظم اعلیٰ ایک خاتون میریٹی ایلڈرپ ہیں، جن برک شوہراینڈریس ایلڈرپ رکن ہیں۔

نیو آئی کون اور برجر گروپ کا ندکوره مشتر که اجلاس ریاست بویریا (جرمنی) میں حبیل ٹیگرینسی کے کنارے واقع ڈورنٹ سو فی ٹیل می ہوٹل میں ہوا تھا۔اس اجلاس کے شرکاء میں اینڈرلیں ایلڈرپ کے علاوہ نیوآئی کون فاشٹ مائیل لیدین،مدربش کے فکری گورو رج ڈیرل اور دلیم لوتی جومراق پر حملے کے زیروست حامی تھے، نیدر لینڈ (بالینڈ) بہجیم اور پین کے تاجدار، نیٹو کے سیکرٹری جنزل جاپ ہوپ ڈی شیغر، امر کی سیٹھ ردی فیلر، یہودی ادارے ردتھ شیلڈ انٹر میشنل کے بنکار اور سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری سنجر (یہووی) بھی شامل تھے۔ بالميلار برجر كروب ووسرى عالمي جنك (1939ء تا 1945ء) كے بعد برطانوى شفرادہ فليس ( ملك الربت كم عنوم زامدار) اور في شنم اده برنهار في قائم كيا تماريداك ففيه كروب ب، جس کے اجلاسوں میں مغرب کے مالدار اور متعتذر لوگ امریکہ و برطانیہ کی قیادت میں ملتے ہیں۔ بدخیال کرنا بھی درست نہیں کہ ڈنمارک کوئی آ زادی اظہار رائے کاعلمبروار ملک ہے۔ در حقیقت و تمارک بچھلی دو صدیوں سے برطانیا کا پھو چلا آ رہا ہے، جس کی انتہا جس '' پیٹ'' (PET) پر سخت کنٹرول رکھتی ہے اور دہ بادشاہی نظام اور مغرب کی جھوٹی اور منگب انسانیت اقد ارکو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بھی وجہ ہے کہ جب فلیمنگ روز نے اپنی شیطانی حرکت کو جواز فراہم کرنے اور اپنی غیر جانبداری کے جموٹے اظہار کے لیے مفیدانہ یہودی نظریے " بولو کاسٹ" کے بارے میں کارٹون شائع کرنے کا اعلان کیا تو خفیہ ہاتھوں نے اسے چھیوں پر بھیج دیا۔ یاد رہے بولو (Holo) کا مطلب ہے Whole (تمام) اور کاسٹ چھیوں پر بھیج دیا۔ یاد رہے بولو (Holo) کا مطلب ہے (Caust) کے معنی ہیں " بطے ہوئے" (جیسے کاسٹک سوڈ اانسائی جلد کوجلا دیتا ہے) یہود یوں نے پر دیگینڈے کے بل پر دنیا بحر میں یہ جھوٹ پھیلایا کہ جلر کے نازی جرمنی میں 60 لاکھ یہود یوں کونظر بندی کیمیوں کی جھیوں میں جلا دیا گیا تھا تا کہ دسائل کی کی کے پیش نظران کی بہود یوں کونظر بندی کیمیوں کی جھیوں میں جلا دیا گیا تھا تا کہ دسائل کی کی کے پیش نظران کی جہود یوں کی ہود یوں کی ہود یوں کی ہود یوں کی ہود یوں کی فرمانبر داری میں بولوکاسٹ کو جھٹلا تا یا 60 لاکھ ہو جتی کہ بعض یور پی ممالک نے تو یہود یوں کی فرمانبر داری میں بولوکاسٹ کو جھٹلا تا یا 60 لاکھ کو مبالغہ آ میز کہا تو کی تعداد کو کم بتانا جرم قرار دے رکھا ہے۔ ایک برطانوی مؤرخ نے 60 لاکھ کو مبالغہ آ میز کہا تو آ مٹر یا کے یہود نواز قانون نے اے گرفتار کر کے تین سال کے لیے جیل بھیج دیا ہے۔ یہ مغرب میں آ زاد کی فکر واظہار کی موت کے مشرادف ہے!



#### سيدمحمر معاويه بخاري

## قصرِ ابد کے طاق میں اک اور شمع جل گئی

کئی دنوں سے طبی اضمال نے اس طرح جکر رکھا تھا کہ معمولات صرف ضروریات تک محدود ہوکر رہ گئے تھے۔ وہ ہفتوں کی تھکا دینے والی کیفیت کے دوران محبت کرنے والوں کے خطوط اور بذریعہ ٹیلی فون احوال پری کا سلسلہ بھی جاری رہا، جن بیس کالموں کی بہت جمول کیا جا رہا تھا۔ اس دوران کی اہم واقعات منظر پر طلوع ہوئے اور میڈیا کوری کا مرکزی عنوان بن گئے، بالخصوص شہید ناموس رسالت کالیے عامر چیمہ کی جرشی میں شہادت کے بعد سرزمین حزن و طال پر آ مہ و تدفین یقینا مکنی تاریخ کا برمثال واقعہ تھا۔ مجت کرنے والوں کو شدید گلہ تھا کہ بنام عامر شہید کوئی حرف سیاس کیوں رقم نہیں ہوا؟ مرا پنا حال یہ تھا کہ باوجود کوشش کے پھرٹیس لکھ سکا۔ تاہم اخبارات کے ذریعے یہ ضرور معلوم ہوتا رہا کہ عامر شہید کے ساتھ جرشی میں کیا بیتی۔ گرفآری سے شہادت تک کے مرحلے اس نے کس اعزاز سے طے کیے تھے۔ عامر چیمہ کون تھا، اس کا ماضی کہاں اور کیے گزرا؟

ذرائع ابلاغ کی بیان کردہ معلومات کے مطابق 4 و کمبر 1977ء کو حافظ آباد میں پیدا ہونے والا عامر چیمہ تین بہنوں کا لاڈلا اور اکلوتا بھائی تھا۔ ماں باپ کی مشتر کہ خواہش پر اس کا نام عامر عبدالرحمٰن تجویز ہوا تھا۔ امیدوں، آرزووں اور تمناوں کے کتنے چراغ تھے جو پالنے سے لے کر پاؤں پاؤں چلنے تک صرف ای کے نام سے منسوب و روش رہے۔ عامر شہید کے والدگرامی پر دفیسر محمد نذیر چیمہ تعلیم وتعلم کے شعبہ سے وابستہ تھے۔ چنانچ علم وعمل کی طرح راہ چلتے ہوئے جو بچرائیس نصیب ہوا، انھوں نے عامر کو نظم کر دیا۔ وہ عام بچوں کی طرح کلیوں، محلوں میں ترتیب پانے والی کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی ٹیموں کا رکن بھی تہیں رہا تھا۔

گٹار و ہارمونیم کی بدمست آ وازیں اس کی ساعتوں کو بھی تنخیر نہیں کر سکی تھیں۔ وہ بہت سیدھا اور سادہ انبان تھا، جس کے روز وشب بہت خاموثی اور گمنا می بش گز بر گئے۔ کتاب کی رغبت نخصیل علم کے باب بی اے ہزاروں آ سانیاں فراہم کیں اور وہ ایک کے بعد ایک تعلیمی درجہ اقبیازی نمبروں سے پاس کرتا چلا گیا۔ بیس نے وہ علاقہ نہیں و یکھا جہاں عامر کا بھین گزرا اور جہاں کے کمین اس کی پاک وامنی ، طبعی شرافت کی قسمیں کھاتے ہیں۔ میرے پاس اس کے دوستوں کی کوئی فہرست بھی نہیں گر اتنا ضرور معلوم ہے کہ بھین کے چند ہم جولی اس کی سنجیدگی، متانت اور برد باری کی گوائی دیتے ہیں۔

بروفیسر نذیر احمد چیمہ بزے فخر سے کہتے ہیں کہ ماحول کی مروجہ آلائثوں سے عامر کی جوانی مھی داخ وار نہیں ہوئی تھی۔ روٹن خیال فلفہ کی شر آگیزیوں سے اس کی یا کیزہ سوچیں بھی براگندہ نہیں ہوئی تھیں۔ایک معلم باپ نے اس کے اطراف میں وی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کا وہ حصار تعمیر کرنے میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا تھا جس کی ضرورت 💶 ا بميت سے عبد عاضر كے سر برست تقريا العلق مو كي يس-شايد يمي وجد تقى كه جيے مال باپ نے جاباعامراس سانچے میں ڈھلتا چلا گیا۔ بدوالد کی مشفقات ملقین کا بھ اثر تھا کہ مطالعہ کی عادت اس نے بھین ہی سے اپنالی تھی ۔ سکول سے لے کر کالج تک عامر کے معمولات کے بارے میں متند گواہی یمی ہے کہ وہ گھر لوٹ کر کھانا کھاتا، کچھ دیر آ رام کرتا اور پھر نصابی کتب کے مطالعہ میں مشغول ہو جاتا۔ ابتدائی دینی و و نیاوی تعلیم کا سلسلہ بھی عامر کے طبعی رجحان اور والدین کی اعلیٰ تربیت کے تحت جاری رہا۔ سکول و کا لج کی تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ عربی قاعدہ اور ناظرہ قرآن مجید بڑھنے کا ذوق وشوق عامرے صالح فطرت ہونے کا ثبوت ہے۔ 1993ء میں جامعہ ہائی سکول سے اس نے 689 نمبر لے كرميٹرك اور چر 1995ء میں سرسد کالے راولینڈی سے 816 نمبر لے کر بری انجینٹر مگ کے شعبہ میں الف الیس ی ی تحصیل علم سے ایک مرطے طے کرنے کے لیے عامر فیصل آباد چلا آیا اور فیشل کالج آف نیکسائل انجینئر مگ فیصل آباد سے 1999ء میں جارسالد انجینئر مگ کوری فرسٹ ڈویژن میں ممل کیا۔اس نے دوستوں کی قطاریں تیار کرنے کی بجائے بلند مقاصد کو اپنا دوست بنالیا تھا۔ کمتب ومبحد سے جڑے روز وشب ہی عامر کی زندگی کا طروُ امتیاز تھے جواہے اپنے ہم عصروں سے بہت آ گے لے گئے۔

عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ عامر چیمہ شہید کی مطالعہ کی عادت مزید پختہ ہوتی چلی گئی۔ سیرت، تاریخ اور دینی معلومات پرجی کتابیں اے بے صد پند تھیں۔ وہ گہرائی اور یکسوئی سے مطالعہ کرتا اور ذہن میں پیدا ہونے والے اشکالات کے ازالہ کے لیے اپنے والد سے رجوع کرتا۔ پروفیسر نذیر احمہ چیمہ کے بقول وہ اپنے جیئے کے سوالات من کر جیران بھی ہوتے اور خوش بھی، اس کے ہر سوال میں معقولیت اور گہرائی ہوتی تھی اور اس ہر بات کو اس کی جزئیات سمیت سجھنے کی کوشش کرتا۔ عامر شہید کسی رئیس کا بیٹا نہیں تھا بلکہ اس کی رکوں میں ایک ایس ایک ایس کی سبق تھا کہ ایس کی تربیت کا پہلا سبق تھا کہ

خودی نه کی غربی ش نام پیدا کر عامر عبدالرحمٰن نے اپنے لیے پر عزم جدوجہد کا راستہ چنا اور منتخب شعبہ سے متعلق اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ساڑھے چھ برس قبل جرمنی چلا گیا۔ وہاں یو نیورشی میں'' ماسر آف ٹیکٹائل اینڈ کلودنگ مینجنٹ' میں اسے داخلہ مل کیا۔ چار مرحلوں پرمشتل اس کے جھ سالہ کورس کی محیل جولائی 2006ء میں ہونامتی، گر جیب بات یہ ہے کہ اس نے پچھ عرصہ بہلے والدہ کے نام اینے آخری خط ش لکھ دیا تھا کہ شاید اب میں بھی نہلوث سکوں۔ جرمنی یس مقیم عامر کی عزیزہ کا بیان ہے کہ اور فی اخبارات میں تو بین آ میز فاکے شائع ہونے کے بعد عامر چیمہ کے مدید میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ 📲 خاموش طبع اور کم گوتو ضرور تھا گر جرمنی ک اِخبار Die Welte میں جب سے فاکے شائع ہوئے تھے، وہ صد درجہ بجیرہ ہوگیا تھا۔ اس کے چرے رجیب کیفیت طاری رہتی۔ 20 جوری 2006ء کا دن اس اعتبارے تاریخی نوعیت کا تھا کہ اس روز عامر چیمہ اخبار کے مرکزی دفتر جا پہنچا۔ اخبار ' ڈی ویلٹ'' کا ایڈیٹر 'مہیز ک بروڈر' (Henryk Broder) حسب معمول اینے کمرے میں براجمان تھا۔ عامر تیر قدموں سے چاہا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔اخباری ذرائع کےمطابق وہاں موجود سیکورٹی المکاروں نے عامر کے تیور دیکھتے ہوئے اے ایڈیٹر کے کمرے میں داخل ہونے ہے روکنے کی کوشش کی تھی گر عامر نے خود کو بارود سے اڑا دینے کی دھمکی دے کرسکورٹی گارڈ ز کے قدم مجمد کر دیے تھے۔ وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا ایڈیٹر کے کمرے میں پہنیا اور بلک جھیکتے ہی شكارى جاتو سے اس يركئ واركر ڈالے۔

بعدازاں اسے گرفآر کر لیا گیا، 22 جنوری کو عامر کی گرفآری کے حوالے سے چند اخبارات میں ایک چھوٹی ہی خبر شائع ہوئی تھی۔ اس دفت کوئی نہیں جانتا تھا کہ تین سطروں کی خبروں میں سانے والا عامر عبدالرحن صرف تین ماہ بعد دنیا جر کے میڈیا کی براہ راست کورت کی حصنہ بنے گا۔ عالمی سطح پر اس کا نام عزت و احرام سے لیا جائے گا۔ پاکستان کی قو می و صوبائی اسمبلیوں اور بیشیٹ میں اس کی جمایت میں قرار دادیں منظور کی جا تیں گی۔ اس کی یاد میں عظیم الشان جلوں نگلیں گے، سیمیناروں میں اس کی بہاوری و شجاعت اور دیئی غیرت و حمیت کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ 22 جنوری کے بعد پاکستانی اخبارات میں عامر چیمہ کے بارے میں مزید کوئی معلومات شائع نہیں ہوئی تھیں۔ اس عرصہ کے ووران حکومت کی بارے میں جرمن دکام سے کوئی باذ پر سرکی گئی تھی۔ عامر چیمہ کی قراری کے بارے میں جرمن دکام سے کوئی باذ پر سرک میں تھی ہے۔ اور الد پروفیسر تذیراحہ چیمہانے طور پرکوشش کر کے جومعلومات ماصل کر سکتا تھے کرتے رہے گر حکومتی سطح پر معاونت نہ ہونے کے باعث تھائی تک رسائی حاصل کر سکتا تھے کرتے رہے گر حکومت کے والد پروفیسر تذیراحہ چیمہانے طور پرکوشش کر کے جومعلومات کی راہ میں بڑاروں پیچید گیاں حائل تھیں۔ اس دوران عامر چیمہ جرمن پولیس کے تشدو کی آخری ڈگریاں تک جھیل گیا مگراس کے ابتدائی اعترائی بیان میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا تھا۔

ذرائع اللاغ کے مطابق جرمن پولیس عامر چیمہ کو القاعدہ گروپ کا رکن بچھ کر تفتیق کرتی رہی حالانکہ عامر نے برطا اعتراف کیا تھا کہ جرمن اخبار ''ڈی ویلٹ' کے ایڈیٹر 'مہیزک بروڈر'' پر جس نے حملہ اس لیے کیا تھا کہ اس نے میرے آتا نی علی کی تو بین کی معنی یا رم کا خواستگار میں۔ جھے اپنے اس اقدام پر کوئی شرمندگی نہیں اور نہ ہی اس پر کسی معافی یا رم کا خواستگار ہوں۔ اگر جھے آئدہ بھی موقع طاتو جس ایسے برخض کوئی کر دوں گا جو رحمت پناہ علی کی تو بین کی بول۔ اگر جھے آئدہ بھی موقع طاتو جس ایسے برخض کوئی کر دوں گا جو رحمت پناہ علی کی بول کی تو بین کا مرحکب ہوگا۔ قانونی ماہرین کے مطابق عامر چیمہ کا یہ بیان کھلا اقبال جرم ہے جس کے بیان کی اجمیت نہیں بھی اور ڈھائی باقی نہیں رہتی گرحقوتی انسانی کے علمبر داروں نے اس کے بیان کی اجمیت نہیں بھی اور ڈھائی باہ تک اسے لرزہ خیز تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حتیٰ کہ ا

5 مئی کے اخبارات میں شائع ہونے والی دو کالمی خبر میں صرف اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ نی کریم ﷺ کی شان میں گتا خانہ خاکے شائع کرنے والے ایک جرمن اخبار کے ایڈیٹر پر حملے کے الزام میں برلن سے گرفتار کیے مجے '' لی ایک ڈی' کے پاکستانی طالب علم'' عامر عبدالرحن کی جرمن پولیس کی حراست میں موت واقع ہوگئی ہے اور پاکستانی وفتر خارجہ نے بھی عامر چیمہ کی موت کی تقد ایق کر دی جبکہ وزارت خارجہ کی ترجمان دستیم اسلم '' نے ایک پرائویٹ چینل کو بتایا کہ جرمن حکومت نے ہم سے رابطہ کر کے اطلاع دی ہے کہ برلن پولیس کی زبر حراست عامر عبدالرحن نے خود حقی کر لی تنیم اسلم کا کہنا تھا کہ حکومت نے جرمن حکام کی زبر حراست میں جال بحق ہونے کی وجو ہات وریافت کی جیں اور ہم نے وضاحت طلب کی ہے کہ پولیس حراست میں عامر کو ایک چیز کس نے مہیا کی جس سے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا؟ دوسری طرف عامر چیمہ کے والد پروفیسر نذیر احمد چیمہ کا کہنا ہے کہ ان کے بیا کے بیا ہے۔

(بحواله "نوائے وقت" 5 مئ 2006ء)

یا کتانی حکام نے جرمن حکومت سے کیا ہو چھا اور وہاں سے کیا جواب موصول ہوا، اس کی تفصیل میں جائے بغیر سیجھ لینا کافی ہے کہ جرمن حکام عامر چیمہ پر ہونے والے مبینہ پولیس تشدد سے انکاد کررہے ہیں۔ان کا اس بات پر اصرار ہے کہ عامر چیمہ نے پھندہ لگا کر خودکشی کی تھی مگر عامر چیمہ کے والد کو یقین ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت میں ایسا کوئی سقم نہیں تھا جو عامر کے ایمان کو کمزور کرسکتا۔اطلاعات یہ جیں کہ حکومت یا کتان کی جانب ہے بھی ایک تحقیقاتی ٹیم جرمنی بھیجی گئی ہے مگراس کی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آسکی۔ دوسری طرف پاکتان میں تعینات جرمن سفیر پوری و منائی سے اپ موقف پر قائم ہے کہ عامر چیمہ فاکم بربن خور شی جیسے حرام فعل کا مرتکب ہوا ہے۔اس کیس کا نفسیاتی پہلویہ ہے کہ جرمن حکام ا بيع عوام كوتسلى دينا جا بيع جيس كما يسا انتها پسندانداندامات كرنے والے لوگ بنيادى طور ير وی مریض اور بزول ہوتے ہیں اور ان اقدامات کے بعد ان کے نتائج جھیلنے کی استطاعت ان میں نہیں ہوتی۔ جرمن حکام اس راز کو ابھی تک نہیں یا سکے کہ جسے وہ ویٹی ونفسیاتی مریض قرار دے رہے ہیں، اس کے جنازہ میں لاکھوں افراد دیوانہ وار کول شریک ہوئے؟ دہ ب سجھنے سے بھی قاصر ہیں کہ 13 مئی ہفتہ کی مج جب عامر چیمہ کی میت لا ہور ائیر پورٹ مریخی تواس كا استقبال كسى مقبول ميروكى طرح كيا حميا؟ اس سوال كاجواب ان روثن خيالول كي عقل ے بھی ماورا ہے جوٹی وی ندا کروں میں انتہا پندی کی تشریحات اور فدمت کرتے نظر آتے یں۔ کاش وہ سیمی بتا سکتے کہ انہا پسدانہ اقدام افھانے والے بی آ خرعوام کے محبوب نظر

كول مرت بي

لوگ عامر چیمہ کے تابوت کوچھونے اور منور چرے کی ایک جھک دیکھنے کے لیے میلول کمی قطاروں بیل کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ عامر چیمہ نے بنیاد پرستوں کے کسی مدرسه سے انتہا پنداندنظریات کی تعلیم وتربیت حاصل نہیں کی تھی۔ وہ دورِ جدید کی انہی درس گاہوں سے گزرتا ہواشہادت کے درجہ ارفع پر فائز ہوا ہے جس میں پڑھائے جانے والے مجروح نصاب کومزیدتراش خراش کے لیے گزشتہ چھ برسوں سے جدید فکر و دانش کی خراد مشینوں ے چھیلا جارہا ہے۔عامر چیمہ کی شہادت نے ثابت کر دیا ہے کہ نبی مختشم عظی ہے محبت کا جذبہ فطری ہے جوآ سانوں سے اتر نے والی تمام سعید ومبارک روحوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور اس لاز وال جذب كى تمام كيفيات كے سوتے اسى نورانى مركز بى سے چھوٹے ہيں جہاں ے ستاروں کو روشنی، دریاؤں کو روانی، سمندروں کو طلاحم، ہواؤں کوخرام ناز کا سلیقہ، فضاؤں کو خوشبواور آبشاروں کو ترنم عطا ہوتا ہے۔لہذا ونیا کا کوئی بےرحم و بےحیت معاشرہ اور کوئی بے روح نصاب بھی اس جذبہ سعید کو اس وقت تک ختم نہیں کرسکتا، جب تک وہ ما کیں باقی ہیں جنمول نے چادرادر جار دیواری کا تقنرس بھی اینے موہرعفت وعصمت کی طرح سنعبال رکھا ہے، جواپی اولا دکو کلمہ طیب پڑھ کر دودھ بلاتی ہیں اور جب تک وہ باپ باتی ہیں جو کسمبری اور ب حیارگی کے کسی لحہ میں بھی این ایمان ویفین سے متزلزل نہیں ہوتے اور لقمہ ٔ حلال سے ائی اولاد کی برورش کرتے رہے ہیں، تب تک صالح خون بروان چڑھتا رہے گا اور جذبہ غیرت و حمیب ایمانی سے معمور عامر چیمہ جیسے بے مثال نوجوان پیدا ہوتے رہیں گے، فدا كاران محمد الميلية كا قافله اس شوق سے ترتيب يا تا رہے گا۔ عامر چيمه ف اپني جان كسي برے جنازے، کی تشہیری بینر، کسی اخباری شرمرخی، کسی ٹیلی میڈیا کورج کا اپوزیشن کی حکومت مخالف مہم کو تقویت پہنچانے کے لیے نہیں دی تھی۔ وہ ان سب سے بے نیاز اپنی منزل کا راہی تھا، اس کا استقبال بے شک لاکھول افراد نے کیا اور بیاوگ حکومتی اذن سے نہیں بلکہ حکومتی ر کاوٹوں کے باوجووسارو کی جیسے دور افرادہ علاقہ تک پہنچے تھے اور 50 ایکڑ وسیع اراضی کا دامن مجى عامر چيمد كے عقيدت مندول كے ليے تك برا كيا تھا۔

میں سوچ رہا ہوں، یہ لاکھوں لوگ تو وہ تنے جو اپنی تحبیتیں نچھاور کرنے وہاں خود بنچ تنے، گراس بےمثال دولہا کی بارات میں پلکوں کی پاکیوں میں سے وہ اربوں کھر بیں آ نسوبھی شامل سے جو قافلہ شوق کے ساتھ روال دوال سے اور جن کا ذکر کی خبر میں نہیں ہوا۔
راولپنڈی، لا ہور اور ساروکی تک سرکاری جبر سے وقت اور مقام جنازہ و تدفین تبدیل کرنے
والے بے بھرلوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عامر چیمہ اہلیان پاکتان کے لیے کئے اعزاز لے کر
والی لوٹا تھا۔ وہ تاریخ کے ان سنہری اوراق کی زینت بن چکا ہے جن پر صرف فدا کارائن
مجمہ سیکھیے کے نام بی رقم ہو سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ سرور دو عالم سیکھیے نے ختہ حال امت کا
کفارہ بن جانے والے عامر عبد الرحمٰن کا ماتھا ضرور جو ما ہوگا۔ اس شہید غیرت کی بلا کیں لی
ہوں گی۔ داور محشر کے حضور اسے اپنی معیت نصیب ہونے کی خوشخری سنائی ہوگا۔ مجمعے یقین
ہوں گی۔ داور محشر کے حضور اسے اپنی معیت نصیب ہونے کی خوشخری سنائی ہوگا۔ مجمعے یقین
ترزوکرتے بندگانِ خداکی زندگیاں ختم ہوجاتی ہیں۔

جھے عامر عبدالرحل پر رشک آرہا ہے بس کی روح قفسِ عضری سے پرواذکرتے ہی قصرِ معلی جا پیچی ہے، جس کے زرنگار طاقوں میں صرف عشاقان رسول سے کے مبارک نامول سے موسوم نورکی شمعیں جگمگاتی ہیں اور عامر چیمہ کی شہادت سے اس قصر ابدے طاق میں ایک اور شع جل گئی ہے۔



# خوشنورعلی خان

#### شهرجس كانصيب يجوث كيا

مدیندطیب میں سرکار عظی کے قدمول میں عاضر ہونا ہے۔ لیکن کس مندے؟ کہ میں اس شہر کا باس ہوں، جس شہر نے، جس شہر کے حکمرانوں نے، جس شہر کے کرتے دھراتوں نے عافق رسول ﷺ عامر چیم شہید کا جمد خاکی اس شہر میں وفن کرنے کی اجازت نہیں دی .... و چتا ہوں میرے مقابلے میں میرے شہرے دہنے والے گوشت پوست کے انسانوں کے مقابے میں اس شرکی زمین زیادہ حساس اور باعلم ہے، جس نے شاید کی ماہ پہلے بداندازہ كرليا تفاكده بدنعيب إوراى غف من اس في يورك شركورزاك اورجنجور كركه ديا تھا اور یہ فیصلہ دے دیا تھا کہتم اسلام آبادیان بے حس ہو۔ تم تو اس قابل موکم مسس روعد دیا جائے۔اس لیے کہ اس زمین کومعلوم تھا کہ اس میں عامر چیمہ شہید کے والد کی خواہش کے باوجود عامر فن نہیں ہو سکے گا۔ ہم نے مار کلہ ٹاور کی تابتی کا مظر خود اپنی آ تکھول سے دیکھا۔ ليكن چند ماه مين بن بم اسب يحد بمول مح ..... حالانكه 8 اكتوبر كي صبح جب چندسيند كا جمعنا آیا تھا تو آدمی فمیطیس پہننے والی آدمی آدمی تنگی عورتوں نے بھی اپنا لباس بدل لیا تھا ..... چرے اور بدن پوری طرح و حانب لیے تھے۔ وہ دن رات خدا کو یاد کرنے کی تھیں۔ ب سہاروں کوسہارا ادر مجوکوں کو کھانا دیے گل تھیں۔ ذرا ذراحی بات پران کی آ تکھیں تمناک ہو جاتی تھیں۔اسلام آباد والوں نے اس قہر خداوندی کے بعد الله اور الله کے رسول عظی کے نام یراربوں بہا دیے تے ....کن اب می شہر ہے کہ جس نے عافق رسول ﷺ عامر چیمد کی تدفین کے لیے چدفت جگر نیس دی ..... اگر ایبا موجاتا توشاید ماری روش خیالی برحرف آ تا ..... اگر ایدا موتابش اور بلیمر ناراض مؤجائے۔ میں تو ایک بے بس مخرور، نہتا قلم کار - ہوں۔ میری تو ساری لڑائی لفظوں اور الم کی لڑائی ہے۔ سوچتا ہوں اس شمر سے تو ان سب

لوگوں کو اب کوچ کر جانا جا ہے ..... جنھیں اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ سے پیار ہے، جنھیں اللہ کے دین اسلام سے بیار ہے کہ اس شہر کی تو نسبت ہی اللہ کے دین اسلام سے رکھی گئ تھی۔ اسے تو نام ہی اسلام آباد کا دیا گیا تھا .... خدالگتی کہے گا، جس شہر میں ناموس رسالت علیہ کے لیے جان شار کرنے والا وفن نہ ہو سکے اور وہ اسلام آ باد کہلا سکتا ہے۔ یقین مائیں اس سعادت سے محرومی کے بعد میں تو اس شہر کو اسلام آ بادئییں ما نتا ..... لا ہور اس حوالے سے تو اسلام آباد کے مقابلے میں بہت خوش قسمت ہے کہ چند لیے اس شہر کے حصے میں عامر چیمہ شہید کے جسد خاک کی خوشبو تو آئی جس کے باس خازی علم دین شہید بھی ہے اور چند لمح تو اس شہرنے عامرشہید کے جمد خاک کالمس محسوں کیا، وہ زمین بیگواہی تو دے سکتی ہے کہ میں تو عامر چیمہ شہید کے لیے باہیں کھولے کھڑی تھی۔ عامر شہید کو تبول کرتی تو میری قسمت کھل جاتی ..... مربعض اوگوں نے مجھے بیسعادت نصیب نہیں ہونے دی کہ میرے اعدر جنت کے وروازے کل سکیں۔ مجھے نہیں معلوم اسلام آباد کی سرز مین اٹی اس برتھیبی پر کیسے روئے گی اور کنٹا عرصدروئے گى ..... جب روئے گى توسب كويادة عے كاكماس زمين كوبدنصيب كيے ينايا كيا۔ قار كين ! عاشقان رسول علي اورشهداء كاكيا رجه بي اس كي كواه تو تاريخ اسلام ہے۔ مدیند منورہ کے قریب أحد كى جنگ موتى ہے ..... اور دو جو وج كلي كا كات ميں، وہ جن کے دم قدم سے بید دنیا آباد ہے ....سیدالشہد اء حضرت امیر حمزہ سمیت سب شہداء کے جید خاک مدین شہر لے جانے کا تھم دیتے ہیں .....تو اُحد کے پہاڑ سے اونٹ کی می آواز آ نے لگتی ہے۔ جب شہداء کے جمد خاک اٹھائے جاتے ہیں تو لگتا ہے احد کا پہاڑ بھی جانب مدید چل پڑا ہے۔ عین اس مجے جریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حضور اکرم میلا سے فراتے ہیں حضور ملكة شهداهكي مدفين يهال فرما ديجيئ ..... أحدا ج النيخ آب مين نبيل ب..... وه شهدام ك ساته چل كرشمريس دافل مو جائ گا- رسول الشيكة جريل امن كى طرف سے يدوى النے کے بعد شہداء کی وہیں تدفین کا فیصلہ فرماتے ہیں، تو اُحد کا پہاڑ تھر جاتا ہے .... اور رسول الله عظافة فرمات ميں أحد في شهداء س محبت كى ب- من جيشداس س محبت كرول كا اور احد منتی بہاڑ ہے .... جنت میں اُحدمیرے کھر کے سامنے ہوگا .....

قارئین! اس واقعے سے اندازہ کریں کہ شداء اور عاشقان رسول ﷺ کا کیا مقام ہے کہ انھیں اپنی قربت میں رکھنے سے تو پہاڑ بھی خوش متی محسوں کرتے ہیں۔اگر کی کے پاس دلیل میر ہے کہ زمین تو زمین ہی ہوتی ہے تو میں

اس دلیل کو مانے کو تیار نہیں ..... اگر ایسا ہوتا تو ہم خاک مدید و نجف کو اپنی آتھوں کا سرمہ بنائے پر تیار نہ ہوتے۔ اب آپ اسلام آباد میں جتنے چاہے درخت لگا لیجئے، جتنی چاہے درخت لگا لیجئے، جتنی چاہے درخت لگا لیجئے، جتنی چاہے خوبصورت بلڈ تکس بنا لیجئے ..... بیاسلام آباد تو نہیں ہوسکتا کہ یہاں رسول اللہ بیجئے ہے جت کرنے والے آباد نہیں ہو سکتے۔ مارگلہ کا پہاڑ تو ابھی اپنی بذھیبی پرنہیں رویا کہ ایک عافق رسول بیٹ جس کا پڑوی بنتے بنتے رہ گیا۔

قار کمن! ہم بھی کیا لوگ ہیں .....ہم بھی امریکیوں کے پیچیے چل پڑے ہیں۔ان کے سربراہ تو یہ کہتے کہتے نہیں حکتے کہ کس قوم سے پالا پڑ گیا جومرنے کی شوقین ہے۔

قار كين ! امر كي عابدين سے خوف زده ميں اور ہم شهداء سے خوفروه ميں۔ وه زندوں سے ڈررہے ہیں، ہم شہیدوں سے خوفزوہ ہورہے ہیں۔ کیا ہو جاتا .....اگر عامر چیمہ ك والدانسي الى خوابش كي مطابق اسلام آباد مي وفن كر ليت ..... اور بيسعادت ال مثى ے حقے میں آ جاتی ..... پورا فیصل ابو نیواس جنت کے تکڑے کا حصتہ بنتا ..... جس پرلوگ عامر شهید کی نماز جنازه پڑھتے .....اندازہ کریں اگر سارو کی میں 8 ایکڑ زمین پرتمین بار جنازہ ہوتا ہادر پھر خائران نماز جنازہ تو کئی بار پڑھی جاتی ہے۔ کیا ہوتا اگر سارد کی کی بجائے اسلام آباد بيمظرد يكما .....ادرصدر، وزيراعظم سميت جي اس جناز يكوكندها ديج ..... توشايدلوك ان کے کندھوں کو چومتے لیکن لگتا ہے کہ کسی نے پیتھیوری دے دی کداس طرح عامر چیمہ کے جنازے کے نام پر لاکھوں لوگ اسلام آباد میں تھس آئیں مے تو سارا کچھ تی بدل گیا۔ تیکن عامر چیمہ کوتو اب بھی ان کے والدین نے ساروکی میں امانیا فن کیا ہے۔ ہم نے انشاء اللہ اسلام آباد کواسلام آباد بنانا ہے کہ اس شہر کو دارالحکومت بنانے کا خواب نو خود قا کداعظم نے و یکھا تھالیکن بالآ خرفوج نے اسے اسلام آباد کا نام دیا۔ نوج کا یہ فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ تھا۔ اب ہماراردیہ بھی اسلام آباد والوں کا بی مونا چاہیے۔ ہمیں شہداء کی قبروں سے خوف زدہ نہیں ہونا جاہے۔ ہم نے جورویہ عامر شہید کی مدفین کے حوالے سے اختیار کیا ..... بدرویہ تو ہر کھر میں عامر ادر بر محرمیں عامر کی طرح شہداء بدوا کرے گا۔ ہمارے مال باب کو گالی دیے والے کو یا اپنے کسی عزیز کے قاملوں کوتو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی بھولے سے بھی کا فر كهدديا جائے تو كافر كہنے والے كومعاف نہيں كيا جاتا كل الكل سيم انور بيك يوچورے تھے کہ وہ کون سا قانون ہے جو عامر چیمہ کی اسلام آباد میں مذفین کورد کتا ہے؟ کیا اس ملک کی اعلى ترين عدالت فيعلدو \_ كى؟

# سيف الله خالد

## جاٹوں کا بیٹا بازی لے گیا

اور بھی ہوں گے جن کے سینوں میں آتش عشق ذہک ری ہوگی، جن کے دماغ کھول رہے ہوں گے، بشار ہوں گے جن کی راتیں بے خواب اور دن بے جین ہو چکے ہوں گے، اور وہ ہر لحد کو کر کر رنے بلکہ جاں سے گزر جانے کی منصوبہ بندی میں معروف ہوں گے۔ اور وہ ہر لحد کو کر کر رنے بلکہ جاں سے گزر جانے کی منصوبہ بندی میں معروف ہوں گے۔ گرسوا ارب مسلمانوں میں سے پروفیسر تذریح جیمہ کا تھیا کہ ان کے لخت جگر عامر عبدالرحمٰن چیمہ نے اہانت انگیز خاک شائع کرنے والے جرمن اخبار کے چیف ایڈ یئر کو چریاں مارویں اور گرفتار ہو گیا۔ اس اطلاع سے باطل کے خرمن پر بجلیاں گریں اور عشاقی رسول تھا کے دل کھل اضے۔ وہ بے تابانہ نگار اضے کہ وزیر آباد کے جاٹوں کا بیٹا بازی لے گیا۔ یہ مقدر کی ہات ہے، رب کا فیصلہ اور انتخاب۔ یہاں زر اور زور کا کوئی گزر بہیں۔ بس نصیب کی بات ہے، رب کا فیصلہ اور انتخاب۔ یہاں زر اور زور کا کوئی گزیر

چندلوگوں کے سواکوئی نہیں جانتا کہ عامر کے صبح وشام کیے گزرتے ہے۔ اس کا بھی علم نہیں کہ وہ فاوت وجلوت میں کیسا تھا۔ ند بہب کی تغییم کس قدرتھی۔ مگریہ بات پوری ونیا کومعلوم ہوگئی کہ وہ عشق کی معراج پر تھا۔ اس نے وہی کیا جوعشاتی رسول عظی کا طرہ انتیاز رہا ہے۔ پھر کیے ممکن تھا کہ اسے انعام نہ ملک۔ اسے نواز انہ جاتا۔ پاکستان کے اس سعاوت مند سیوت کا کارنامہ بی اتنا ہوا تھا کہ اس کا بدلہ شہادت کے تاج آبدار کے سوا کچھ ہوئی نہیں سکتا تھا۔ سووہ اس مقام اعلیٰ پر فائز ہوگیا۔

الل پاکستان کومبارک! کہ یہ اعزاز ان کے ایک ہم وطن کے حصہ میں آیا۔ پنجاب کے جاثوں کا بیٹا، نہ صرف اس کا کتات میں بلکہ ووثوں جہانوں میں ان کا شملہ او نچا کر گیا۔ سوا ارب مسلمانوں میں سے کون ہے جو آج وزیر آباد کے اس سیوت کی عظمت کا ہمسر ہونے کا

دعویدار ہو۔ پاکستان کے 14 کروڑعوام میں سے کون ہے جو پر وفیسر نذیر چیمہ کی خوش بختی پر شک کر سکے۔ ان کے دل کا کلزا، مال کی آئکھوں کی خسٹرک، اپنے کارنامہ اور اس پر ذات باری تعالی سے عطا ہونے والے انعام شہادت کے سبب، آج پیدی کا نئات سے ممتاز ہو چکا۔ یقینا ان کے گھر پر آج دب کی رصت برس دہی ہوگی، رسول اللہ علیہ مسرور ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ عامر عبد الرحمٰن چیمہ شہید نے حقیقی معنوں میں غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ہونے کا شوت دیتے ہوئے اصحاب پنیمبر علیہ کی سنت زندہ کردی۔

الل مغرب کو جان لینا چاہے کہ مسلمان سب کچے پرداشت کرسکتا ہے لیکن اپنے نہا میں مغرب کو جان لینا چاہے کہ مسلمان سب کچے پرداشت کرسکتا ہے لیکن اپنے نہا ہونا کو این معنی میں رکھتا۔ عامر عبدالرحن کے کمل کوائف سامنے نہیں، لیکن جس انداز سے اس اللہ کے شیر نے کارردائی کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹش کی واردات ہے۔ وہ کوئی تربیت یافتہ مجاہد نہیں، تھا۔ ورنہ حملہ کا نتیجہ کچھ اور ہوتا سد دوسرا یہ کہ غیرت دینی کا تعلق مدارس سے خاص نہیں، یہ مولوی کی میراث بھی نہیں، یہ مسلمان کا اٹائ حیات ہے۔

کوئی چاہے کتنا ہی تنہ گار ہو وہ عقتی رسول ﷺ کی چنگاری ہے محروم نہیں ہوسکتا اور یہ چنگاری کسی بھی سینے میں الاؤ دہ کا ستی ہے۔ وہ لوہار کا اُن پڑھ بے روزگار بیٹا غازی علم الدین ہویا جدید تعلیم سے آ راستہ عام چیم، عام کسی مدرسہ کسی معسکر کا تربیت یا فتہ نہیں بلکہ امریکیوں کے محبوب تعلیم اداروں سے ایم الیس می کرنے کے بعد جدید اور اعلیٰ ترین تعلیم عامل کررہا تھا۔ پی ایک ڈی کا طالب علم تھا۔کوئی نکما نہیں، بلکہ سکالر شپ کا حال ایک ڈین و فلین طالب علم تھا۔ کوئی نکما نہیں، بلکہ سکالر شپ کا حال ایک ڈین و فلین طالب علم تھا۔ کوئی نکما نہیں مغرب کی تمام تر رتگینی بھی اسے فلین طالب علم تھا۔ کر جدید تعلیم کے پھندے اور تہذیب مغرب کی تمام تر رتگینی بھی اسے اپنے رنگ میں رتگئے سے ناکام ربی۔ آن وہ سوا ارب مسلمانوں کا فخر بن چکا ہے۔

الل مغرب نہ بھولیں کہ وہ بہت کم ہیں جن کے دلوں سے غیرت وحمیت رخصت ہو چکی، جن کے ایمان مخدوش ہیں اور تو جین رسالت سی جی جن کورڈن خیالی کے نشے سے باہر نہیں لاسک سی جینے بھی ہیں، ان کی تعداوالگیوں پر گئے جانے سے کچھ بی زیاوہ ہوگی، اور سیامت کا حصتہ ہیں ندامت کے اجماعی خمیر کے ترجمان، بلکہ امت انھیں اہل مغرب کا نمائندہ خیال کرتی ہے۔ ان کے سوالیک ایک مسلمان ناموی رسالت علی کی خاطر کٹ مرنے کو تیار خیال کرتی ہے۔ ان کے سوالیک ایک مسلمان ناموی رسالت علی کی خاطر کٹ مرنے کو تیار

ہے۔ عامر چیمہ ان تمام مسلمانوں کی آگھوں کا تارا اور ول کا سرور بن گیا ہے۔ اب وہ قیامت کی صبح تک زندہ رہےگا۔

کاش امت میں ہے کی ایک ملک پر بھی مغرب کے نمائندوں کے بجائے اسلام کے پیردکاروں کی حکومت ہوتی تو وہ ہٹلر کے جائشین جرشی کے درعدہ صفت حکر انوں سے یہ سوال ضرور کرتی کہ ایک انسان کو بلاکسی قانونی کارروائی کے قل کرنے کا انھیں حق کس نے ویا؟ مگرافسوں کہ جن کے ول تو بین رسالت سے نہیں لرزے، ایک عاشق رسول ایک کی میت ان کے ولوں میں دروانسانیت کیے جگا سکتی ہے؟ البتہ امت کی بات اور ہے۔ عامر چیمہ کی شہادت سے ناموس رسالت میں کی مہم کومہمیز طے گی۔ اک ولولہ تازہ عطا ہوگا۔ انشاء اللہ عامر کا خون رائیگال نہیں جائے گا۔

0-0-0

#### ڈاکٹر زاہداشرف

## ياسبان ناموس رسالت عظ

ایک ارب ہے زائد مسلمانوں میں عامر چیر تو بس ایک بی تھا، صرف ایک۔ اس نے اسلام کے صدراقل سے لے کرغازی علم دین شہید اور غازی عبدالقیوم شہید تک کی تابندہ درختال روایت کو گہتا نے نہیں ویا۔ برظلمات میں ڈیکیاں کھاتے ہوئے اسلام کے لاتعدادہ ام میں اورختال روایت کو گہتا نے نہیں ویا۔ برظلمات میں ڈیکیاں کھاتے ہوئے اسلام کے لاتعدادہ ام اور ہے جس لیواؤں میں سے صرف اسی نے پاسیان تاموں رسالت کا اعزاز پالیا۔ اور بدوہ اعزاز ہے جس کر برزاروں نشان حیدر، کروڑوں ہلال جرات، اربوں ستارة بسالت، لاتعدادہ ہلال احمیاز، ان گرت تمغد ہائے حسن کا دکروگی قربان کے جا سکتے ہیں۔ عامر نے اس ستی کی ناموں کے حفظ کی خاطر اپنی جان قربان کردی جنہیں کا سکات کا گل سرسمد کہا جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کے فاطر اپنی جان قربان کردی جنہیں کا سکات کا گل سرسمد کہا جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کے بعد کا سات کی ہرستی، ہر شخصیت اور ہر ذات سے ذیادہ محبت کے بغیر ایمان کی بحیل تو دور کی بات، خود ایمان می وجود پذیر نہیں ہو یا تا۔

نی کریم بھاتھ کے تو بین آ میز خاکوں کی اشاعت، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بورپ کی بدترین سازشوں کا نظار عردی تھا۔ ان خاکوں کی لگا تار اشاعت ہے اسب مسلمہ انگاروں پرلوٹ گئی۔ اس کے جذبات مشتحل ہو گئے۔ انگاروں پرلوٹ گئی۔ اس کے جذبات مشتحل ہو گئے۔ اور اس کے ول و و ماغ پر تازیانے سے برہے گئے۔ کروڑوں انسان سرایا احتجاج بن گئے۔ اس احتجاج کی دین اس احتجاج کی دین اس احتجاج کی دین اس احتجاج کی دوران شع رسالت کے بیمیوں پروانوں نے موت کو مطل لگالیا، اپنے بی وین کے مانے والوں کے ہاتھوں، اپنے بی محافظوں کی چلائی ہوئی کولیوں کی زو بیس آ کر، اور اپنے بی محرانوں کی برحتی و بہتری کا نشانہ بن کر۔ بدلوگ بھی بلاشبہ مرحبہ شہاوت پر فائز ہوگئے جو محتوی اعزاز بھی بن جو این کے مقام سے فروٹر رئین جو اعزاز عام عبدالرحان چیمہ کے صفح جاتا ہے اور ہر مرتبہ وعہد وال کے مقام سے فروٹر رئین جو اعزاز عام عبدالرحان چیمہ کے صفح جاتا ہے اور ہر مرتبہ وعہد وال کے مقام سے فروٹر رئین جو اعزاز عام عبدالرحان چیمہ کے صفح جاتا ہے اور ہر مرتبہ وعہد وال کے مقام سے فروٹر رئین جو اعزاز عام عبدالرحان چیمہ کے صفح جاتا ہے اور ہر مرتبہ وعہد وال کے مقام سے فروٹر رئین جو اعزاز عام عبدالرحان چیمہ کے صفح جاتا ہے اور ہر مرتبہ وعہد وال کے مقام سے فروٹر رئین جو اعزاز عام عبدالرحان چیمہ کے صفح

یس آیا، اس کی شان و شوکت اس کی عظمت و سربلندی اور اس کی آن بان تو منفر د ہے، بالکل منفر د کوئی بھی اعز از اس کی ہمسری کر بی نہیں سکتا۔

عامرعبدالرحل چيمه كوشهادت كا مرتبه بلندنو طاعي اليكن ناموس رسالت كى ياسباني كا حق اوا کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی سے اس نے عظمت کے ہرمینار سے کہیں او نچے مقام کوائنامسکن و ماوری بتالیا۔اس کی میقربانی ایک ارب سے زائدمسلمانو س کی جنگی ہوئی گر دنوں کو ذرا او نیا کرنے کا حوصلہ دے گئی۔ اپنوں اور اغیار کے دباؤ سے خیدہ ان کی کریں پھھ سیدهی مونے کے قابل مو کئیں۔ نی محتشم حضرت محمد الله کی محبت کا جوفرض اور قرض امت کے ایک ایک فرو پر عائد ہوتا تھا، عامر کی اکلوتی قربانی نے کسی حد تک اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ عامرشہید چیمہ نے توبین آمیر خاکوں کی اشاعت سے لے کر اٹی شہادت تک جس جرأت، یا مردی، استقلال اور پختگی کردار کا مظاہرہ کیا، اس نے ایک طرف اگر عظمتوں کواس پر نجماور کیا تو دوسری طرف اس سے بورپ کی ممع سازی کا پردہ جاک ہو گیا۔ آ زادی اظہار رائے كاس ك نظريك برايا على جوراب ك محوث كل اس كى تهذيب كاجتازه بدى دهوم سے اٹھ گیا، انسانیت سے اس کی محبت کے ہر دعوے کی قلعی کھل گئی، اور نام نہاد عدل وانساف کے اصولوں برقائم اس کا عالی شان محل دھڑام سے کچھ بول زین بول ہوگیا کہ 9/11 کو جروال ٹاورز کا اندام، اس کل کی اڑتی ہوئی وحول میں فن ہوکررہ گیا۔ جرمنی کی جیل میں عامر چیمہ شہید سے تغیش کا جوائداز اپنایا میا اور وحشانہ تشدد کی جوروش اختیار کی مئی، اس سے بوں لگا کہ نازی ازم کوحیات نول منی مواور نازیوں کی ایک نی نسل نے وہاں جنم لے لیا ہو۔ جرمن حکومت اورمغرب کے ثناخواں کالے انگریز، لاکھ اسے خودکشی قرار دیتے رہیں، شہادت کی بجائے بلاكت ساس كاتبيركرت ربين، ان كى تحقيقائى اور پوشار مربورش من اسكوئى سائعى نام دیا جاتا رہے، بیرحقیقت اب اینے آپ کومنوا چکی کدمغرب میں انسانیت اور انسانی اقدار ملیا میث ہو چکیں،شرافت ونجابت اور رواداری و روثن خیالی کا ہر تصور اس سرز بین کرخیر باد کہہ چکا۔ اخلاق باختگی، بے حیالی اور عریانی و فحاثی، اس کی تہذیب کا طرو امتیاز تو تھا ہی، اب بنیادی انسانی اقد ار ہے بھی اس سرز مین کا کوئی ناطہ پاتی نہیں رہا۔ ہم تو اپنی پولیس اور اس کے تفتیثی اعداز پر نوحہ کناں رہتے تھے۔ہم اینے پولیس کلچر میں شرفاء کے لیے موجود وہشت کو ختم كركے اسے جرائم پيشرافراد كے ليے دہشت ميں تبديل كرنے كے ليے كوشاں تھے۔اور ال طمن میں ہم مغرب کی انسان دوتی اور شرف و مجد کے احترام کی مثالیں دے دے کر ہلکان ہوئے جاتے تھے۔مغرب کی ہر ہرادا پر قربان ہونے والے ہمارے روشن خیال اس حوالے ہیں مرخوب بھی کیا کرتے تھے اور اس سے سبق سکھنے کی تلقینِ مسلسل بھی۔اس میں کوئی شک نہیں مرخوب بھی کیا کرتے تھے اور اس سے سبق سکھنے کی تلقینِ مسلسل بھی۔اس میں کوئی سی بھی بات، کوئی سا بھی عمل کہیں سے میسر آ جائے،مومن کو شک نہیں کہ محمدت و دانائی کی کوئی ہی بھی بات، کوئی سا بھی عمل کہیں سے میسر آ جائے،مومن کو اسے اپنالینا چاہے، لیکن سے کیا ہوا کہ مغرب کے تاریک چرے پر تنا ہوا روشن کا دبیز پر دہ لھے بھر میں تار تار ہوگیا۔اس پر تھو بے ہوئے خازے کی دبیز تہوں کے حیا بھیا تک روپ روز روشن کی طرح عیاں ہوگیا۔

بوں لگتا ہے کہ مغرب، اسلام اور مسلم دشمنی میں باؤلا سا ہو گیا ہے، عقل وشعور سے بیگانگی اس کا روز مرہ بنر جارہا ہے اور وحشاندین اس کے طور و اطوار کا بنیادی عصرِ ترکیمی۔ اسلام اور اس کے نام لیواؤں کوصفی ہتی ہے تا پرید کرنا اس کامقصدِ اولین قرار یا چکا ہے۔ افغانستان پر حملے سے لے کر عامر عبدالرحمٰن چیمہ کی شہاوت تک کے سبحی ول دوز واقعات ای مقعد کی تحیل کی کڑیاں ہیں۔بش نے اپنے علی با کردہ 9/11 کے بعد جس کروسیڈ (صلبی جنگوں) کا آغاز کیا تھا، عامر چیمہ کی شہادت اس کا ایک حصہ ہے۔ یورپ نے بھی اپنے اسلام و من اقدامات کے دریعے بہ ثابت کردیا ہے کہ اسلام وحمن اور مسلم کئی میں وہ امریکہ ہے کی طور پر چیچے نیس ہے۔ برطانی تو قدم بفقم، امریکہ کا ہم سفررہا اور اور لی بونمن کے باتی ماعدہ مما لک نے بھی میرخیان لی ہے کہ وہ اپنی ابتدائی ست روی کی کسر نکال کر رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈنمارک نے اسلام کے خلاف سب سے او جما دار کیا۔ اس سرزمین لعین سے بی نی اكرم علي فداه ارواحنا و انفسنا كرة بين آ بيز فاك جماية كر بولناك ترين جرم كا ارتکاب ہوا۔ پر میس سے مسلم امدے سینے رمونگ دیے جاتے رہے۔ ایک تنگسل کے ساتھ ان خاکوں کی اشاعت اسلام کےخلاف جاری امر کی صلیبی جنگوں میں پورپ کی فعال مساوی شراکت کا نا قابل تر دید شوت تھا۔ پوری بور پی بوئین نے بیک آ داز جس طرح ڈنمارک کی تائید وپشت بنای ک،اس سے برحقیقت بھی کھل کرسائے آگئی کہ "الکفو ملة واحدة."

پورے بورپ اور مغرب نے تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت پر کسی عدامت، شرمندگی اور خجالت کا اظہار کیا، ندی اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کی سرزنش کی، بلکہ اے اظہار رائے کی آزادی کاحق قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کے زخموں پر مزید نمک یا شی کی اور اب جرمنی کی جیل میں دوران تغییش وحشاند تشدد کے نتیج میں عامر عبدالرحلٰ چیمہ کی شہادت اس امر کی غماز ہے کہ بورپ میں مسلمانوں کے خلاف نازی ازم برامضبوط اور توانا ہو چکا ہے۔ موچکا ہے۔

امریکہ اور یورپ کو تو مسلمانوں کے خلاف اس نازی ازم کا احیاء کرتا ہی تھا،
سوویت یونین کی فلست دریخت کے بعد انہوں نے اپنے شین اسلام اور مسلمانوں کو اپنا دشن قرار دے لیا تھا، اس لیے اس دشنی کا مجر پور مظاہرہ کیے بغیر انہیں سکون کیے میسر آسکتا ہے؟ چنا نچے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہر محاذ پر جنگ کا آغاز کیا، صرف عسکری پہلوہی نہیں، تہذیب و تدن ، تعلیم و تدریس، قانون، معاشرت اور معیشت، الغرض کون سا زاویہ حیات ہے، جس پر انہوں نے مجر پور بلغار نہ کی ہو۔ انہوں نے اسلام کو دہشت گردی پردان کے میڈیا نے اس حوالے سے اسلام اور مسلمانوں پر بے در بے حملے کیے۔

مغرب کی اس بدترین مہم کی حقیقت جانے کے لیے کی دائش بقراط کی ضرورت نہ منی، کیونکہ اس کا ہر ہر عمل اس کا منہ بواتا جوت تھا۔ امت کے ایک بڑے طبقے نے بخو پی جان لیا تھا کہ کروسیڈ کا لفظ، نشے کی حالت میں بش کی زبان سے پھسل نہیں گیا تھا، بلکہ یہ امریکہ اور پورپ کی اسلام کے خلاف جنگ کے سوچ سمجھ منصوب کا نقط آ قاز تھا۔ اگر کوئی اس حقیقت کو نہ جان سکا تو وہ حکم ان طبقہ جواس وقت اسلامی مما لک پر مسلط ہے۔ اس طبقہ میں بالعوم نہ اسلام پر ایمان کی کوئی رمتی دکھلائی وہتی ہے اور نہ بی نی اکرم سلط ہے۔ اس طبقہ کوئی داعیہ اس کے دلوں میں موہزن ہے۔ بھلا یہ کیے مکن ہے کہ ایک مسلمان جواج آپ وکئی داعیہ اس کے دلوں میں موہزن ہے۔ بھلا یہ کیے مکن ہے کہ ایک مسلمان جواج آپ ور فوٹ کوئی داعیہ اس کے دلوں میں موہزن ہے۔ بھلا یہ کیے مکن ہے کہ ایک مسلمان جواج آپ اور وہ ٹس کومقتر رہجتا ہو، اس کے سامنے تو تین رسالت پر بٹی خاکے شائع کے جاتے رہیں اور وہ ٹس کے مسلمان جواب آپ اور وہ ٹس کے مرابو سے زمین سرخ ہونے گے۔ تب ایک آ دھا حتیا تی بیان ، نیک دو فور مز پر اس کا تذکرہ اور چند ایک حکم انوں سے ملاقاتوں کے دوران اسے تہذی بی جنگ کو تیز کرنے کا سبب قرار دیا۔ اس سے آگے کیا ہوا؟ کیا کیا گیا گیا؟ جو ٹبی عوامی جدوجہد کرور پڑی، حکم انوں کے دیا ایوانوں کا درجہ تزارت بھی تھا انجاد سے نے گر گیا۔ ان کے تو جذبات تی نہ تنے اوراگران میں کہیں ارتعاش بیدا بھی ہوا، تو جلد تی اس پر موت کے سائے بھر سے دراز ہو گے۔ شرک ہیں ارتعاش بیدا بھی ہوا، تو جلد تی اس پر موت کے سائے بھر سے دراز ہو گے۔

یکی کیفیت عامر چیمہ کی شہادت کے حوالے ہے بھی برقرار رہی۔ بیرکتا بڑائٹم ہے کہ آپ بیس جرمنی کی حکومت ہے ایک تعلیم یافتہ ،معزز شہری کے بہیاندل پراحتجاج کا تو یارانہ ہولیکن آپ آپ پوری قوت اس شہید کے اہل غانہ کو دباؤ میں لانے کے لیے استعال کر گزریں۔ آپ آئیس اس حق ہے بھی محروم کر دیں کہ وہ اپنے اکلوتے گئی جگر کو اپنے ہی شہر میں وفن کر کیس۔ جن لوگوں نے بھی عامر چیمہ شہید کے والدین کو ان کے اس بنیادی حق ہے محروم کیا ہے، آئیس نرم سے نرم الفاظ میں بھی سنگ دل ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ الی سنگ دل جس کے ہوتے ہوئے اسلام کی کوئی کرن آئیس جھلملاتی ہے اور شہی حجب نبوی تابیق کسی سین جلوہ گر ہوتی دکھلائی دیتی ہے۔

اس سنگ دلی کے باوجود پیتی دو پہر ہیں، آگ برستاتے ہوئے سورج کی چھاؤں سنے ساروکی کے دیرانے ہیں لاکھوں افراد کا جم غفیر جہاں حکمرانوں کے لیے تازیانہ تھا وہیں اس نوید جانفزا کا پیامبر بھی کہ عامر چیمہ کی شہادت اور اس کے پاسبان ناموں رسالت علیہ کا عزاز انقلاب نو کا پیش خیمہ ٹابت ہوگا۔ انشاء اللہ۔ ایبا انقلاب، جو جب بر پا ہوتا ہے تو ظالموں، شدادوں، ہانوں اور فرعونوں کو کرہ ارض میں کہیں بھی جائے پناہ نہیں ملتی۔ وہ نشائ عبرت بنتے ہیں اور بے تی رہے ہیں۔



#### محمراساعيل ريحان

#### ولولهُ تازه كا نقيب

ڈٹمارک اور گی دیگر مغربی ممالک کی جانب ہے تو ہین رسالت کی ناپاک حرکات
کا بار بار اعادہ ہور ہا ہے۔ کفریہ طاقتیں مسلمانوں کے ذہبی جذبات کے نازک ترین تکتے
سے کھیل رہی ہیں اور انھیں کوئی رو کئے والانہیں۔ ہمارے احتجاج، شور شرابے اور ہڑتالوں کا
ان پر کوئی اثر نہیں ہور ہا ہے۔ ایسے ہیں ہرمسلمان یہ سوچنے پر بجبور ہے کہ ان گتا خوت کے منہ
کیسے بند کیے جا کیں، ان کے ہاتھ کیے قلم کیے جا کیں۔ حالات بتا رہے ہیں کہ انھیں نشاتہ
عبرت بنانے کے لیے محد بن مسلم، عبداللہ نی علیک اور عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ میں کھش و مرت بنانے کے میات ناموں کو مجبور کر رہی فقد م پر چلے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کفریہ طاقتیں اپنی ان ذموم حرکات سے مسلمانوں کو مجبور کر رہی مسلمان کو غازی علم وین اور غازی عبدالقیوم جیسے جواں مروا پتا آئیڈ بل محسوس ہور ہے ہیں جو مسلمان کو غازی علم وین اور غازی عبدالقیوم جیسے جواں مروا پتا آئیڈ بل محسوس ہور ہے ہیں جو مسلمان کو غازی علم وین اور غازی عبدالقیوم جیسے جواں مروا پتا آئیڈ بل محسوس ہور ہے ہیں جو مسلمان کو غازی علم وین اور غازی عبدالقیوم جیسے جواں مروا پتا آئیڈ بل محسوس ہور ہے ہیں جو مسلمان کو غازی علم وین اور غازی عبدالقیوم جیسے جواں مروا پتا آئیڈ بل محسوس ہور ہے ہیں جو مسلمان کو غازی علم وین اور غازی عبدالقیوم جیسے جواں مروا پتا آئیڈ بل محسوس ہور ہیں جو ناموس رسالت پر قربان ہو گئے۔

کچھ دنوں پہلے میں سوج رہا تھا کہ کیا اس بارکوئی عازی علم وین کھڑا نہ ہوگا؟ کیا اس بارگتافی کا ارتکاب کرنے والے بدقماشوں کو مزہ چکھانے کے لیے کوئی جان کی بازی نہیں لگائے گا؟ کی ارتکاب کرنے والے بدقماشوں کو مزہ چکھانے کے لیے کوئی جان کی بازی نہیں لگائے گا؟ کی اوراس سے کہ کھولیا ہے اوراس سے آگے قدم بوھانے پڑھ پڑھ کرمسیت کوئی بھی تیارٹیس ایک احساس جرم نے جھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ مقبر 2005ء سے تو بین رسالت پر من خاکوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اور اسب مسلمہ سوتی رہی ۔ فروری 2006ء میں اسے ہوش آیا اور ائمہ حرمین کی تقاریر سے عالم اسلام میں ایک بلجل کی، دو ماہ تک جرطرف ایک جوش کی آگ میکر کئی رہی۔ ہم نے وشمان اسلام کو ایک بلجل کی، دو ماہ تک جرطرف ایک جوش کی آگ کے بیکر کئی رہی۔ ہم نے وشمان اسلام کو ایک بلجل کی، دو ماہ تک جرطرف ایک جوش کی آگ کے بیکر کئی رہی۔ ہم نے وشمان اسلام کو

نیست و نابود کر دینے کے نعرے لگائے، آتا ملک پرکٹ جانے کے وعدے کے، شہرول دیماتوں اور قصبات کی ہرد بوار پر دلولہ انگیز نعرے لکھ دیے گئے، مگر چرہم نے سوچ لیا کہ ہم تو صرف تقریر کرنے والے ہیں، اخباری بیان جاری کرنے والے ہیں، کالم کیفنے والے ہیں، اخباری بیان جاری کرنے والے ہیں، آگے کام کرنا دوسروں کا فرض ہے۔ دوسرول نے اسے کسی اور کی ذمہ داری سمجھا۔ ہر ایک از خودسبک دوش ہو کر چر سے سابقہ معمولات زندگی ہیں، شغول ہو گیا۔ محاثی بائیکائ عرب ممالک میں کائی حد تک ہوا مگر پاکتان سمیت ویگر اسلای ممالک میں اس پرکوئی قابل ذکر عملدرآ مد نہ ہوا۔

تقریباً ایک ماہ سے میں بالکل ہی محسوں کر رہا تھا۔ ایک علین ترین اجا گی جرم میں شرکت کے احساس نے جمعے خود سے شرمندہ کر رکھا تھا۔ میں سوج رہا تھا کہ میں کسے دور میں پراہوا ہوں! مسلمان ایسے بردل تو بھی نہ تھے۔ وہ اپنی جانوں کو اتنا عزیز تو نہیں جمعے شے۔ اپ تیفیر تلکی کی ناموں کے لیے جانیں لوانے والے کہاں چلے گئے؟ ہم سب جموٹے عاشق ہیں، نام ونمود کے پجادی ہیں۔ سے عشاق کہاں رہ گئے؟ کاش ان کے گشدہ قاطوں کا کوئی بھولا بھٹکا فرداس دور میں لکل آتا۔ اسب مسلمہ کی پجھٹو عزت رہ جاتی۔ مسلمانوں کو بے

غيرتول كاطعناتو ندديا جاسكتاب

گر ..... آج میں محسوں کر رہا ہوں کہ میرا احساس کمتری غلط تھا۔ عامر چیمہ نے ناموس رسالت کی خاطر جرعی میں اپنی جان قربان کر کے ہمارے جھکے ہوئے سروں کو ادنچا کر دیا ہے۔ یقین ٹیس آ رہا کہ یہ سعادت پاکتان والوں کے حصے میں آئی ہے۔ راولینڈی کے اس نوجوان نے جرمن اخبار کے گتاخ چیف ایڈ یٹر پر قا تلانہ حملہ کر کے یہ جابت کر دیا کہ امت مسلمہ ابھی بانچھ ٹیس ہوئی۔

مغرب نے اپنی روایتی سفاکی، تعصب اور اسلام دھنی کا جُوت دیتے ہوئے اس جیائے جیلے نو جوان کوجیل میں بدترین تشدو کا نشانہ بنا کر شہید کر ڈالا۔ شاید وہ سجھتے ہوں گے کہ اس طرح وہ غازی علم دین بنے کا ولولدر کھنے والوں کوخوفز دہ کر دیں گے گریہان کی بحول ہے۔ عامر چیمہ کی شہادت سے ناموسِ رسالت کی سرد پڑتی ہوئی تحریک ایک نئی زندگی حاصل کرے گی۔ اللہ نے چاہا تو اس ایک نوجوان کی جگہ کئی نوجوان اس مشن کی جیل کے لیے سر پر گفن ہائدھ لیس گے۔

محمد عامر چیمہ نے عشاق رسالت کے لیے ایک ٹی راہ متعین کر دی ہے۔ وہ ناموس رسالت کے لیے مرنے والوں کوایک ٹی مثال دے گیا۔

ہاں ..... جواس مشن میں کامیاب ہو گیا وہ غازی علم دین کا وارث کہلائے گا اور جو ہرف کی سخیل ہے قبل اس مشن کی راہ میں قربان ہو گیا۔

دنیا أے عامر چیمہ کا ہم سفر کے گی .....

اسب مسلمه كوايك نيا ولوله وي كرجان والي ..... تحفي يعظيم ترين شهاوت

مبارک ہوار



#### عبدالقدوس محمرى

### وہ مر کے بھی نہیں مرتے

گرشتہ دنوں ہور پین اخبارات میں چھپنے والے دلا زار، شرائیز اور تو ہین آ میز فاکوں کے حوالے سے اسب مسلمہ کے ہر ہر فرد نے اپنی اپنی بساط و استطاعت کے مطابق احتجاج کیا ۔۔۔۔۔ کس نے جلوس نکال ۔۔۔۔ کس نے مظاہرہ کیا ۔۔۔۔ کس کے کانفرنسوں اور سمینارز کا افتقاد کیا ۔۔۔۔ کس نے بیٹرز آ ویزاں کیے ۔۔۔۔ کس نے تقریروں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا ۔۔۔۔ کس کی نے تقریروں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا ۔۔۔۔ کس کی نے قام کا سہارا لے کر اپنے قالی احساسات کا اظہار کیا ۔۔۔۔ گرسب سے زیادہ انوکھا، نرالا اور موثر احتجاج ایک پاکتانی طالب علم عامر چیر نے کیا ۔۔۔۔ اس نے اپنی غیرت والی کی اثروت پیش کرنے والے اخبار کے بران (جرمنی) میں ایمانی کا جو بیت آ میز خاکے شائع کرنے والے اخبار کے بران (جرمنی) میں موجود بیورو چیف پر قا اظا فہ مملم کر دیا جس سے وہ بربخت شدید زخی ہو گیا ۔۔۔۔۔ جبکہ عامر چیمہ کو موقع پر موجود گارڈ زنے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ۔۔۔۔۔ 20 ماری کو عامر کو گرفار کیا گیا اور اوقت سے لے کر اب تک اس بیجارے پر نجانے کی قشد د ہوتا رہا ۔۔۔۔ ظلم وستم کے کسے کہے پہاڑ تو ڑے گئے ۔۔۔۔۔ اُس کیسی کیسی تکلیفوں اور او چوں کا سامنا کرتا پڑا اور بالآ خروہ اس کلم وستم کی تاب نہ لاکر جام شہادت نوش کر گیا۔۔

اس عرصہ میں عامر چیمہ کے اہلِ خانہ اُس کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔
رہے۔۔۔۔ اُنھوں نے قانونی چارہ جوئی کا انتظام کرنا چاہا۔۔۔۔ پاکستانی سفارت خانے کی وساطت سے اپنے بیٹے سے بات کرنے کی خواہش کا بار بار اظہار کیا لیکن نہ تو عامر کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔۔۔۔۔ نہ ہی اس کے اہل خانہ کوکسی کو اپنا وکیل بنانے کی اجازت دی گئی۔۔۔۔ اور نہ بی ان کی عامر سے بات کروائی گئی۔۔۔۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مغرلی دی گئی۔۔۔۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مغرلی

ممالک جوحقوق انسانی کے علمبردار بے پھرتے ہیں ..... ہر وقت انصاف کا ڈھنڈورہ پیٹے رہے ہیں ..... ہر وقت انصاف کا ڈھنڈورہ پیٹے رہے ہیں ..... کل ورواداری کی تلقین کرتے ہیں ..... کا اس کی جیل میں ایک پاکتانی نوجوان کو اس بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ عامر کی شہادت نے اُن طالموں کی انصاف پیندی، انسانیت سے ہدردی ادر عدل و انصاف کی بالادی کے فردن کا بھا ٹر اچوڑ دیا ہے۔

اور جہاں تک تعلق ہے عامر چیمہ کا وہ تو صدد دِمود و زیاں سے گزرگیا ہے ۔۔۔۔۔اس جواں سال عافق رمول ﷺ نے تاموں رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی جان ٹچھاور کر کے اپنی سال ہونے کا ثبوت دے دیا ہے ۔۔۔۔۔ لوگ مرجاتے ہیں لیکن عامر شہید ہوکر آمر ہوگیا ۔۔۔۔۔ دو این خوات اب وہ سلمانان عالم کے دنوں اور تاریخ کے صفحات آمر ہوگیا ۔۔۔۔ دو و جادیدرہے گا ۔۔۔۔۔ اب وہ سلمانان عالم کے دنوں اور تاریخ کے صفحات ہے جی نہیں مرمث سکتا ۔۔۔۔۔ دہ ان لوگوں کی صف میں جا شائل ہوا ہے جن کے بارے میں کی پنجالی شاعر نے کہا تھا ۔۔۔

#### اوہ مرکے وی تھیں مردے

عامر چیمدعبد حاضر کا وہ غازی علم الدین شہید ہے جو جراکت و جمارت اور ہمت و غیرت کا استعارہ بن گیا .... وہ ایک ایسا منارہ نور علم استعان

مصطفیٰ علی و بیمائی لیتے رہیں ہے۔ اپنی اپنی راہیں متعین کرتے رہیں ہے۔
عازی علم الدین شہید جیل کی جس کو گھری میں قید ہے اس کے در بان اور چوکیدار
ہاتے ہیں کہ اس کو گھڑی ہے کسی شب انو کھی انو کھی ہی دوشنیاں پھوٹا کرتی تھیں ۔۔۔۔ بھی اجنبی
ہی خوشبو تیس مہما کرتی تھیں ۔۔۔۔ بھی عازی دیر تک عائب ہوجاتے ہے۔۔۔۔ بھی کسی ان دیکھی
ہتی ہے تو گوٹنگو ہوتے ہے ۔۔۔ بیس سوچتا ہوں کاش! عامر جس جیل میں تھااس کا کوئی در بان
مسلمان ہوتا تو وہ دنیا والوں کو بتا تا کہ عامر نے زندال میں ڈیڑھ ماہ کا بیر صد کیے گزارا؟ ۔۔۔۔۔
اس ڈیڑھ ماہ کے دوران نجانے وہ قرب کے کتنے زینے چڑھا؟ ۔۔۔۔۔اس نے سلوک واحسان
کی کون کون تی منازل طے کی ہوں گی؟ ۔۔۔۔۔کیا معلوم اس کے لیے علم و حکمت کے کون کون
سے در وا ہوئے ہوں گے؟ ۔۔۔۔۔کیا خبراس پراللہ کے احسانات و نوازشات کی کیسی کیسی بارشیں
ہوں گی؟

جھےرہ رہ کراس ہائے تجلیے نوجوان کی سعادت مندی اور خوش بختی پر رشک آ رہا ہے ۔۔۔۔۔ جو گھر سے جرمنی کی ایک یو نیورٹی کی ڈگری لینے نکلا تھا۔۔۔۔۔ اور اب وہ سر پر سفید گفن ہے۔۔۔۔۔ چیرے پر شہادت کے لہو کا غازہ مل کر۔۔۔۔ ہاتھوں میں جنت کا پروانہ لیے لوٹ رہا ہے۔۔۔۔۔ چواں سال عامر نے جولائی میں تعلیم کمل کر کے واپس لوٹا تھا۔۔۔۔۔اس کی امی کسی چا ند کی بہو کی تائش میں تھیں۔۔۔۔۔اس کی بہنوں کی آتھوں میں اپنے اکلوتے بھائی کی خوشیوں کے خواب تاروں کی مانند جھلا کر ہے اور وہ ان سب کی پرواہ کے بغیر جنتی حوروں کا دولہا بن کر افق کے اس پار چلا گیا۔۔۔۔ عامر تو چلا گیا۔۔۔۔ اس نے ایک ہی جست لگائی اور اپنے پیارے آتا تا تھی کے قدموں اور فردوس کے بالا خانوں میں پہنچ گیا۔۔۔۔۔ گمر جاتے جاتے بیارے آتا تا تھی ہے۔ کہ قدموں اور فردوس کے بالا خانوں میں پہنچ گیا۔۔۔۔۔ گمر جاتے جاتے ہمارے کے بہت سے سوالات تھوڑ گیا۔۔۔۔۔ ہمیں آز دائشوں سے دو چار کر گیا۔۔۔۔۔ اس کا میابی عاصل کرتے ہیں یا ناکام ہوجاتے ہیں؟

# محمه ظفرالحق چشتی

# غيرت مسلم زنده ہے!

بات کہاں سے شروع کروں، بات شہید نامون رسالت مآب عظیہ کی ہے۔ قلم بے بس ہے، زبان گنگ ہے، الفاظ بے مایہ ہیں،خواجۂ یٹرب ﷺ کی عزت برمر مٹنے والے شہید کا تعیدہ لکھا جاسکتا ہے،اس کی عظمتوں کی بات ہوسکتی ہے لیکن بیتب ممکن ہے جب خدا نفس جرائل علیہ السلام عطا کردے۔ عامر شہید نے جو کا بعثق کر دکھایا ہے، بدای کا حصہ ہے۔ وہ غازی علم دین شہید کا جانشین ہے۔اس کی جرأتوں پراہل دانش دیگ ہیں، عقل جرت سے تک رہی ہے۔عقل تو اس وقت بھی محوتما شائے لب بام تھی، جب عشق بے خوف وخطر آ تشِ نمرود میں کودر ما نھا۔ عامرشہیدان پڑھٹبیں تھا، جالل نہیں تھا، کسی نے ہی مدرے کا فارغ التحصيل نبيس تفااور نه بى وه المله مسجد تفاروه ايك اعلى اورجد يدتعليم يافته نوجوان تفارا سے جرمن بدندرش سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنے والی تھی۔اس نے سائنس اور انفار میثن ٹیکنالوجی کے ماحول میں پرورش بائی تھی۔لیکن وہ مسلمان تھاء ایک غیرت مندمسلمان، اس کی حمیت زندہ تھی۔ وہ تہذیب کا فرزندنہیں تھا۔ اس کے خون میں عشق رسالت ﷺ ما ب کی تپش تھی۔ وہ ا قبال كاشابين تقاءم وموسى تقاراس ك بدن بل روب محرروال دوال تقى اوربدروج محد الل بورب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی فاقہ کش مسلمان کے بدن سے نکال نہیں سکے۔ عامر شهبيد جرمني مين اعلى تعليم حاصل كررها تماله نه وطن اپناه ضاوك اينه مندز مان ا بنی، ندمعاشرت ایمی، ند ند جب اینا، ند حکومت اینی، وه بهبود و نصاری کے حصار میں تھا اور وہ جو کھے کرنے جا رہا تھا اس کا انجام اور مآل اس پرروز روش کی طرح عیال تھا۔لیکن وہ اس انجام سے بے پروا تھا۔ اس کے سامنے وہ مآل تھا جوحصرت عمیر "بن عدی، حضرت سالم بن عمير، حضرت محرٌ بن مسلمه، حضرت محيعهٌ بن مسعود، حضرت خالدٌ بن وليد، حضرت زبيرٌ، حضرت

عبداللہ بن عدیک، حضرت ابو برزہ اسلمی، حضرت سعد بن جریث، حضرت علی بن ابوطالب اور حضرت عازی علم وین شہید کو حاصل ہو چکا تھا۔ بیسب وہ عاشقان رسول ﷺ بیس، جنھوں نے توہین رسالت علیہ مآ ب کا ارتکاب کرنے والے یہود و نصاری اور مشرکین کو جہتم واصل کیا تھا۔ لیکن بیسب علم دین شہید کے علاوہ اپنے معرکوں میں عازی رہے۔ علم دین اور عامر چیمہ کوشہادت بھی نصیب ہوئی۔ شراد بولہی، چراغ مصطفوی علیہ ہے ہمیشہ سیزہ کار رہاہ، لیکن چراغ مصطفوی علیہ کے پروانے آپی جاغیں قربان کر کے اس چراغ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ عامر شہید بھی شخیع رسالت علیہ مآ ب کا پروانہ تھا۔ وہ بالکل خوفردہ نہیں تھا۔ اس رہیں گے۔ عامر شہید بھی شخیع رسالت علیہ مآ ب کا پروانہ تھا۔ وہ بالکل خوفردہ نہیں تھا۔ اس فیصلہ کر لیا تھا اور پھراس نے ایک ارتکاب کرنے والے صحافیوں کو کیفر کرداد تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھراس نے ایک الیک معاملہ ہے۔ بہرحال عامر شہید نے جو پھی کیا باہوش وحواس کیا، انہا ماس کے ساخت تھا۔ وہ موت سے ڈرنے والنہیں تھا۔ اس کا ایکان کا مل تھا۔ وہ تو النہیں تھا۔ اس کا ایکان کا مل تھا۔ وہ تو النہیں تھا۔ اس کا ایکان کا می تھا۔ وہ تو اس کی ساخت تھا۔ وہ موت سے ڈرنے والنہیں تھا۔ اس کا ایکان کا مل تھا۔ وہ تو اس میں سے تھا جوموت کی آ مد پر مسکراتے ہیں۔

جرمن پولیس نے عامر شہید کو گرفآ در کرایا اور پھر مہذب ملک وقوم کی مہذب پولیس نے دوران تغییش جیل میں تشدد کر کر کے اس عاشق رسول علیہ کوشہید کر دیا۔اور پھر البیس کے ان کارندوں نے یہ اعلان کر دیا کہ عامر شہید نے جیل میں خودشی کرلی ہے۔ تعت ہے ان پاکستانی عقل کے اندھے دانشوروں پر ضمیر فروشوں پر ادر بے غیرتوں پر جوا پے بور پی آ قاؤں کی خوشنودی عاصل کرنے کی خاطر عامر شہید کی شہادت کوخود کئی قرار دیتے ہیں۔ ہمارے کی خوشنودی ماشرے میں ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جو اپنے بور پی آ قاؤں سے اسلام دھنی اور پاکستان دشمنی کے عوض وظیفے پاتے ہیں اور آ دمیت اور خدمت آ دمیت کا دعوی رجات ہیں، ابو پیتے ہیں اور آدمیت اور خدمت آدمیت کا دعوی رجات ہیں۔

13 فروری کو عامر شہید کی نماز جنازہ تھی۔اس سلسلے میں ہمارا ٹیلیوژن اور اخبارات
کی ونوں سے متفاو اطلاعات فراہم کررہے تھے۔ خبر نہیں، اس میں کیا راز تھا اور بیسب کچھ
کس طاقت کی خوشنودی کی خاطر ہور ہا تھا۔ آخری خبر بیتھی کہ 14 فروری کو شہید کا جسداطہر
لا ہور لایا جائے گا اور لا ہور میں نماز جنازہ ہوگی۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ شہید کے لواحقین
راولپنڈی اسلام آباد میں نماز جنازہ کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ بھی ایک راز ہے کہ شہید کے

الدگرامی پردفیسر نذیری خوابش کا کیااحترام کیا گیا۔اس کے باد جودشہید کا جنازہ بردی دھوم دھام سے ہوا۔ بھی ہے مایہ کو بھی شہید کے جنازے بیں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ بیں السلط بیں پروفیسر طارق چودھری کا ممنون احسان ہوں جو بھے اپنی گاڑی بیں بھا کر''سارد کی'' لے گئے۔''سارد کی'' وزیر آ پادتخصیل کا ایک قصبہ ہو بھے اپنی گاڑی بیں بٹھا کر''سارد کی'' لے گئے۔''سارد کی'' وزیر آ پادتخصیل کا ایک قصبہ ہے۔''سارد کی'' کو کون جانتا تھا۔لیکن یہ عامرشہید کا مجزہ ہے کہ آج و چار دانگ عالم بیں اسارد کی'' کا چرچا ہے۔''سارد کی' کی بھا کہ شدید ترین تھی۔ شدید ترین تھی۔ شدید ترین تھی۔ شدید ترین تھی۔ مرگھر کے دردازے شہید کے سوگواروں کے لیے کھلے شے اور ہرگھر کے محت قائی تھا۔ محبت قائی تھا۔ محبت قائی کی سبیل گی ہوئی تھی اخوت و محبت اور عقیدت و احترام کا یہ منظرہ یدنی تھا۔ مرشہید کی اخوت و محبت اور عقیدت و احترام کا یہ منظرہ یدنی تھا۔ مرشہید کے بھول نچھا در کے۔ دیکھی والی آ کھول نے دیکھا کہ فرشتہ اور حوریں بھی عامرشہید پر بائے مندا کے بھول نچھا در کے۔ دیکھی والی آ کھول نے دیکھا کہ فرشتہ اور حوریں بھی عامرشہید پر بائے مند کے بھول نچھا در کیے۔ دیکھی والی آ کھول نے دیکھا کہ فرشتہ اور حوریں بھی عامرشہید پر بائے جنت کے بھول نچھا در کرے۔ دیکھے والی آ کھول نے دیکھا کہ فرشتہ اور حوریں بھی عامرشہید پر بائے جنت کے بھول نچھا در کرے۔ دیکھے والی آ کھول نے دیکھا کہ فرشتہ اور حوریں بھی عامرشہید پر بائے جنت کے بھول نچھا در کرد ہے تھے۔ بار بار غالب بیرے کان میں کہ در ہے تھے:

اک خوٹچکال کفن میں کروڑوں بناؤ ہیں پرتی ہے آگھ تیرے شہیدوں پہ حور کی

میں سوچھا ہوں کہ عامر شہید کا جنازہ بادشاہی مجد اور اقبال پارک لا ہور میں ہوتا چاہیے تھالیکن مشیت ایز دمی نے بیاعزاز 'ساردک' کی سرز مین کے مقدر میں لکھویا تھا۔ عامر شہید کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداو کے بارے میں ٹیلی ویژن منے چالیس پچاس بڑار تعداد بتائی، حالانکہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی تعداد بھی اس سے زیادہ تھی۔ بلکہ مخاط اندازے کے مطابق شہید کے جنازے میں جاریا تھے لاکھافراد شامل تھے۔

عامر شہید کے جنازے کے موقع پر محد مصطفیٰ عظیۃ کے نام لیواؤں کے جذبات دیدنی تھے۔ چیروں پرخوش بھی تھی، حسرت بھی تھی، دلوں میں کرب بھی تھا اور زبانوں پر دادو مخسین بھی تھی۔ تابوت کو بوسے ویے جارہے تھے، اس خوش قسمت ایمبولینس کو بھی چو ما جا رہا تھا۔ جس میں شہید کا تابوت رکھا تھا۔ بعض لوگ عامر شہید کی گھد کی مٹی چیروں اور سرول پرال رہے تھے۔ کسی کی آئکھوں میں آنسو تھے، کسی کے لب پر درود وسلام کے نفحے تھے، کوئی کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا تھا، کوئی سجان اللہ پکار رہا تھا، کہیں نعرہ ہائے تکبیر و رسالت کی صدا نمیں تھیں اور ''ساروکی'' کے ذرے ذرے درے سے میہ آواز آری تھی:

ہتلا دو گتان نی سلانے کو غیرتِ مسلم زندہ ہے۔ ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ابلیس کے بور پی کارندے اور بور پی آ قاؤں کے دلی غلام بیہ جان لیس کہ شع ناموسِ رسالت مآب سلانے کے پروانے اس گئے گزرے دور میں بھی جاں ناری کا جذبہ دلوں میں رکھتے ہیں اور عامر شہید کا جذبۂ ایمانی، شوقِ شہادت اور عفقِ رسالت سلانے مآب لحد میں

عظیم ہے وہ مال جس نے عامر شہید کوجنم دیا۔ مقدی ہے وہ سرز مین جہال پر عامر شہید نے پرورش پائی۔ "ساروکی" زیرہ مار دیا۔ تیری مٹی کا ذرہ ذرہ مجود مہر و ماہ ہے۔ جیری آغوش میں شہید ناموس رسالت علیہ مآب کی لحد ہے، تو رھک جنت ہے۔ تیرا اترانا، تیرا ناز کرنا، تیرا فخر کرنا بھے ذیب دیتا ہے کیونکہ شہید کی لحد پر سرکار علیہ دو عالم کی سواری تو ضروراتری ہوگی۔

روندی ہوئی ہے کوئیں ہیر یار ک اقرائے کیوں نہ خاک سر ریگوار ک



# انورغازي

# پھر ياد تازه ہوگئ

بہاڑی کی چوئی پر کھڑے ہو کر جب آپ تلک نے نے نگاہ دوڑائی تو کائی تعداد میں لوگ کھڑے تھے، پھرآپ تلک نے فرمایا: ''میں نے تممارے درمیان اپن عمر کے چالیس سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟''

"ممن برموقع برآ زمایا، آپ کوصادق واهن بی پایا-"

یے کھڑے ہر حص نے یہ گوائی دی .....کین جب پہاڑ کی چوٹی پر اعلان کرنے والے نے اس مجمع کو چند ہاتیں بتا کی اور ان کی تائید چائی تو ای مجمع میں سے خت جملوں سے جواب دیا گیا۔ مجمع میں سے ایک مجی نہیں جوآ پ پر جموث کا الزام دھر سکے، جوآ پ پر بدیا تی کا بہتان لگا سکے، جوآ پ کی بداخلاتی کا گواہ ہو، جوآ پ کی طہارت قلب اور تزکیر کشریا قائل نہ ہو۔

اس کے باد جود یہ جمع دوگرد ہوں میں بٹ جاتا ہے: اقرار کرنے والے اور انکار
کرنے دالے، تائید کرنے والے اور تردید کرنے والے، جمایت کا اعلان کرنے والے اور
مخالفت کے لیے کمربستہ ہو جانے والے، ایمان لانے والے اور انکار و خالفت کرنے والے۔
پھر خالفت کرنے والوں میں بھی دو تنم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تنے جو صرف خالفت کرتے تنے
اور دوسرے وہ تنے جو آپ تھا کے کا خالفت کے ساتھ ساتھ آپ کی شان اقدس میں گستا خیاں
بھی کرتے رہے تنے۔ پہلے گروہ کے بارے میں تو آپ نے ہمیش خل فرمایا لیکن اس ووسرے

فریق کوجہنم رسید کرنے کا حکم آپ ﷺ نے خود فرمایا۔ کعب بن اشرف اور ابورافع کی زبان درازی پر آپﷺ نے ان کے قل کا حکم ا او فرمایا۔ چنانچدکعب بن اشرف کوجمد بن مسلمہ نے جہنم رسید کر دیا۔ ابن انطل کا تو غلاف کعب پکونا کا رائ مدآ یا۔ صحابہ کرام رضی الله عنهم نے جب آ

ابن اس و وعلاف لعب برا اس ما وعلاف کر ہے۔ اتن محرم جگہ میں اے کیے قب کر مایا کہ وہ تو کیے قب ا کر مایا کہ وہ تو کیسے کا غلاف چگڑے کھڑا ہے۔ اتن محرم جگہ میں اُسے کیے قبل کریں تو آپ عظافے نے ارشاد فرمایا: ''اسے وہیں قبل کر دو۔'' چٹانچہ اسے وہیں قبل کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مستاخ رسول کو کہیں امان نہیں ال عتی۔

حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عند ایک تابینا صحابی تنے۔ ایک میبودی عورت انھیں راستہ بتائے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے آپ بھالتے کی شان

من گتافی کی نو نابینا سحانی نے اسے اتنا مارا، اتنا مارا کردہ مرکنی۔ لوگ خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ میں اسے آپ میں اسے آپ میں اسے اس نے آپ میں اسے اس میں میں اسے آپ میں اسے اس میں میں اسے آپ میں اسے اس میں میں اسے آپ میں اس میں میں اسے آپ میں اس میں اس

عشاخی کی تھی، مجھ سے برواشت ندہوسکا، بس میں نے اسے مارڈ الا۔''بیس کر آنخضرت ﷺ نے فرمایا:''اس کم بخت پراللہ کی مارہو، اس کے خون کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔''

برسلسلہ چارا رہا بہاں تک کہ ماضی قریب میں جب راجیال نے توان رسالت کا

ارتکاب کیا تو اے عازی علم دین شہید کے ہاتھوں جہٹم رسید ہوتا پڑا۔ رام گوپال نے آتا تا ہے۔ مدنی عظیمی کی شان میں گتاخی کی تو عازی مرید حسین شہیداس پر تملد آور ہوتے اور اسے ہوعہ

یدی ﷺ فی سمان کی سما کی کو عارب سرید کین جمیدان پر مندا ور ہونے اور اسے بیوید خاک بنا دیا۔ نقو رام نے جب رسول تکرم ﷺ کے خلاف غلا ظت کمی تو غازی عبدالقیوم شہید منصحتہ میں رمین

نے اسے جہتم میں پہنچا دیا۔

سوای شردهاند نے حسن انسائیت الله کے خلاف دریدہ وی کی تو غازی عبدالرشید شہید نے اس کے متعفن جم کے گلاے کلاے کر ڈالے۔ چنچل سکھ نے جب امام الانبیاء الله کے خلاف زبان درازی کی تو غازی عبدالله شہید نے اس کے ناپاک وجود سے زبین کو پاک کر دیا تھیم چند، پالائل، ویدا سکھ، ملحون تھیدہ ، ہر دیال سکھ اور عبدالحق قادیائی جیسے شیطان صفت گناخوں کو بھی غازی منظور حسین، غازی احمد دین، غازی عبدالمنان، غازی معراج دین اور حاجی ما مک شہید جیسے اسلام کے بیخ متوالوں اور آ قائے مدنی سال کے باتھوں جہم کا ایندھن بنا پڑا۔ جس سے ثابت ہو گیا کہ جو بھی یہ جسارت کرے گا اس کا انجام بھی ایسانی ہوگا۔

ای سلسلے کو عازی عامر شہید نے آگے بر حایا۔ خیرالقرون سے لے کر مارچ 2006ء تک ایسے آن گنت لوگ موجود ہیں جن کے دل ان گنتا خوں کے لیے ایسے عی جذبات سے بحر پور ہیں۔اس پر کوئی مجمود نہیں ہوسکا۔ چونکہ تحفظ ناموس رسالت مسلمانوں کے ایمان کا حمدہ ،اس لیے اس کی خاطر مسلمان جان دینا سعادت جمعتا ہے۔

کھوعرمہ سے بور لی اخبارات مسلسل گتاخیال کررہے ہیں جس پر پوراعا کم اسلام مراپا احتجاج بنا رہا لیکن گتاخی کے مرتکب بدتہذیب ٹس سے مسنہیں ہورہ ۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق رومن کیتولک رسالے (Cattolici Studi) نے اپنے سرورق پر متازعہ خاکے شائع کے ہیں۔

اب ان حالات من ایک پاکتانی طالب علم غازی عامر چیمہ نے غیرت ایمانی کا شہوت پی گرت و عقیدت کے اظہار کے لیے خبر برست ہو کرتو ہیں آر نے کے لیے اور آپ ہو گئے کے ساتھ کی مجت و عقیدت کے اظہار کے لیے خبر بدست ہو کرتو ہیں آ میز خاکے شائع کرنے والے اخبار کے بیورو چیف پر قا تلانہ تملہ کر دیا جس سے وہ بد بخت زخی ہو گیا ۔۔۔ عامر چیمہ نے ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر اپنے کال ایمان ہونے کا شہوت دے کر شہدائے ناموس رسالت کی فہرست میں اپنا نام کھوالیا جن کے بارے میں قرآن کی جبرہ کون تھا؟ آپے اس کی فہرست میں اپنا نام کھوالیا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے: '' غامر چیمہ کون تھا؟ آپے اس کی فرنگی پرائیک نظر ڈالنے ہیں:

اس نے 4 دمبر 1977ء کو بنجاب کے علاقے حافظ آبادیں آ کھ کھول۔ شریف النفس اور نیک نام باپ پروفیسر محمد غذیر چیمہ نے بیٹے کا نام عامر عبدالرحمٰن رکھا۔ عامر نے گورنمنٹ ہائی سکول راولینڈی سے میٹرک کیا۔ 1994ء میں اس نے فیڈرل گورنمنٹ مرسید کالج راولینڈی سے پری انجینئر گگ میں الف ایس ی کا احتجان پاس کیا۔ بیشن کالج آف فیکٹ اُن بینئر نگ فیمل آباد سے بی ایس ی کرنے کے بعد عامر نومبر 2004ء میں اعلی تعلیم شکر نائی انجینئر نگ فیمل آباد سے بی ایس ی کرنے کے بعد عامر نومبر 2004ء میں اعلی تعلیم کے لیے جرمنی چلا گیا جہاں اس نے دومشن گلیڈ باخ '' کی یو نیورٹی آف ایلائیڈ سائنسز کے شعبہ ٹیکٹ اُن ایڈ کلودیک منجمنٹ میں داخلہ لے لیا۔ چوتھا سے شرح روح ہونے سے قبل ، فروری کے وسط میں یو نیورٹی میں کوئی آبک ماہ کی چھٹیاں ہوگئیں۔ وہ چھٹیاں گزار نے بران چلا گیا۔ کے وسط میں یو نیورٹی کھل گئی لیکن عامر واپس نہ پہنچا۔ اُن آپ کے آخری ہفتے میں 60 سالہ

رد فیسرند راحمد چیمہ نے بران میں اپنے عزیزوں سے بات کی لیکن عامر کا نام آتے ہی فون بند ہو گیا۔ 8 مارچ کو عامر نے آخری بارفون کر کے اپنے خالہ زاد بھائی کو شادی کی مبار کباد چیش کی تھی۔ ٹھیک ایک ماہ بعد 8 اپریل کو بران کے عزیزوں نے خبر دی کہ عامر 20 مارچ کو۔ گرفتار ہو گیا تھا اور وہ بران پولیس کے زیرتفیش ہے۔

عازی عامر محود چیمہ کو چھڑانے کے لیے موجودہ جالات کی روشی میں بھر پورسفارتی کوششیں ہونی چاہئیں تھیں جبکہ عازی عامر شہید کا کی عسری شظیم سے کوئی تعلق بھی نہ تھا تو پھر عامر کی جان بچانے کے لیے بھر پور کوششیں کیوں نہ کی گئیں؟ کیا اس کے لیے بین الاقوای عدالتی طریقہ کا رئیس تھا؟ 44 ون تک کیوں کی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا؟ ٹارچ سیوں میں رکھ کر اذبت ناک طریقے سے شہید کرنا ''انسانی حقوق کے عالمی اداروں' کے منہ پر طمانچہ کے مترادف نہیں ہے؟ اب یہ ''کمیشن' کیوں نہیں چیخے؟ مغربی میڈیا کیوں خاموش ہے؟ کیا یہاں اسلام اور آپ تھا گئے کی ناموس کا مسلاقا ایل لیے سب کو سانپ سوگھ گیا ہے؟ ہوں کا نائا بھی چھے جاتا ہے تو کمیشن بیٹھ جاتا ہے اور معافیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں کا نائا بھی چھے جاتا ہے تو کمیشن بیٹھ جاتا ہے اور معافیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں اپنے شہر یوں بلکہ مفادات کی خاطر بھی سفارتی اور ابلاغی ذرائع کا مجر پور استعال کیا جاتا ہے۔ اس کی چندمثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

ایک امریکی شہری ویٹیل پرل کو جس پر صحافت کی آڑیں جاسوی کا الزام تھا،

چیڑانے کے لیے امریکا نے ایری چوٹی کا زور لگایا۔ اس طرح بھارت نے سربجیت سکی جس
پر کی قبل اور بم دھاکول کے مقدے قائم سے جس کی وجہ سے اس کوموت کی سزا ہوگئی تھی، کی
رہائی کے لیے ہر سلح پر کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح جب برازیل کا ایک شہری
برطانوی پولیس کے ہاتھوں تشدو سے ہلاک ہوا تو برازیل نے برطانوی حکومت کو ہلا کے رکھ
دیا۔ حال بی میں افغانستان میں عبدالرحمٰن نامی ایک شخص نے مرقد ہو کرعیسائی فد بہ اختیار کر
لیا۔ افغانستان میں اس پر شدید دوعمل ہوا، لیکن ان کے احتجاج کو بھی دہشت گردی ہے تبیر کیا
گیا۔ اس کی رہائی کے لیے امریکی صدر نے اس قدر گہری دلیسی لی کہ اسے صحیح سالم اٹلی مجموا

لیکن دوسری طرف پاکستانی عوام کا حال یہ ہے کہ اگر بیرون ملک پاکستانیوں کو الا جائے یا استوں میں کھڑا کر کے چھلٹی کردیا جائے یا جمسائے ملکوں میں کلاشٹکونوں سے بھون ڈالا جائے یا سات سمندر پار دو درجن کے قریب پاکستانیوں کو خاک وخون میں نہلا دیا جائے تو بھی حکر انوں کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔ پاک وطن کے جوانوں کا لہواتنا سستا کیوں ہوگیا ہے؟ حالانکہ ہم ایمی طاقت ہیں اور ہمارے جانبازوں نے ہرمحاذ پر اپنالو ہا منوایا ہے ادراپنے دہنوں کو لوہ کے چنے چوائے ہوئے ہیں۔ کیا زندہ قوموں کا یمی معیار دشھار ہوتا ہے؟ کیا تراد قویس ای طرح جیتی اور مرتی ہیں؟ کیا بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ ای طرح کا سلوک بمیشہ روار کھا جاتا رہے گا؟

آپ ایک کا ارشاد ہے: "الا کلکم داع و کلکم مسئول عن رعیته. "تم
این عوام کے تمہان ہو اور قیامت کے دن تم سے ان کے بارے میں پوچے ہوگا۔ کیا
ہمارے عکر انوں سے سات سندر پار جا کرتعلیم حاصل کرنے دالے پاکتانی طالب علم کے
بارے میں پوچے ہیں ہوگی جس نے آپ علیہ کی عبت میں ایک گتان کو جہتم رسید کرنے کی
کوشش کی تھی جس کی پاواش میں اس کو زعمان خانے میں ڈال دیا گیا اور 44 دن تک اس

اس دوران اس پر وہ ظلم وستم کے پہاڑ توڑے گئے ..... پھر اچا بک رات کے سائے میں امرے والی ایک آت کے سائے میں امرے والی ایک جی اسٹے میں کہ وہ س کراردگرد کے قیدی بھی چونک اسٹے میں پت چاہا کہ ایک ایک خاطر اپنے باتھ ایک ایک الیک قاطر اپنے باتھ میں مختر اٹھا کر کمی ملعون کا قلع قمع کرنا چا ہا تھا۔

ناموسِ رسالت کی تحریک جو کزور بڑگئی تھی اس کو غازی عامر شہید نے خون کی کے کرزئدہ کر دیا ہے۔ اور بیداس بات کا شہوت ہے کہ قیامت تک ناموسِ رسالت کی نے والے آتے عی رہیں گے۔ ویکھنا یہ ہے کہ کون ناموسِ رسالت کی اس تحریک

کا ارشاد ہے: "لایؤمن احد کم حتی آکون أحب اليه من والله ... " تم ميں سے کوئی کائل ايمان والانبيس بوسكتا جب تك اسے

میرے ساتھ مال باپ، اولاد اور باتی سب چیزوں سے بڑھ کر محبت نہ ہو جائے۔'' اس حدیث کا نقاضا ہے کہ آپ تائی کی ناموس پرادٹی سا حملہ بھی کسی مسلمان کے لیے ہرگز قابلِ برداشت نہیں ہوتا چاہیے۔ جب انسان اپ والدین کی تو بین اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا تو پھر ایک الی عظیم ہستی جس سے محبت کرنے کا والدین اور دیگر تمام چیزوں سے زیادہ کا حکم دیا گیا ہے، اس کی شان اقدس میں نازیا با تیں اور الفاظ کوئی بھی مسلمان کو کر برداشت کرسکتا ہے۔

ای تقاضے کو مدنظر رکھتے ہوئے غازی عامر چید نے اپنی جان ہھیلی پر کھ کر
آپ سے کے قدموں اور اعلی علمین میں جگد پالی۔ وہ اس امتحان میں سرخرو ہوگیا جس میں
کامیابی پاتا اونی سے اونی ورج کے مسلمان کی آخری خواہش ہوا کرتی ہے۔مغرب کو یقین
کرلین چاہیے کہ اگر اس نے یہ چھیڑ چھاڑ بندنہ کی تو اسے ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں عامر چیمہ
نظر آئیں کے جن میں سے ہرا کی کی خواہش ہوگی کہ میں کی گتا نے رسول سے اس وحرتی کو
پاک کروں۔



# سيدعمران شفقت

## "ترے عشق کی انتہا جا ہتا ہوں"

وہ بہت اڈسکواڈ ہے، زمانے کے ساتھ چلنے ہے آگاہ ہے، بحر پور زندگی گزارنے اور اس سے لطف اندوز ہونا اس آتا ہے۔اس کے نام اور اس کے عصیلے مزاح کے باعث میں نے اور میرے ایک دوست نے اس کا کوڈ ورڈ جنرل فیض رکھا ہوا ہے۔ ایک عرصے سے ہارے درمیان ایک بنام سابندھن قائم ہے، اک بنام رشتہ اور بردا بی گرارشتہ۔ جب مجمی میں فون کال فتم کر کے مندلکا کر بیٹھا ہوا ہوں تو میرا ایک ہمراز دوست مجھے چھیڑنے كاندازش كهتا بكرجزل فيض صاحب عكوئى جمكرا تونيس موكيا؟ "دنيس" ميراجواب ہوتا ہے۔ ہنتے ہوئے لیک لیک کے ترنم میں کہتا ہے کدیداڑی اڑی می رنگت بداترا اترا چرہ پہ دے رہے ہیں جزل صاحب کی جمازوں کا۔ یس مجی تو بنس پڑتا ہوں اور مجی اسے مارنے دوڑتا ہوں۔ جزل فیض عجب مزاج کی اڑک ہے۔اسے محصنا میرے لیے ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ کل رات اس کی شخصیت کا ایک اور پہلومیرے سائنے آیا۔ فون پرمعمول کی طرح إدهر أدحر كى باتين كرتے كرتے ميں نے اسے اجاكك بتايا كدكل ميح عامر چيمد شہيد كے والد ہارے دفتر آ رہے ہیں۔ دور سنتے بی ایک دم سے کمل اٹھی۔ اس نے جھے سے کہا کدش نے آب كوآج تك محى كوئى كام تونيس كهاريس في چند ليحسوچا اورغوركيا، واقعى اس في جحم آج تک بھی کوئی کام نہیں کہا تھا، ورند اخبار نویوں کے دو عول کے کام بھی ختم بی نہیں ہوتے۔ میں نے قدرے جیرانی کی کیفیت میں اسے جواب دیا ہاں آپ نے جھے بھی کوئی کام نہیں بولا۔ کول خیرے ہے، آپ نے آئ بداکشاف کول کیا ہے؟ اس نے بڑے جذباتی اورعقیدت بعرے کیج میں جھے سے التجا کے انداز میں کہا کہ آپ کے اخبار نے عامر چیمہ کی شہادت پر جوالدیشن شائع کیے تھے، مجھے ان الدیشنوں پر عامر چیمہ کے والد پروفیسرنذ برچیمہ

کے آٹو گراف چاہئیں۔ میں اس کے لب وابجہ اس کے التجائی اعداز اور اس کے جذبات کو مجھ نہ پایا۔ میں نے کہا ہاں ال جائے گا لیکن کیوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے صرف اتنا جواب دیا بس مجھے ضرورت ہے۔ میں نے ذاق میں کہا کہ آپ اپنی سہیلیوں میں دشو مارنا" عابتی ہیں۔ بس پھر کیا تھا یہ بات سنتے ہی وہ حققی معنوں میں جزل فیض بن گئے۔اس نے مجھے بری سنائیں بلکہ بڑی تھیک ٹھاک سنائیں۔اس نے کہا کہ آپ بچھ نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے اینے "" گناہ" کی معافی مائی، غراق کرنے پر شرمندہ ہوا۔ نیکن میں نے اس سے دوبارہ یو چھا کہ آ ٹوگراف والے ایڈیش کیا کرنے ہیں؟ .. اصل بات بتائے ہے گریز کر ری تھی کیکن میری تکرار پراس نے قدرے تھم کھم کر بتایا کہ وہ جب تک زندہ ہے وہ آ ٹوگراف والے بدایدیش سب سے چھپا کراپنے پاس رکھے گی اور جب مرے گی تو وصیت کر کے مرے گی کہ اے ان ایڈیشنز کے ساتھ قبر میں اتارا جائے۔ میرے لیے اس کا بیہ جواب اس کی بیسوچ بزی ا عنجے والی چیز تھی۔ میرے ۔ اب اس کا بدروپ نیا تھا۔ جیز جوگرز پہننا اس کامعمول تھا۔ اتی ماڈرن لڑکی اور اندر سے اتی بڑی "مولوی" ۔ میرے لیے بدایک دھیکا بی تو تھا۔ پہلے تو مجمی اس نے الی کوئی بات نہیں کی تھی وہ ماڈرن بھی تھی اور شائٹ بھی بہت ہی کلجرڈ، رکھ رکھاؤ ر کھنے کی قائل تھی وہ لیکن اس کی شخصیت کا بد پہلو بھی ہے اس نے اس کی بھی بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ 🗈 بول رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا وہ کہ رہی تھی جھے یقین ہے کہ بیآ ٹوگراف میری بخشش کے لیے کافی موگا۔ کاش ش اڑ کا موتی اور مجھ سے بھی یمی کام لیا جاتا۔ وہ کہدری تھی عامر چیمہ قابلِ رشک انسان ہیں۔ میں نے اسے کہا آپ اگر عامر چیمہ کے والد سے ملنا عابتی ہیں تو کل مارے وفتر آ جا کیں حالانکہ ہم نے پروفیسر نذیر چیمه کی وفتر آ مد کا معاملہ خفید رکھا ہوا تھا۔اس نے جواب دیانہیں عمران میں نہیں آ سکول گی۔ میں پروفیسر صاحب کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ وہ بہت جذباتی ہور ہی تھی۔ کہدر ہی تھی اگر میں آ گئی تو میں رورو کر مر جاؤں گی اور میں آپ کو مینیس مجھا سکتی کہ جھے رونا کیوں آئے گا۔ بیٹش کے معالمے ہیں، يدآ پ كو بحد ميں آ كمى كے -آپ جائے إلى شى جب عره اداكر في كى تقى توشى في من پاک میں ایک جگہ کھڑے ہو کرسب کو گھوم کر دیکھا تھا، لاکھوں لوگ تھے وہاں، ہرکوئی اپنی اپنی زبان ش صرف خدا کو یکار رہا تھا۔سب کے بازو بلند تھے اور زار و قطار رو رو کر لوگ کسی تور ك بالكوچمونا عاه رب من الوگ رو روكراي كنابول كى معافى ما تك رب من كوكى دین ما نگ رہا تھا کوئی دُنیا۔ کوئی آخرت ما نگ رہا تھا ہیں نے سب کو گھوم کر دیکھا تھا اور پھر ہیں بھیڑکو چرتی ہوئی کعبہ شریف تک پینی گئ اور پہتہ ہے ہیں نے کیا ما نگا تھا۔ ہیں بے شدھ سالس کی با تیں من رہا تھا۔ جرائی کے عالم ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہو پھی تھی۔ اس نے کہا کہ ہیں نے قلاف کعبہ پکڑا اور نہ دنیا ما تی اور نہ دین نہ دولت نہ آخرت پیتہ نہیں اس وقت کہ ہیں نے قلاف کعبہ پکڑا اور نہ دنیا ما تی اور نہ دین نہ دولت نہ آخرت پیتہ نہیں اس وقت کوں سلطان العارفین کے شعر کا مصر عظمیری زبان پر دوال ہو گیا۔ ووقت سلامت باہو' اور عشق سلامت باہو' اور عشق سلامت دکھنا۔ ایمان اس صورت ہیں کائل ہوتا ہے جب وہ عشق کی ہمٹی ہیں ڈال دیا جائے۔ میرا عشق سلامت ہے اور بیسلامت رہے گا۔ جھے ایس گٹا ہے کہ میرا اول کمزور ہے۔ بیس میرا عشق سلامت ہے اور بیسلامت رہے گا۔ جھے ایس گٹا ہے کہ میرا اول کمزور ہے۔ بیستان کی آگ کا الاؤسہ ٹیمن پاتا۔ جھے گٹا ہے کہ جب میں پر دفیسر نڈیو ما خب کے سامنے ہوئی گئا ہے کہ جب میں پر دفیسر نڈیو ما خب کے سامنے ایس کی آگ کا الاؤسہ ٹیمن اور کرور دل مار ڈالے گا۔ اب میں نے پھر جاتا ہے حرم پاک اور اب کے بارائی مفہوط دل وہاں سے لے کر آتا ہے۔ عمران جھے حق عطا کر دیا گیا ہے۔ وہ اب کی بارائی مفہوط دل وہاں سے لے کر آتا ہے۔ عمران جھے حقق عطا کر دیا گیا ہے۔ وہ اس نے فون بند کر دیا۔ جب وہ بول رہی تھی تو جس اس کے جملے تیزی ہے لئے رہی دیا تھی در ان قا کیونکہ اس نے فون بند کر دیا۔ جب وہ بول رہی تھی تو جس اس کے جملے تیزی ہے لئے درا تھا کیونکہ اس نے فون بند کر دیا۔ جب وہ بول رہی تھی تو جس اس کے جملے تیزی ہے لئے درا تھا کیونکہ اور تر مگ شاید پھر بھی ہے تیزی ہے لئے اور ان جھے خدر شرقا کہ دیر مگ اور تر مگ شاید پھر بھی ہے۔ اس اس کے جملے تیزی ہے لئے درا تھا کیونکہ اور تر مگ شاید پھر بھی ہے۔ اس اس کے جملے تیزی ہے لئے درا تھا کیونکہ اس کی جملے تیزی ہے لئے میں اس کے جملے تیزی ہے لئے درا تھا کیونکہ کیا ہوئے۔

فون بند ہو گیا اور میں یہ لکھنے بیٹے گیا۔ میں سوج رہا ہوں کہ ایک باڈرن الڑکی اعدر

سے کتی بڑی مسلمان ہے۔ اور یہ تنہا ایک اٹر کی نیں۔ اس جیسی لاکھوں الڑکیاں کروڑوں الڑک،

کروڑوں کلین شیو بابونہ جانے کتے می ڈیڈی نسل کے جوان اور کتنے اربوں جدید مسلمان اعدر

سے کتنے بڑے بنیاد پرست ہیں۔ آج عامر شہید کا چالیسوال ہے۔ آج آج میا کیا جا رہا ہے۔ اس جیسی تڑپ میں ہر مسلمان تڑپ رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آ قا میا کے کانظروں کے اس جیسی تڑپ میں ہر مسلمان تڑپ رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آ قا میا کے کانظروں کے اس جندی جوان کی باتی میں کرا طمینان بھی ہوا کہ جدت پیندی ہمارے ایمانوں کو اس قدر کھو کھانہیں کر بائی جتنا اس کا واو بلا کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں قباحتی نہیں ہیں۔ کین ایک تامیدی والی بات بھی نہیں ہے۔ میری عامر چیمہ شہید کے والد قباحتی نہیں ہیں۔ کین اللہ کی راسر تسلیم خم ہے۔ جھے خوش ہے کہ میں ایک شہید بیٹے کا باپ ہوں۔ کین اللہ کی روضا کے آگے میراسر تسلیم خم ہے۔ جھے خوش ہے کہ میں ایک شہید بیٹے کا باپ ہوں۔ لیکن میری حکومت والوں سے درخواست ہے کہ ماڈریشن کے شوق میں ایک شہید بیٹے کا باپ ہوں۔ کیک میری حکومت والوں سے درخواست ہے کہ ماڈریشن کے شوق میں ایک شہید بیٹے کا باپ ہوں۔ لیکن میری حکومت والوں سے درخواست ہے کہ ماڈریشن کے شوق میں ایک عاشق رسول میں کے کہ میں ایک شہید بیٹے کا باپ ہوں۔ کیک میری حکومت والوں سے درخواست ہے کہ ماڈریشن کے شوق میں ایک شہید میٹے کا باپ ہوں۔ کیک میں ایک شہید بیٹے کا باپ ہوں۔ کیک میری حکومت والوں سے درخواست ہے کہ ماڈریشن کے شوق میں ایک میات کی رسول میں کی کہ میں ایک میں ایک میں کی دوروں میں کی کہ میں ایک میں ایک کی دوروں میں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کھوں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی

شہادت کوخودکشی کا رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے۔عامر چیمہ ایک ماڈرن اور پڑھا لکھا مخص تھا۔ خدانے اُس سے بیکام لے کر ماؤریش کے نظریہ کے داعیوں اور پورپ والوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی ماڈرن لوگ انقلاب لے کرآئیں گے۔ یہی ماڈرن اور تعلیم یافتہ لوگ بورپ کواس کے ہرسوال، اس کی ہرسازش کا جواب دیں گے۔ پروفیسر صاحب کی ہاتیں س کرمیرے اندر بھی ہا حساس بیدار ہو گیا کہ ہم جے ند ہب ہے دور خیال كرتے ہيں وہ ماڈرن نسل فرہب سے اتن بھی دورنہیں۔ بدنو جوان نسل آ قا عظافہ سے مجت كرتى ہے، ان كے گتاخول سے حساب ليتى ہے۔ يه ماڈرن اور نوجوان نسل ترتى يافتہ مستاخوں کو اٹی ہیت سے ڈرائے گی۔ان کے ہرسوال کا جواب دے گی۔ان کے چہرے بے نقاب کرے گی۔ یہی نوجوان ماڈرن نسل اک دن انقلاب لائے گی۔ یقین کریں یہ ماڈرن نسل آواب محبت جانتی ہے۔ مجھ سے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں اڑ کا ہوتی تو میں وی کرتی جو عامر چیمے نے کیا ہے۔ میں نے یہ بات کی لوگوں سے کی ہے، ان کے نظریات جانے کی کوشش کی ہے لیکن ہر طرف سے ایک بی جواب ملاہے، جھے سے ہرایک نے ایک عی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کاش وہ عامر چیمہ ہوتا۔ نوجوان اور ماڈرن نسل سے خا ئف لوگ یقین کریں کہ مایوی کی کوئی بات نہیں۔ بیسل بدتمیز نہیں،سڑیٹ فارورڈ ہے۔ اس میں لا کھ خامیاں سی مگریدوین سے واقف ہے۔ بيآ قا ﷺ كے نام پر مرنا بھى اور مارنا بھی جانتی ہے۔ اس نسل کے سینے میں ایک نزیا ول ہے۔ پنسل بولڈسبی، فیشن ایبل سبی مگر ينسل عشق پالنا جانتي ہے۔ ينسل رسم شبيري اداكرنا جانتي ہے۔ ينسل غلاف كعبه بكر كر "عشق سلامت'' مآتمی ہے۔



# فخراعجازلونا

### کون مرگیا ہے یارب؟

ہیروآ سان سے نہیں اترا کرتے۔ وہ ای زمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ عام ہے انسان ہوتے ہیں۔ان میں انسانی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ بھی بھی وہ ونیاوی امتحانوں میں نیل بھی ہو جاتے ہیں اور بعض مقابلوں میں پیچھے بھی رہتے ہیں ۔لیکن ان کی نگاہ بلند بخن دلنواز اور جال پرسوز ہوتی ہے۔ وہ اسنے عزم وحوصلے سے اورسوز یقیں کی قوت سے آ مے بردھتے ہیں۔ان کی امیدیں فلیل اور مقاصر جلیل ہوتے ہیں۔اگر چداس کی شہادت اب یادِ ماضی ہو ری ہے۔میڈیا کی کورٹ کے اہداف اب نے شے موضوعات ہیں۔ بہت کھ لکھا، برحا، بولا، سنا گیا مگراس کے ہاوجوداک بے کلی میرے وجود کوآ کاس بیل کی طرح کیٹے ہے۔ ایک بے چینی میری روح کو ڈیک مارتی رہتی ہے۔ اچھا خاصا بیٹے بیٹے، چلتے پھرتے کہیں سے کان میں سر کوئی ہوئی ہے۔ وہ تو ہم بی میں سے ایک تھا۔ بیٹنل کا لج آ ف ٹیکٹائل انجینئر فیمل آباد میں وہ ہم سے ایک سال سینئر تھا۔فرسٹ ائیر فولنگ کرنے والے چودھری گروپ کا سرگرم کارکن، کھلنڈرا، شرارتی، اس کا یہ پہلا تاثر اس کے آخری تاثر سے یکسر مختلف تھا۔ جمعیت کے سٹری ایڈ براجیکٹ کے بروگراموں میں شرکت نے اس کی سوچوں کے دھاروں کو اس کے رمك حيات كوبدلا \_ كالح مين اس ك آخرى دوسال اس ك يهل دوسالوں ك بالكل برعكس تھے۔ ہم نے مجمی سوچا بھی ندھا کہ عامر یوں امر ہوجائے گا۔الی سعاوت والی موت کی تمنا کون نہیں کرما؟ مذیر چیمہ صاحب بیٹا آپ کا شہید ہوا ہے اور سر ہمارا فخرے بلند ہو گیا ہے۔ سینہ ہمارا احساس عظمت سے چوڑا ہوگیا ہے۔عامر نے جان دے کر بیدواضح کر دیا کہ جو کام بدی بدی تحریکیں نہ کر سکیں ، افراد کے گروہ اور لاکھوں کے مظاہرے نہ کر سکے، وہ اس نے تن تنها کر دیا۔ جاتے جاتے وہ یہ پیغام بھی دے کیا کہ ابھی جاری رگوں میں غیرت مندلہو، کوشش

کے لیے محنت اور اپنے رب کے حضور بہانے کے لیے آ نسوؤل کے چند قطرے موجود ہیں۔ اس کی شہادت نے ہمیں عزم تازہ دیا کہ را کہ میں اہمی چنگاریاں دبی ہیں۔ ابھی ہم زوال پذرنہیں ہوئے۔ار باب اختیار اور باطل تو تول کے تمام ترحر بول اور میڈیا کے تمام جھکنڈول کے باوجود ہمارے سینوں سے عشق محمد عظا کو کھر جا نہ جا سکا۔ البذا ابھی ہم بنیادوں سے ا كمر في بين، ايمان اور عقيد ي كى مضوطى برقائم بيل . روشن خيالى كا راك الاين وال حمل مينك حران مين كهايك لبرل اور ما دريث اعلى ونياوى تعليم يافته نوجوان انتها برست كيدين كيا محروه توسيًا عافق رسول اورخدا برست بن كيا تفاروفا كاجو يان اس في باندها، عشق کی جو تاریخ اس نے اپنے لہو سے رقم کی اور قربانی کی جو داستان اس کے خون سے پنی منی، کیا وہ معلا دینے کے لیے ہے؟ دہر میں اسم محر ﷺ سے اجالا کرنے کے لیے ہمیشہ عامر جیے سرفروشوں کی ضرورت پرتی رہے گی۔ نذیر چیمہ صاحب ہم سب آپ کے بیٹے ہیں۔ عامر کسی ایک بیٹے یا بھائی کا نام نہ تھا بلکہ وہ اک مقصد تحریک، نظریے اور محبول کے نصاب کا نام ہے۔وہ مر کرراوحق میں زعرہ و جاویدر ماہے ادرای کی فنا میں ہم سب کی بقاہے۔ تخت ے لے رسخن کے کوئی موت سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے اور وہ تو خود موت کے تعاقب میں تھا حقیقی اور لازوال زندگی پانے کی جدوجد میں۔اس کی موت پہ لاکھوں زئد گیال بھی وار دی جائیں تو وہ کم ہیں۔ وہ اپنے رب کی عطا کردہ رفعتوں پدکتنا مسرور ہوگا۔ جب حرمت رسول عظمة بة قربان مونے والے يہلے شهيد حارث بن اني بالدے لے كر بدروحتين اوركربلا ك شهيدول في اس كا استقبال كيا موكا، اور ان كمريول كى قيت كيا موكى، جب سرور عالم ملك اين باتعول سے حض كور كا يانى اسے باائيں كے۔ وہ اپ رب كے حضور سرخرو مو چکا۔اس نے ہم سب کی بے حسوں اور بدا عالیوں کا کفارہ ادا کر دیا۔اس کی شہادت ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ہے۔ وہ قبر کے اندھیروں میں غروب ہو کر سورج کا ردپ دھار گیا، جس کی کرنیں کا تنات کی وسعتوں میں پھیل کرظلمتوں کا سینہ چیر دیتی ہیں۔

مسئلہ اس کی تدفین کانہیں، نہ ہی سرکاری گماشتوں کی بے حسی کا ماتم کرنا ہے۔ وہ سارد کی میں دفن ہوتا یا راد لپنڈی میں، اس کا حزار تو ہر کلمہ کو کے سینے میں ہے۔ اس کی خوشبو کتنے سینوں میں سانس بن کر دوڑ ہے گی۔ اس کی یاد کتنی روحوں میں حاظم بن کر امجرے گی۔ اس کا سرایا اسے دیکھنے والوں کی آئمھوں میں روشنی بن کر چکے گا اور اس کی یا تنس سننے والوں

کی رگوں میں لہو بن کر گروش کرتی رہیں گی۔وہ مراکب ہے؟

جھے محسوں ہوتا ہے جیے وہ صبح صادق کے روش دھند کے ہیں لیٹا بیٹھا ہو۔ ابھی چند لئے بعد صح کی پہلی کرن پھوٹے گی، افق کے کناروں تک روشی ہوگ۔ روشی ہی اللہ اور اس کے حبیب بیٹ کی بارگاہ میں حاضری کو اٹل حقیقت جان گیا تھا۔ وہ بھلا چندسانسوں کے بدلے بدلے لاکھوں کروڑوں سال کی شرمندگی کا سودا کیا کرسکتا تھا۔ اس نے اپنی جان کے بدلے اپ رب سے جنت خرید لی ہم اس مال کی عظمت کوسلام کرتے ہیں جس نے عامر کوجنم دیا۔ اس باپ کے حوصلے کو داو دیتے ہیں جس نے جوان بیٹے کی موت پدمبار کیادیں وصول کیں۔ اس باپ کے حوصلے کو داو دیتے ہیں جس نے جوان بیٹے کی موت پدمبار کیادیں وصول کیں۔ اس بنوں کی قسمتوں پردشک کرتے ہیں، جنھیں دہ بے پایاں تقذیس کا مستحق عظم اس کیا اور ہم سب کے لیوں پریہ دعا کیں دے گیا کہ حرمت رسول بھائے کی خاطر جان کی قربانی ہمارا بھی میں۔ مقدر طمیرے۔



#### فيروز الدين احدفريدي

# کی محمر ﷺ ہے وفا تونے

وسمبر 1997ء کے آخری ہفتے کی بات ہے، وقت سے صادق کا تھا، شہر لا ہور تھا
جے کہر نے ملکجی رُونی کی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ ہیں اور میرے ایک ساتھی کرا ہی ہے آئے
سے۔ ہم نے ہول سے فیکسی لی اور داتا صاحب کی مجد ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قدی
مقال اقبال کے مزار پر پہنچ۔ راستے بحر کہر کا بدعالم تھا، دوچارگر دور کی چیز نظر نہیں آ ربی
مقی۔ شاہراہوں پر بتیاں روش تھیں اور بھی بھار کوئی گاڑی تمام بتیاں پوری طرح روش کے
چہل قدی کرتی ہوئی گزر جاتی۔ ہم نے مزارا قبال کی سیر صول پر چڑھنے کے لیے قدم رکھا تو
ساڑھے چھونٹ لیے چات و چو بندگارڈ نے ہمیں ٹوکا ''جوتیاں اتارویں''۔ شایداسے بدغلط ہی
ہوئی ہوکہ ہم جوتوں سے مزار کے اندر چلے جائیں گے، یا ہوسکتا ہے کہ اس کے زدیک مزار
اقبال کی دو تین سیر حیوں پر جوتیوں کے ساتھ چڑھنا ہے اوبی ہو۔

میں دی میں ایک سے زیادہ بار غالب کے حزار پر گیا ہوں، انقرہ میں اتا ترک کے موار پر بھی خاموثی سے فاتحہ پڑھی ہے باد جود یکہ ہمارے ترک میز بانوں نے جو ملازمت سرکار میں تے ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ فاتحہ پڑھنا سرکاری پردٹوکول کا حصتہ ہیں بلکہ دنی زبان میں بیہی کہد دیا تھا کہ نہ صرف حصتہ ہیں ہے بلکہ حصتہ ہوتا بھی نہیں چاہے۔ اس سے صدر ضیاء الحق مرحوم کا دورہ ترکی یاد آ گیا ہے۔ ہم ان کے ساتھ اتا ترک کی قبر پر بھی گئے اور فاموش کھڑے ہوگئے۔ میں نے فاتحہ کے اجہ ہم ان کے ساتھ اتا ترک کی قبر پر بھی گئے اور فاموش کھڑے ہوگئے۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان سے کہا "فاتحہ"۔ مجبوراً فاموش کھڑے ہوگئے۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان سے کہا "فاتحہ"۔ مجبوراً انسان کی اللہ تعالی نے قبول فرما لی ہوگ۔ اقبال ایک عظیم شاعر اور اتا ترک مصلح قوم تھے۔ کیکن ان کی قبروں پر کہر کی دضائی اور مے دوشن میں کوئی کہی پنہیں کہتا کہ" یہاں جو تیاں اتا دویں "اور نہ کسی کوئیال آتا ہے کہ یہاں جو تیاں اتا دویں "اور نہ کسی کوئیال آتا ہے کہ یہاں جو تیاں اتا دویں "اور نہ کسی کوئیال آتا ہے کہ یہاں جو تیا اتا کہ دیا تا ارکرا نمر جانا چاہیے۔

ونیا بیس کیسے کیسے انسان آئے اور گئے، کوئی فخص نیوٹن یا آئن سٹائن کی طرح نابذہ روزگار ہوتو صدیوں اس کی غیر معمولی ذکاوت اور قابلیت کا ڈٹکا بجتار ہتا ہے۔ لوگوں کواس کی جائے تدفین دیکھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن اس جگہ کو تقدس حاصل نہیں ہوتا۔ اقبال بھی بلاشبہ نابغہ روزگار تھے لیکن ان کے مزار میں وہ کیا چیز ہے کہ ان کے مزار کی پہلی سیر حمی پر بھی جوتوں نابغہ روزگار تھے لیکن ان کے مزار میں وہ کیا چیز ہے کہ ان کے مزار کی پہلی سیر حمی مقیدت یا حسیت چر هنا قابل اعتراض قرار پایا۔ وہ چیز عشق محمدی سیات کے هنا انعام ہے۔ یہ محل اور چھل ہے۔ محمل محبت نہ تھی بلکہ عشق تھا جو اقبال کے لافانی اور لا خانی اشعار میں جگہ جگہ جسلا اور چھل ہے۔ منعود نے کے طور پر ان کے فاری کے بیدود اشعار دہتی دنیا تک یا در ہیں مے:

تو غنی از ہر دو عالم من نقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر کر تو ہے بنی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بیٹے پنہاں جمیر

عظیم شعر کا اچھا ہے اچھا ترجمہ اس کی پوری ترجمانی نہیں کرسکتا۔ نثر میں دہ لوح ادر نفسگی کہاں ہے آ سکتی ہے جونظم کے خمیر میں ہوتی ہے۔ تاہم ان دوعظیم اشعار کی جزوی ترجمانی شاید بیدالفاظ کرسکیں۔

'' مالکِ دو جہاں! کو دو جہاں سے بے نیاز ہے لیکن تیرایہ بھکاری تیرے سواکس کے آگے ہاتھ پھیلائے۔''

''اے غور الرجیم! تجھے تیرے کرم کا داسطہ حشر کے روز میرے تا قابلِ معافی محناہ بخش دیتا۔'' میرے پروردگار! روز محشر جب میرے بے حساب محنا ہوں کا حساب کتاب ناگزیر ہو جائے تو میری آئی لاح رکھ لینا کہ میرا حساب محم مصطفیٰ علیہ کے کا نظروں کے سامنے نہ لینا، میں اس کی تاب نہ لاسکوں گا۔

مزار اقبال سے ہم نے تیکسی دالے کو غازی علم الدین شہید کے مزار پر چلنے کو کہا۔
دہ ہمیں میانی صاحب کے قبرستان لے آیا جو کہر ش اس دفت زیادہ ہی قبرستان لگ رہا تھا۔
ہرطرف ہُو کا عالم طاری تھا اورلگ تھا کہ ابھی صور اسرافیل پہلی دفعہ پھوٹکا گیا ہے۔ پچود پر بعد
ایک بزرگ صورت نظر آئے۔ انھول نے ڈرائیورکو پھ سجھایا، دہاں پہنچ تو دہاں بھی شہرخوشاں
آ باد تھا '' نہ آ دم نہ آ دم زاد''۔ خاصی دیر بعد ہمیں کافی دور ایک انسان کا بیولی نظر آیا۔ کہرکو
چیرتے ہوئے قریب پہنچ تو وہ ایک جائے فروش نکلا جس نے بلاک اس سردی میں ایک

انگیٹھی و ہکائی ہوئی تھی اور اس پر ایک میلی کچیلی پکی ہوئی کیتلی میں دودھ اور چائے کی پتیاں امل ری تھیں۔ پاس ہی ایک نوجوان گلاب کی تازہ ، مہکتی ہوئی اور کہر میں بھیکی ہوئی پتیوں کی چھا بڑی لگائے یوں بیٹھا تھا جیسے کسی سے لولگائے بیٹھا ہو۔ان کے ساتھ وہ مزارتھا جس کی جنجو میں ہم سرگرواں تھے۔

میں ہم روں کے سے جات کو گڑاتے ہوئے جاڑوں، تخت کہراور منہ اند جرے ہے چائے فرق اورگل فروش بہاں اس لیے بیٹے ہیں کہ وہ جانے ہیں کہ آنے والے کہر، سروی اور ان جورے بہاں آئیں گے، اور ان آنے والوں کو گرم چائے اور خوشبودار پتوں کی ضرورت ہوگ۔ اس لحد میں جونو جوان چین کی نیندسور ہا ہے۔ اس کی شان میں بڑے بروں نے کیا کہو ہیں کہا اور کیا کہو ہیں لکھا، لیکن اتی قرنوں کی چھلٹی سے گزرنے کے بعد جس نے کیا کہو ہیں کہا اور کیا کہو ہیں لکھا، لیکن اتی قرنوں کی چھلٹی سے گزرنے کے بعد جس سیدھے ساوے فقرے نے شہرت دوام پائی وہ ایک وانائے راز کا پنجا فی زبان میں کہا ہوا ہے ہیں جہتہ جہا ہے۔ اس کی بیٹا بازی لے بہتہ جہا ہے۔ اس کا اور و ترجمہ ہے۔ ''ہم تو با تیں بناتے رہے کین برھی کا بیٹا بازی لے بہتہ ہے۔'' یکس کا عشق تھا جس کا فیض بہاں عام تھا؟

دلی میں میرے باپ وادا، پردادا اور لکر داوا، ون ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد میرا جب بھی دوچار بار ولی جانا ہوا تو میرے جانے کی سب سے بدی وجہ اور کشش ہیہ ہوتی تھی کہ پرسول بعد اپنے باپ داوا کی قبروں پر فاتحہ پڑھ سکوں گا۔ میرے والد دلی کے قدیم قبرستان کے میں وفن ہیں۔ ایک زمانے میں بیقرستان کے میں والد دلی کے قدیم قبرستان کے دارالکومت کے میں مرکز میں ہے اور اس کے میں بالمقابل ہندوستان کے مشہور اگریز کی اخبار ایڈین ایک کرز میں اور ڈرا آگے دومرے مشہور اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مرکزی دفاتر ہیں اور ایک گرز مین کی قیمت دل الکوروپ ہے۔ اکتوبر 2004ء میں جب میں اپنے والد کی قبر کی طرف جا رہا تھا تو چدسوگر ہیلے دائی طرف مرتبز پودوں اور دو تعلق رگوں کے پھولوں سے طرف جا رہا تھا تو چدسوگر ہی میں مربز پودوں اور دو تعلق رگوں کے پھولوں سے عبد الرشید شہید کی اس میں جن کی مربز کی تھا جو لا ہور میں عازی علم الدین شہید کے خواد کی میں دی کام لینا مقدر کیا گیا تھا جو لا ہور میں عازی علم الدین شہید کے خواد کی موری ہے۔ اس کے رکس عال کر رہا ہے جیے لا ہور میں عازی علم میں جدالرک دلی میں دو گلہ اللہ ین شہید کی ہوری ہے۔ اس کے رکس عال کر رہا ہے جیے لا ہور میں عازی علم اللہ ین شہید کی ہوری ہے۔ اس کے رکس عالب کے مزار کی دلی میں دو گلہ اشت خبیں جو لا ہور میں اقبال کے مزار کی ہے۔ یہ س کا عشق تھا جس کا فیض بھارتی داری داری داری ہے۔ یہ س کا عشق تھا جس کا فیض بھارتی داروں میں اقبال کے مزار کی ہے۔ یہ س کا عشق تھا جس کا فیض بھارتی دارتی داری ہو۔ یہ سے س کا عشق تھا جس کا فیض بھارتی دارتی داری ہو۔ یہ س کا عشق تھا جس کا فیض بھارتی دارتی دوراری ہو۔ یہ سے س کا عشق تھا جس کا فیض بھارتی دارتی داری کی موری ہے۔ یہ س کا عشق تھا جس کا فیض بھارتی داری داری کی دی جس کی داروں کی دل میں دوراری دوراری کوری ہے۔ یہ س کی عشق تھا جس کا فیض بھارتی داروں کی دل میں دوراری کی دل میں دوراری کی دل میں دوراری دوراری کی دل میں دوراری کی دل میں دوراری کی دل میں دی کا میں کی دل میں دوراری داروں کی دل میں دوراری کی دل میں دی کی دل میں دی داروں کی دل میں دوراری کی دل میں دوراری کی دل میں دی کی دل میں دی داروں کی دل میں دی داروں کی دل میں دی کی دل میں دی کی دل میں دی داروں کی دل میں کی دل میں دی در اس کی در اس کی دل میں دی داروں کی دل

میں عام تھا۔ نصف صدی گزر جانے کے باد جود دلی میں اس مزار کا تقدس برقر آر ہے۔

1977ء اور 2004ء کے بعد اب 2006ء کا ذکر آتا ہے۔ می 2006ء میں یا کتان کے دردمند، موقر اور کثیر الاشاعت اخبارات میں کئی روز تک بی خبریں، تبعرے اور اداریے شائع ہوتے رہے کہ دیار غیر میں اپنے آ قا ﷺ اور مولا ﷺ کے نام نامی رمر منے والے ایک تعلیم یافتہ نو جوان کی میت جب جرمنی سے یا کتان کے لیے روانہ ہوئی جو اس نو جوان کا مولد اور وطن تھا تو اسلامی جمہوریہ یا کستان میں اس جسید خاکی کا استقبال اس طرح کیا عمیا کداس نعش کو یا کتان کے دار الحکومت میں اترنے کی اجازت ندمی اور وہاں وفن ہونے کی اجازت نہ ملی۔اس کی نمازِ جنازہ مجمی ٹھیک سے اوا ہونے کی اجازت نہ ملی اور تدفین اور نماز جنازہ کا وقت، مرحوم کے خاندان کی منظوری کے بغیر، آ کے پیچے کر دیا گیا ہی ہا تیں سید ب سینه تبین چل روین بلکه دردمند قومی اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہو رہی ہیں۔ تادم تحریر سر کار نے ان خبروں، تیمروں، یا ادار ہوں کی تر دید نہیں کی جس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ ان کا سرے سے نوش نہیں لیا عمیا۔ وہ لوگ جو اینے باپ دادا کی بٹریاں چھوڑ کر قائداعظم کے ما کتان کواچنا وطن بنانے آئے تھے، آج یہ بوچورہے جیں کد کیا اسلامیان ہند کے لیے اسلام کے نام پر بنائے جانے والے اس ملک میں جے اسلامی جمہوریکا سرکاری نام بھی دے دیا گیا ہے، اللہ کے آخری رسول ﷺ کے نام پر اپنی جان کی قربانی دینے والوں کو اب ریش بھی نہیں ر ما کہ وہ مرنے کے بعد اینے وطن کی مٹی میں وہاں ڈن موں جہاں ان کے ماں باپ اور بہن بعائی آھیں دُن کرنا جاہتے ہیں؟ عامر، اسامہ تو نہیں تھا؟ یا اب ہرمسلمان نام اسامہ بن چکا ہے؟ آج یا کتان کی زمین اس یاک زمین کے قابضین سے بوچھتی ہے کہوہ اس کا بعنداور ملكيت كباس كے مالكان كو واليس كريں محے تاكداس كے فرزندائي اس زمين ميں وہال وفن موسکیں، جہال وہ وفن ہوتا جا جے ہیں۔ بیسوال جو زندگی اور موت کی طرح اہم ہے، آج یاک بتن سے جیوانی اور طورخم کی بہاڑیوں سے منوڑا کے بانعوں تک ایک طوفانی مگونے کی طرح خلام چکرنگار ہاہے۔

بي خلا برطرح كاخلاب! اور برطرف خلاى خلاب

#### حا فظ سجاد ستی

## شمع رسالت کا بروانه..... عامر چیمه شهید

آ رمینیا ایشائے کو چک کا ایک علاقہ ہے جو روس کے جنوب میں کو ہتان قد تا اور افتح ہے۔ اس کی سرحدیں شال اور مشرق میں جارجیا اور آ ذربا نجان اور مغرب اور جنوب مشرق میں ترکی اور ایران سے ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق کوہ ارارات کوہ جودی علیہ السام کی کشتی آ کر تغہری تھی۔ آ رمینیا کی طرف مسلمانوں کے قدم آ موریا تو جہاں حضرت نوح علیہ السام کی کشتی آ کر تغہری تھی۔ آرمینیا کی طرف مسلمانوں کو فتح ہوئی اور محاذ جنگ مرد ہوگیا تو عبد الرحمٰن بن عنم رضی اللہ عنہ دیوانہ وارجابدین کے ہمراہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ نے نکے۔ دوڑ دھوپ کے بعد زخوں سے چور بیٹا میدان جنگ کے ایک کوشے میں نظر آیا تو چی لکا گئی۔ جلای سے اپنے خوبصورت اور کڑیل جوان بیٹے کو جوخون میں نہا چکا تھا اٹھایا تو مبر کا دامن ہاتھ ہے۔ جبوث گیا۔ عبد الرحمٰن بن عنم مرضی اللہ عنہ رونے گئے۔ بیٹے کا دم لیوں پر تھا اس کے ہا وجود بیٹے نے باپ سے کہا ''اہا جان! آ پ غم نہ کیجئے 'آس لیے کہ میری موت بہت مقدس ہے۔ شہادت کی موت تسمت والوں کو گئی ہے، آپ کا بیٹا وین کے لیے اپنی جان مقدس ہے۔ شہادت کی موت تسمت والوں کو گئی ہے، آپ کا بیٹا وین کے لیے اپنی جان قربان کرکے سرخرہ ہو کر دنیا سے جارہا ہے۔ کل قیامت کے دن دسول خدا سے تھی نہایت خوثی سے آپ کا استقبال کریں گے۔''

یہ باقیس سی کرعبدالرحلٰ بن عنم رضی اللہ عند نے اپنے آ نسو پو ٹچھ لیے، مؤ ذن نے ظہر کی اذان دی اور اللہ اکبر کا کلمہ سنتے ہی جیٹے نے باپ کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد اسی خون آ لود کپڑے میں کفنا کرعبدالرحلٰ بن عنم رضی اللہ عند نے جیٹے کو میرو ضاک کر دیا۔ جیٹے کو وُن کرنے کے بعد باپ نے سرمہ لگایا، تکھی کی، منہ ہاتھ وجو یا او صرف اتنا کہا "میٹے ایکے تیری شہادت مبارک ہو۔"

سارا اسلامی لفکر اس بہادر جوان کی شہادت پر غمزدہ تھا لیکن باپ مسکراتا ہوا حصرت عیاض رضی اللہ عنہ کے خیبے میں داخل ہوا تو حصرت عیاض رضی اللہ عنہ نے پوچھا '' بیٹے کی موت خوش کا موقع نہیں گرتم بہت مسردر نظر آ رہے ہو۔''

حفرت عبدالرحل بن عنم رضى الله عند فرمايا:

"شی نے حضور اکرم بھی ہے سا کہ جس کا لڑکا شہید ہو جائے اور وہ اسے بہت عزیز رکھتا ہو تو ایک صورت میں اس کا غزوہ سب سے بہتر غزوہ ہوتا ہے۔ اس کا اجر کھل مغفرت کے سوا کچو نہیں۔ عیاض! مجھے خوثی اس بات کی ہے کہ میرا بیٹا اپنے ساتھ میری مغفرت کا بھی انتظام کر گیا۔ بیجدائی تو عارضی ہے، ان شاہ اللہ باپ بیٹا ووثوں جنت میں جن ہوں گے اور خدا کے رسول بھی ۔"

آرمیدیا کی جنگ میں پیٹ آنے و لے اس واقعے کو پڑھا تو جھے عبدالرطن عنم رضی اللہ عنہ کے روحانی فرز عربو فیسر غدیر چیر کی قسمت پر رشک آیا، جنمیں بیٹے کی شہادت پر لوگ مبارک یا ووے رہے تھے۔ اتفاق سے ان کے بیٹے عامر کا پورا نام عامر عبدالرطن ہے۔ پروفیسر غذیر چیر نے نے جیے کا نام عبدالرحلن رکھا جبکہ ان کی اہلیہ نے اپنے بیٹے کا نام عبدالرحلن رکھا جبکہ ان کی اہلیہ نے اپنے بیٹے کا نام مامر دکھا۔ باپ نے عبدالرحلن نام رکھے ہوئے حضورا کرم جھٹے کی اس مدیث کو مدنظر دکھا ہوگا جس میں باپ نے عبدالرحلن نام رکھے ہوئے حضورا کرم جھٹے کی اس مدیث کو مدنظر دکھا ہوگا جس میں جس میں ہوگا کہ ان کے وہم و خیال میں نبی تھیں ہوگا کہ ان کے بیٹے کی نسبت ایک الیے حیابی ہے ہوگی جنبوں نے اپنے گئے تھے جگر کو آسودہ خاک کرنے کے بعد مسرت کا اظہار فر مایا ۔ عبدالرحلٰ میں عنم رضی اللہ عنہ کے ساتھ پروفیسر غذیر چیمہ کے بیٹے کی بی نسبت آئیس ضرور مسرت کے ان کھول سے آشنا کرے گی جن سے عبدالرحلٰ بین عمر ابی تساوت ۔ سودہ بودی حقائق کے عبدالرحلٰ بین عمر ابی تساوت ۔ سودہ بودی حقائق کے عبدالرحلٰ بین عمر ابی تساوت ۔ سودہ بودی حقائق کے عبدالرحلٰ کی میں اللہ عنہ کا سامان کر گیا۔

بيه رحبه بلند ملا جس كو مل حميا

10 من کو جب میں اپنے دیگر ساتھیوں مولانا ولی الرحمٰن، مفتی محم عبداللہ اور مولانا میں اس بردفیسر نذریر چیمہ کے جمیل احمد کے ہمراہ وطوک مشیریاں کے مکان 245-319-310 میں پردفیسر نذریر چیمہ کے ہاں پنچا تو جن لوگوں کومیڈیائی پردپیگنڈے نے مشکوک وشہبات میں جنال رکر کھا تھا کہ عامر نے کہیں خود شی نہ کی ہو، ان کے مشکوک کا ازالہ ہو چکا تھا۔ وصوک شیمریاں چوک جواب عامر

شہید چوک بن چکا ہے کہ قریب پنچے تو راسته معلوم ند ہونے کی وجہ سے ایک عظیم موٹریں تھیک كرنے والے ناصر نامى باريش مخص سے جوكام كے كيڑوں ميں بينا ہوا تھا عامر كے كمركا پيد ہے چھا تو وہ کہنے لگا ' میں آپ کوان کے تھر لے جاتا ہوں۔'' ہم نے عامر شہید چوک پار کیا تو نامر کنے لگا " یہ جس رائے پرآپ گاڑی لے جارے ہیں یہ پندرہ دن پہلے بی منا ہے۔ يهال بهت برا نالد تعااب اس نالے ير 30 فث كى سرك ب، ايك محض في زهن خريدى اور ہات بنائے تو بیراست بھی بنا ویا۔ ' میں سوچنے لگا کہ اللہ نے ایک نالے کوسٹرک میں اس لیے تبدیل کیا کہ ناموس رسالت پر قربان ہونے والے عامرے ہاں آنے والوں کو تکلیف ندہو۔ ناصر نے ہمیں گھر تک پہنچایا تو ہم نے دیکھا کہ عامرے گھر کے دروازے کے باہر پھولوں کا ڈھیر ہے اور سائے گھریس عامر کی تعزیت کے لیے آئے والوں کا تا تا بندھا ہوا ہ، یروفیسر نذر چیر نماز عشاء ادا کرنے مجے تھے اور واپس نیس آئے تھے۔ ہم نے گھڑی پر تظر ڈالی تو رات کے دس نے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پر دفیسر صاحب تشریف لے آئے، دیر ے آنے کی وجدایک بتانے والے نے سے بتائی کدوہ نماز کے بعد جواوراد ووطا كف كرتے ہيں عامر کی شہادت کی خبرآ نے کے بعد بھی ان میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ بروفیسر نذیر چیمہ سے تعزیت مبار کباد کی شکل میں ہوئی۔اللہ نے انہیں جس استقامت سے نواز رکھا تھا اس پرخوشی ہوئی، محران کی خاموثی میں بدورو پنہاں تھا کہ بیٹے نے ناموس رسالت پر جان وے دی، محر مغرب ادراس کے حواری ابلافی پرد پیکنڈے کے ڈریعے اسے خود کئی باور کرا رہے ہیں ، ایک شهدے باپ کے لیے اس سے بدا صدمہ کیا ہوسکتا ہے؟ مگر پروفیسر چیمہ کے مبر نے رفت رفتہ وہ مام برد پیکنڈہ تار عکبوت کی طرح بھیرویا جودین دشمن بھیلارے تھے۔ حکومت نے ائى د مددارى بهماكى يانيس، بداب كوئى سربسة رازنيس ربار لاكمول لوگ جو بندى اوراسلام آباد میں عافق رسول کے استقبال کے لیے بے تاب تھے حکومتی گھرتیوں کے نتیج میں اس ے محروم \*\* گئے۔ وزیر آباد سے 14 کلومٹر دور ایک غیرمعرورف تھیے" ساروک" کو عامر کی عفق مصطفل کے لیے قربانی نے تاریخ کا حصہ بنادیا۔اب بددهرتی مرجع ظائق ہوگی۔ حکومت نے نماز جنازہ کے لیے آنے والوں کو روکا اور جوم کی زیادتی کے خدشے کے پیش نظر مقررہ وقت سے 3 محفظ قبل عی نماز جنازہ پر موا دی۔ اس کے باوجود 70 ہزار سے زائد افرو نے جنازے میں شرکت کر کے اپنے جذب محبت کوتسکین وی۔

اہلِ جنوں کا بیہ عالم تھا کہ وہ دیدار سے محروم تنے گر عامر کے تابوت کو ہاتھ لگا کر چوم رہے ہے ''اس سعادت بزور بازونیست، تانہ بخشد خدائے بخشنرہ'' وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس کے دیدار سے آ تکھیں معطر کیں محرمحروم وہ بھی نہیں رہے جنہوں نے حرمت رسول برقربان مونے والے عامر کے جنازے کو کندھا دیا۔ اس کے تابوث اور چیرے سے چھونے والی پنیوں کو محفوظ کر لیا۔ بروفیسر غذیر چیمہ دیکھ لیس کہ اللہ تعالی نے ان کے اکلوتے ہینے کی شہادت کو ہلاکت میں بدلنے والوں کورسوائی دی۔شہادت کی تصدیق اس خواب میں ہوئی، عامر کے استاد محمد یکی علوی 4 مئی کی شب کومبحدے نگلتے ہوئے بی خبر سنتے ہیں کہ عامر کو جرمنی میں شہید کردیا گیا، وہ اسپیز معمول کے مطابق 500 مرتبہ درود شریف بردھ کرشب جعہ کو سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک روش میدان میں شیج ہے جس پر حضور اکرم سکاتے اور ظفائے راشدین تشریف فرما ہیں، ای اتنا میں میدان کی دوسری طرف سے عامر تیز تیز قدموں سے آ قا ﷺ کی طرف برجت میں تو حضور عظی عامر کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے میں اور آغوش میارک واکر کے عامر کو یکارتے ہوئے فرماتے ہیں''مرحبا! اے میرے بیٹ''، بجرای کمح قریم معبد سے اذان فجر بلند ہوتی ہے اور فحد یکیٰ علوی کی آ کھ کھل جاتی ہے۔ یہ خواب بھی اور آخرت کا سفر بھی عامر کے متعلّق میہ داشتے کر گیا کہ وہ عفقِ مصطفیٰ ﷺ کا رائی تھا۔اس نے اٹی قربانی سے خواجد بطحا کی حرمت کی اداج رکھ لی ادرائے کامل موس ہونے کی گواہی دے دی۔عشق رسالت ﷺ کی چنگاری ایک بار پھرشعلہ جوالہ بن

شہید کی جوموت ہے وہ قوم کی حیات ہے

كركرورُ ون مسلمانون كو بعولا مواسيق يا دولا عمى ہے- يج ہے:

### حافظ سميع الرحمٰن

### غرورعشق كابانكين

کچھ بھائی نہیں دے رہا کہ 21ویں صدی کے ''شہید ناموں رسالت مآ ب' کے جنون دوار کھی بھائی نہیں دے رہا کہ 21ویں صدی کے 'نشہید ہوکر امر ہو جانے والے'' عام'' کی داستان عشق دمبت کے کس پہلوکوا جا گر کیا جائے؟ اپنی شہادت کے بیجھے چھوڑ جانے والی کہانی کا کس کس زادیے سے جائزہ لیا جائے اوراس کوخراج محسین پیش کرنے کے لیے الفاظ کہاں سے لائے جائیں؟

عامر، شہید ہو کے امر ہوگیا۔ جب وہ زندہ تھا تو اس سے کوئی واقف نہیں تھا، کوئی فہیں جانا تھا کہ نس و فجور سے پر مغربی وھرتی کے جرشی نامی ملک میں ایسا عاشق رسول بھی رہتا ہے جو اپنی بحر پور جوانی میں کچر بھی کرسکتا ہے، جو اس ' فی بجیٹل لائف' اور ' کر ھلا کر ڈ سوسائٹ' کا ایک ایسا فرد ہے جس کے پاس دور حاضر کی ہرتم کی مہولت و آ سائش موجود ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہر وہ عیش و عشرت اپنی وسرس میں لاسکتا ہے جس کی وجہ سے آج کا نوجوان چاہم مشرق کا ہو یا مغرب کا اعدر سے پریٹان و غیر مطمئن ہے۔ عامر جس کا پورا نام عامر عبد الرحٰن چیمہ تھا، 2004ء میں اعلی آئیم کے حصول کے لیے جرشی چلا گیا اور وہاں کی ایک بیندرٹی میں فیکٹائل اینڈ مینجنٹ کے شعبے میں زیر تعلیم تھا۔ اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور تین بینوں کا واحد سہارا بھائی اپنے آخری سسٹر میں تھا اور رواں سال جولائی کے مہینے میں عامر بینوں کا واحد سہارا بھائی اپنے وطن آ جانا تھا، مگر ایسا کچر نہیں ہوسکا۔ 28 سالہ عامر کے جسم و جان میں اس وقت چنگاریاں سلگنے گئیس جب اسلام وشمن یورپ کے بعض مما لک نے متنفر جان میں اس وقت چنگاریاں سلگنے گئیس جب اسلام وشمن یورپ کے بعض مما لک نے متنفر جان میں اس وقت چنگاریاں سلگنے گئیس جب اسلام وشمن یورپ کے بعض مما لک نے متنفر انتقلاب ( ایکٹیٹ کی کے دوناموں میں شائع کے۔

مسلمانوں کو اشتعال دلانے ، ان کی غیرت ایمانی کا امتحان لینے ، ان کے دل میں

موجود ایمانی چگاری پر اتو بین رسالت کے پیٹرول کو چٹر کنے اوران کی دین حیت کو برسرعام الکارنے جیے اقد امات سے ہرجگہ ہر سلمان بھڑک اٹھا۔ عامر شہید بھی مسلمان تھا، اس کا دل بھی عفق رسالت مآب علی ہے معمور تھا۔ اس سے یہ جڑات و جسارت برداشت نہ ہوگی۔ وہ بھی اس تاریخ سے توثن ماتھے پر خالد بن ولید، طارق بین زیاد، سلطان ٹیو، محمد بن قاسم اور غازی علم وین شہید جیسی تابعہ روزگا مخطیم ہستیوں کے نام کندہ جیں۔ اس نے بھی تہیہ کرلیا کہ جب تک وہ غازی علم وین شہید کی مملی تغییر ندین جائے بھین سے نہ بیٹے گا، نہ سکون کی نیندسوئے گا۔ چنانچہ اس نے وہ سب کھی کیا جو وہ کرسکتا تھا۔
جین سے نہ بیٹے گا، نہ سکون کی نیندسوئے گا۔ چنانچہ اس نے وہ سب کھی کیا جو وہ کرسکتا تھا۔
جیمن سے نہ بیٹے گا، نہ سکون کی نیندسوئے گا۔ چنانچہ اس نے وہ سب کھی کیا جو وہ کرسکتا تھا۔

الزام میں گرفآر کرایا۔ جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے دہاں جو با تمی کیں دہ ہماری ورخشاں تاریخ کا روش استعارہ بن چکی ہیں۔ عامر کے بیان کے بعد عدالت کو فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ عامر کوجیل میں ڈال دیا گیااور پھر ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا۔ تشدد کے بارے میں تا حال معلوم نہیں ہوسکا کہ ہملر کے جانشینوں نے اسے کس کس اعماز سے ملم وسفا کیت کا نشانہ بنایا، محراتنا ثابت ہو چکا ہے کہ حاسم ہمید کیا گیا ہے۔

تخت دار مجت کی سزا تغمیری ہے جان لینا میرے قاتل کی اوا تغمیری ہے

ڈیٹیل پرل ہوتا تو یقینا اس وقت عالمی میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک بی آواز اور نام بلند ہوتا کہ ڈیٹیل پرل ہواں ہے، اسے کس نے غائب یا قتل کیا ہے؟ بات صرف اتن ہے کہ عامر مسلمان تھا اور پھر خاص کر پاکستانی تھا۔ تاکام ریاستوں کی طویل فہرست اس سال ترتی کر کے نوی نمبر پر آنے والے ملک، امریکہ کے اہم ترین اتحادی اور فرنٹ لائن پر دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ شریک پاکستان (خوش فہی سے اجتناب کرتے ہوئے) اب بھی وی کھی کرے گا جو بچھ گرشتہ ڈیڑھ ماہ سے کر رہا ہے۔

وہی ہے درے کا جو ہے تو تر تنہ ذیرہ ہاہ ہے رہا ہے۔

عامر شہید کا گر اب عثق رسول کا چراغ بن چکا ہے جس کے اروگرو ملک بھر سے
آنے والے ، دور کی مسافت طے کرنے والے ہزاروں پروائے جمع ہیں۔ ہرایک اپ اپ انداز سے اکیسویں صدی کے شہید ناموں رسالت کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔شہید فرزند

کے والد ریٹا کرڈ پروفیسر نڈیر ، ند چیم صبر و استقامت کا کو ہراں ہے ہوئے ہیں۔ دور دور

سے انہیں ملنے کے لیے لوگ رخمیہ سفر یا ندھ رہے ہیں ، انہیں مبار کہاو دی جا رہی ہے اور
راولپنڈی کے اس گھر کو 'شہید کا گھر'' کہا اور نیکارا جا رہا ہے۔ عامر نے جس مثن کی از سر نو بنیا در کی ہے اس مشن میں کام آ جانے والوں کا بی سبت ہے کہ

کرد کی جبیں پر سر کفن ، میرے قاتلوں کو گمال نہ ہو۔

کرد کی جبیں پر سر کفن ، میرے قاتلوں کو گمال نہ ہو۔

کرد کی جبیں پر سر کفن ، میرے قاتلوں کو گمال نہ ہو۔

کرد کی جبیں پر سر کفن ، میرے قاتلوں کو گمال نہ ہو۔

کرد کی جبیں پر سر کفن ، میرے قاتلوں کو گمال نہ ہو۔

کرد کی جبیں پر سر کفن ، میرے قاتلوں کو جمال دیا

0-0-0

# اشتیاق بیک

# جرمنوں کے ہاتھوں اپنے قانون کی خلاف ورزی

عشن رسول عظم ایمان کی وہ حرارت ہے جو جب بیدار ہوتی ہے تو دلول میں العالم پدا کردی ہے۔ بدانسانی فطرت ہے کہ جس سے مبت ہوتی ہے اس کا حرام مجی دل میں پیوستہ ہوتا ہے اور انسان اس کے خلاف کوئی بات سفنے پرآ مادہ نبیں ہوتا۔حضور اکرم ملط ک ذات سے انتہالی عقیدت رکھنے کے باوجودسلمانوں نے حضور اکرم عظیم کی ذات پرالل بورب کے علمی انداز میں اٹھائے گئے احتراضات کا نہایت مسکت جواب دیا ہے اور سرولیم ميوركي "لاكف آف محمد علية" كاجواب مرسيد احمد خان اورشيلي نعماني وسيد سليمان عدوي ـــ "سيرت النبي ﷺ" جيسي معركة الآراء كتاب لكه كرديا، ليكن جب كتاح رسول داج بإل ... نہایت سوقیانہ، محتیا اور انتہائی غیرعلمی اعداز میں حضور اکرم ملط کی ذات پر رکیک حملے کیے ا غازی علم الدین شہید نے اے واصل جہٹم کر کے اپنی ذمہ داری بوری کی۔ ایک مسلمان ک لیے حضور اکرم عظی کی محبت سارے جہان کی ہر چیز سے برھ کر ہے۔ مال باپ، بہن بھا حی کدائی جان سے زیادہ عزیز اس لیے کہ بیام نامی اور اسم گرای وہ ہے جو وجہ تھکیل کا تات ہے۔امریکداورابل بورپ نے مادی ترقی کی معراج کو پالیا،انسانی حقوق کے منشر تیار کیے، جانوروں کے تحفظ کے لیے بھی توانین وضع کیے مگئے، ماحولیات کے تحفظ کے لیے ج قوانین مرتب کیے ملے، لین جس طرح خاعدانی اقدار کوٹرک کر کے انھوں نے بوڑے والدين كومتروك قرار ديج موسئ اولله باؤسركى زينت بنا دياء اس طرح دنيا كے ليے سب ے زیادہ واجب الاحر ام استیول یعنی تغیرول کی عصمت،عظمت اور مقام کو یکسر بھلا بیٹے۔ آج اگر الل بورپ کسی کو ایٹے والدین کی قدم ہوی کرتے ہوئے دیکھیں تو جیرت زدہ رہ

جاتے ہیں۔ اس طرح انھیں اس بات پر بھی جرت ہوتی ہے کہ کوئی مخص اپنے نبی ساتھ کا ماموس کی خاطر ہرخوف کودل سے مٹاکراٹی جان اس پر قربان کر دینے، اپنی جوانی، اپنا کیرئیر لانے ہر آبادہ ہوجائے۔

عامر چیمہ شہید نے ایسا ہی کیا۔اس کے دل میں عشق مٹع رسالت کی لو چک رہی تھی، یقیناً اس نے اپنے لیے ایک بہترین کیرئیر کا خواب دیکھا تھا۔ یقیناً اس کے والدین نے اس آس میں اے جرمنی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا تھا کہ ان کے اکلوتے بیٹے کا مستعتل تا بناک ہوگا،لیکن جرمن اخبار'' ڈی ویلٹ'' (Die Welt) کے ایڈیٹر نے اس کے سارے خوابوں کو چکناچور کر دیا، لیکن اے ابدیت کا مقام عطا کر دیا۔موت تو ہر ایک کو آتی ہے، اس سے فرار ممکن نہیں لیکن عامر کی موت ایک الی موت تھی کہ جس پر زندگی کو بھی رشک آتا ہے۔ حکومت نے راولپنڈی میں اس کی نماز جنازہ نہ ہونے دی، اے ہیلی کاپٹر کے ذر میع وزیر آباد میں اس کے آبائی گاؤں لایا گیا جہاں مقررہ ونت سے جار گھنے قبل اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا بھم صادر کیا گیا،جس کی وجہ ہے وہ لاکھوں لوگ جو دیگر شہروں ہے جو ق ور جوق اس عافق رسول علیہ کا آخری دیدار کرنے، اس کے والدین کوخراج محمین چیں كرنے اوراس كے جنازے كوكندها دينے كے ليے آربے تنے وہ اس سعادت عروم كر ویے گئے۔ ان تمام حربول کے باوجود 70 ہزار سے زائد افراد نے عام شہید کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ کا منظرانتہائی رفت آ میز تھا۔ لوگوں کی بڑی تعداد کی آئکموں ہے اشکوں کا سیل رواں تھا۔ ہر کوئی اس نوجوان کی باسعادت شہادت پر رشک کر رہا تھا۔ وہ پاکستانی نو جوانوں کا ہیرو بن چکا تھا۔اس نے موت کو مگلے لگا کرابدی حیات کا جام نی لیا تھا۔لوگوں نے منوں مجول کی چیاں اس کی میت پر نچماور کیں۔اس کی راہ بیں آ تکھیں بچھا کیں اوراہے اپنے دلوں میں بسالیا۔اس کے والد پروفیسرنڈ مرچیمہ بڑے پرعزم، بلند حوصلہ اور صر کا پیکر نظر آئے۔انھوں نے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ خود پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ ہزاروں خواتین نے شہید کی والدہ اور بہنوں کوشہاوت کی مبار کباد پیش کی۔

جرمن پولیس نے عامر چیمہ کے ساتھ غیر انسانی اور غیر قانونی سلوک کیا اور اے 55 دنوں تک بغیر مقدمہ چلائے قید رکھا گیا جوانسانی حقوق کی تفخیک اور جرمن قانون کی شدید

خلاف ورزی ہے۔ عامر چیمہ نے اپنے جرم کا اقرار کرلیا تھا۔ اس کے خلاف معروف جرمن طریقے سے مقدمہ چلانا جا ہے تھا اور اسے عدالت کے روبرو پیش کر کے اینا مؤقف پیش کرنے کا موقع دیا جانا جا ہے تھا، لیکن اس کے برنکس اس کی موت کوخود کئی قرار دے کراصل جرم پر پرده والنے کی کوشش کی گئی کیونکہ عامر چیمہ کوغیر قانونی حراست میں رکھا حمیا تھا۔کوئی مجی ایسانی جرم الساورج است کاس دعوے کوالی کرنے کے لیے تارٹیس کہ بحوف عامر ن منها ایڈیٹر کے خلاف احتجاج کرنے اس کے آفس پہنچ جاتا ہے اور وہ بہ جانیا ہے کہ وہ پیقدم ناموس رسالت ﷺ کے تخط کے لیے اٹھار ہا ہے، لہذا وہ خورکشی جیسا برولانہ لعل نہیں کرسکتا۔ عامر چیمہ شہید کی اپنے ہاتھوں لکھی ہوئی تحریری وصیت، جو اُن کے والدین کو موصول ہوئی ہے، میں اس نے واضح طور پر اکھا ہے کہ میں خودگئی نہیں کروں گا۔اس نے اپنی تدفین مکرمہ یا مدید منورہ ش کرنے کی وصیت بھی کی۔اس کی وصیت سےاس کے یا کیزہ جذبات، عزم وحوصلے اور ہمت کا پد چاتا ہے۔ اس سارے عمل میں یا کتانی سفار عانے کی بحسی اور غفلت نہایت افسوسناک ہے۔ یا کشانی سفار تخانے کا عملہ جو ہیرون ملک عوام کے فیکسوں کی کمائی پرنہاےت پر بھیش انداز میں رہ رہا ہے، وہ پاکستانی افراد کی جانوں کے محفظ اور امس قانونی سیورٹ مہیا کرنے کا وہ کردار ادائبیں کررہا، جواس کے فرائض منعبی میں شامل ہے۔ جرمنی میں متعین یا کستانی سفار تخالنہ اگر اس سلسلے میں برونت متحرک ہوتا، عامر چیمہ کو قانونی الداوفراجم کی جاتی، انسانی حقوق کی انجمنون کومتحرک کیا جاتا او شاید بیسانحد پیش ند آ تا۔اس پر 16 کروڑ عوام سرایا احتجاج اور برہم ہیں۔سفار تھانے کے فرمد داروں سے اس سلیلے میں بازیرس کی جانی جا ہے اور اس کے نتائج سے بوری قوم کوآ گاہ کرنا جا ہے۔ حکومت پاکستان کو بھی اس سلسلے میں جرمن حکومت سے مؤثر احتجاج کرنا جاہیے اور اس کے نتائج سے پوری قوم کوآگاہ کرنا جاہے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات رونما تہ ہوں اور یاکتانی نوجوانوں کے لہوکواس طرح ارزاں نہ مجما جائے۔

ناموںِ رسالت ایسا معاملہ نہیں ہے جے آسانی سے وبا دیا جائے یا فراموش کر ویا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ عامر چیمہ نے لاکھوں نو جوانوں کے ولوں میں عشق رسالت ساتھ کی شع روش کروی ہے۔ مسلمان خواہ کتنا ہی گزامگار کیوں نہ ہو، وہ اس ہت کی عظمت کو بھی نہیں

بھلاسکتاجس کی شخصیت کوخود اللہ تعالی نے سارے عالمین کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحت قرار دیا۔ چنانچه اس ونت اخبارات، جرا کدورسائل میں لاکھوں سطریں عامر شہید کوخراج محسین پیش کرنے کے لیے لکھی جارہی ہیں۔ لاکھوں مساجد میں اس کے لیے دعا کی کی گئ ہیں، حتی کہ خانہ کعبداور معجد نبوی عظیہ میں بھی اس کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ عامر چیمہ کی شہادت نے غازی علم دین کی شہادت کی باد تازہ کردی ہے، جے علامدا قبال نے خود این ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا۔ حکومت کو عامر شہید کے دالمدین سے ہمدر دی کا اظہار اور حکومت کے ذمہ دار افراد کو عامر شہید کے گھر جا کرتعزیت کرنی جا ہے تھی کیونکہ عامر ایک سلجھا ہوا، اعلیٰ تعليم يافته اور شريف انتفس لركا تھا۔ وہ كوئى دہشت گرد اور ندہى جنونی نہيں تھا۔ يا كتانی حومت کو جرمن حکومت کو بد باور کرانا جا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے خواہ وہ کتنا عی لبرل کیوں نہ ہو، حضور اگرم ملط کی شان میں جمتاخی برداشت نبیس کرسکا۔ لہذا عالمی برادری کو پغیروں کی تو بین کے اس گھٹیا سلسلے کو رو کئے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی جاہیے۔حضور ا کرم ﷺ کی شان میں گتا ٹی اگر میرے سامنے بھی کوئی کرے تو میں بھی اسے برداشت نہیں كرسك اور كچھ كيے بغير نہيں ره سكا۔ چنانچ كى اخبارى الله يثر كو اظهار رائے كى آزادى كاسبارا لے کرایک ارب 10 کروڑمسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے اوران کی ول آ زاری کرنے کی اجازت نہیں دی جائتی۔

میرا آج کا بیکالم میرے معمول سے بالکل ہث کر ہے۔ یس برنس مین ہوں، معیشت دان ہوں، بندہ عاصی ہوں کین حضور اکرم ﷺ کا اوٹی غلام بھی ہوں۔ میں عام طور پر جذبات سے ہٹ کراور حقیقت پندانہ رائے کا اظہار کرتا ہوں، لیکن جب معالمہ ناموسِ رسالت کا ہوتو پھر ایسے میں جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہے اور میرا قلم میرے بہتے آنسووں اور میر قلبی جذبات کا ترجمان بن گیا ہے۔ علامہ اقبال نے شہید ناموس رسالت عاذی علم دین کی میت کو قبر میں اتارتے ہوئے کہا تھا۔۔۔۔۔

ان شہیدوں کی ویت الل کلیسا سے نہ مانگ قدر و قیت میں ہے خول جن کا حرم سے بردھ کر میں پروفیسرنڈریر چیمہ کی ہمت، مبراور استقامت کوسلام کرتا ہوں۔ میں اس مال

> سلام اُس پر کہ جس کے نام کی عظمت پر کٹ مرنا مسلمان کا بہی ایمان، بہی مقصد، بہی شیوہ



# عبدالهادي احمه

#### حضور عظي كي محبت

یا کشان کو اللہ نے عامر چیمہ شہید کی شکل میں برا شرف عطا کیا۔ اس خاک یاک مین نمو اورنشو ونما یانے والا بینهال خوش خصال خود مجی خوش بخت ثابت موا اور این ساتھ اس سرز من کو بھی بخت آور بنا گیا، لیکن سے کیسا المید ہے کہ ملکب خداداد یا کتان کے برنصیب حکمرانوں کو اس دور کے سب سے بڑے ہیرو کے جنازے میں شرکت کی سعادت تک ندل کی۔ برحقیقت ایک بار پھر ثابت ہوگئ کرسعادت نہیں ملتی جب تک خدائے بخشدہ کسی کوسعادت عطا نه فرمائے۔ابھی زیادہ دن نہیں گزرے جب دنیائے اسلام میں حضور سرور كا نئات عظي كي الوجين يركمرام بيا تفاكر باكتان كي حكومت قوى المبلى مي قرآن وسنت يرجى صدود قوانین کومنسوخ کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ڈنمارک کے ایک بد بخت اخبار کا شان رسالت بناه علي مستحتافي كا ارتكاب كول اتفاقى يا حادثاتي والعد ندتها، با قاعده سوجاسمها معوبہ تھا۔ اس سے بہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔سارے اورپ می قرآن یاک کی آیات عربان عورتوں کے بدن پر کھدوا اور گدوا کرمسلمانوں کی غیرت آ زمائی جاتی ری ہے۔ گوانیا نامویے میں قرآن یاک کی سرعام توجین کی گئی، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیے شان رسالت ﷺ مل گستاخی کرنے والے ملعونوں کو بورپ میں بناہ دے کرحوصلہ افزائی کی گئی۔ ایسے واقعات کے خلاف احتجاج کو ہمیشہ مغربی دنیانے حقارت سے مستر د کیا ہے۔ ڈ نمارک کے اخبار میں شائع ہونے والے شیطانی خاکے تاروے، فرانس، سین، بڑئی اور اٹلی کے اخبارات نے ہمی شائع کیے۔ جرمنی کا ایک اخبار جارروز تک مسلسل بدول آزار خاکے شائع كرتا ر ما .... امر يكه سميت مغربي ممالك يدى ديده وليرى سه يه كهدر بي الممغربي میڈیا کواس طرح کی چیزوں کی اشاعت سے روکانہیں جا سکتا، اس لیے کہ بیآ زادی اظہار کا

معالمدے - عامر چیر شہید کا جرمن اخبار کے ایڈیٹر پر ملدان کے ایمان کا تقاضا تھا۔

مغرب کے اسلام وحمن ممالک خصوصاً امریکہ یقیناً مطمئن میں کہ اس کے حاشیہ نشین ممالک کے لیڈر اسلامی غیرت سے تطعی عاری ہیں۔اس مرسلے پر کہ جب ساری ونیا کے مسلمان عامر چیمہ شہید کی طرح رسول اللہ عظیہ کی عزت وحرمت پرکٹ مرنے کے جذبے ے سرشار ہیں، ہاری حکومت امریکہ اور مغربی وٹیا کوخوش کرنے کے لیے تعلیمی نصاب سے اسلام کی ظاہری علامات کو بھی ثکال باہر کرنے کی کوشش کردہی ہے۔ شانِ رسالت عظیہ میں مغرب کی گتافی پر پاکتان کے تکرانوں کی طرف سے بدرین بے حسی کا تازہ مظاہرہ عامر شہید کے جنازے کے موقع پر موا۔اس وقت بھی کہ جب پوری دنیا میں تو تان رسالت بر احتجاج جور ما تھا اور كمزور ترين عرب شيوخ تك اين ملك ميس مغربي مصنوعات پر پاينديال عائد كرف كا اعلان كررم إن جاءى جرنيلى حكومت كواسي مغربي آقاؤل كى مجرمان جسارت کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے اسلامی ممالک نے ڈنمارک اور دوسرے گتاخ ممالک سے اپے سفیر والس بلا لیے الین عظیم اسلامی ایمی طاقت کے لیڈر منقار ذیر پر رہے۔ جنزل پردیز مشرف باجوڑ پر امریکہ کے بلا جواز حملے پر ایک بار پھر سرتكون موكرره مكية مرف اتنا كهد سك كدامر يكدبهت طاقت ورب، يم اس كا مجمع بكا رئيس سكتے \_ سوال سد ہے كيا چيكل سے زيادہ كرور د نمارك اور جرشى بھى استے طاقت ور ہيں كه آب ان کے خلاف بھی احتجاج کک نہ کر پائے۔ امریکہ حکم دے تو داتا اور بلوچستان میں اینے ہی شہر یوں پر چڑھائی کرنے میں بھی تا خرنیس کی جاتی ، لیکن معاملہ تو تان رسالت کے محرموں ے تمٹنے کا ہوتو ان کی طرف آ تکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت بھی نہیں ہوتی۔ بیدہ ہیں جنموں نے مغرب كسامن بميشد كي مرفيك ديا ادراب ايمان اور فيركا سوداكر على بير

رسول الله علی کی محبت کسی مسلمان کے لیے اختیاری معاملہ نہیں، یہ عقیدے اور ایمان کا معاملہ ہے۔ گنا ہگارے گنا ہگار مسلمان بھی رسول الله علی کی تو بین برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تک کفری طاقتیں مسلمانوں کے دل زخی کرنے کے لیے رسول الله علی کی کو بین کرتی رہیں گی مرفروش مسلمان گتا خان رسول کا منہ بند کرنے کے لیے سر بکف نگلتے رہیں گے، اپنے سر کثاتے اور دشمنان اسلام کے مرتو ڈتے رہیں گے۔ اگر مفرب یہ جھتا ہے کہ اس کی جانب سے نام نہاد آزادی اظہار کرنے کومسلمان شوندے پیٹوں برداشت کرلیں کے تو یہ

اس کی بھول ہے۔ مسلمان گناہگار ہو سکتے ہیں، بے غیرت اور بے حمیت نہیں ہو سکتے ہیں۔
دنیا بھر میں جاری احتجاج اور عامر چیمہ جیسے شم رسالت کے پرواٹوں کی قربانیوں سے گتا خال رسول کے فیدا وہ من جاری احتجاج ہوئی چاہیے۔ ہم مغرب کی خدا وہمن تہذیب اور اس کے پروردہ ایجنٹوں کو خبروار کرنا چاہیے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے بے حمیت حکرانوں پر قیاس نہ کریں۔ انھوں نے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے، تو اب اس کا نتیجہ بھکننے کے لیے بھی تیار رہیں۔ غازی علم دین شہید نے رسول اللہ تھا کے کہت میں سولی کے دسے کو چو ما اور جاودائی رئیں۔ غازی علم دین بننے کے لیے بقرار ہیں۔ جزل حمید گل زندگی پائی۔ آج بھی لاکھوں مسلمان غازی علم دین بننے کے لیے بقرار ہیں۔ جزل حمید گل زندگی پائی۔ آج بھی لاکھوں مسلمان غازی علم دین بننے کے لیے بقرار ہیں۔ جزل حمید گل نے اس جذب کر ہزاروں مسلمانوں کے دل کی ترجمانی کی ہے کہ ...... آگر حضور اکرم تھا تھی گی تو ہین کا سلسلہ ختم نہ ہوا، تو آئیدہ فودکش حملہ آور میں بنوں گا ..... قرآن پاک کا بیغام واضح ہے:

''آپ کہہ دیجئے اگرتم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہوتو سیری پیروی کروتو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں ہے درگز دفر مائے گا۔'' (آل عمران 31)

نی کریم ﷺ کی مجت امت کے اتحاد کے لیے عظیم اٹا شہہ۔ مغربی دنیا اگر اسلام کی دشمنی میں متحد ہو سکتی ہے، تو ملب اسلامیہ ئب رسول کے مشتر کہ کار میں کیوں بنیان مرصوص نہیں بن سکتی۔ مجت کی لے اور تیز ہو۔ یہی محبت ہمارے ایمان کی کسوٹی بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ..... "تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اے اس کی ذات، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔"



# مجدابوبكراحمه

## کس یا کیزہ روح کی آمدآ مدہے!!!

اس حسین وجیل بہشت کے آٹھ پر شکوہ ابواب کمل کیے ہیں، در پول سے روحوں کو گرما وسینے والی، دلول کا متحدر اور د ماغ کومعطر کر وسینے والی سیم جنت کے جمو کے کسی برگزیدہ روح کے استقبال کے لیے بے چین ہیں۔ خوبصورت، خوب سیرت، گہری، سیاہ پلیول پر مشمل موثی موثی اور کانی آنجمول والی، شریلی اور بحر پورسکراهول والی حوری اور ہیروں کوتراش کر بنائے جانے والے غلمان کی خوش بخت ردح کوسلامی ویے کے لیے سلوث كرنے كے ليے مرحبا اور خوش آ مريد كہنے كے ليے جنت كے جوابرات سے آ راستہ اور ميراستہ ہو کر قطار در قطار کھڑے ہیں۔ ایک طرف پرندے چہا اور طائزان نفہ گوئی کر رہے ہیں، سب کے زیرلب ایک بی ورد ہے، مرحبا یا مرحبا۔ دوسری طرف سدا بھار گاب کی زم و تازک عنى چتال اپنا آپ نچھاور كرنے كونتظر بيں كہيں باغات بيں جن ميں دل كوموه كينے والى آ بشاروں کے نظارے، بہتے جشے اور 👺 وثم کھاتے راستے ہیں۔ جن کے اطراف میں درخت م او جد سے جھے ہوئے ہیں۔ ورخت جن کے سے سبر زمرد اور شہنیال سرخ سونے کی ہیں، ان کے عین وسلا میں یا توت و مرجان کی اینوں، موتیوں کے سنگریزوں، زعفرانی مٹی اور كنتورى كے گارے سے بايد يحيل كو چنج والے بلند و بالا اور عظيم الثان محلات ك بالاخاف بي، جن مل بحى موكى مندول برساغرر كم محت بي، شان وشوكت والعبيش قبت تخوں پر قالین بچھائے اور گاؤ تھے لگائے گئے جی، جن کے استر ملمع کیے گئے دبیز ریشم کے جیں۔ پھران نغیس و تاور غالبچوں، مرصع ومنقش تخوں اور سنبری مسہر یوں پرسونے جاندی کی طشتریوں میں انواع وانسام کے کھانے بینے جا چکے جیں۔ جام مصفا ومطبر مشروبات و ما کولات سے لبریز ہیں۔ انہی عالیشان محلات کے پیچوں نی خالص دودھ، یا کیزہ شہداورشراب

طہور کی بل کھاتی نہریں جوش مار رہی ہیں، آس کہ جنت کی رعنائیاں اور دکھی پورے جوہن پر ہے۔ آج اس منظر پر فلک بھی حیران ہے، کا نات کا ذرہ ذرہ انگشت بدعداں ہے۔ تی ہاں سے مناظر کیوں بپانہ ہوں، آسانِ دنیا کیوں نہ رشک کرے، آج تو پاسبانِ حرصتِ رسول عازی عامر عبدالرحمٰن کی مقدس ہور کی تشریف آوری ہے۔ آج وہ پاکیزہ بستی فردوس ہریں میں قدم رنج فرما رہی ہے جس نے سرور کا نات، آقائے وو جہاں، مولائے سل، ختم الرسل سکتے کی ناموس کی خاطر اپنی روح کوجم کی قید ہے آزاد کر لیما تو گوارا کرلیا ہے، گریہ کوارا نہیں کیا کہ اس کے جیتے جی دنیا کا کوئی ملحون حرصتِ رسول سکتے کو پامال کرنے کی جسارت بھی کرے اور زندہ بھی رہے۔ آج اس ذات کو جنت کے آخوں وروازے کیوں نہ بھاریں، جس نے اور زندہ بھی رہے۔ آج اس ذات کو جنت کے آخوں وروازے کیوں نہ بھاریں، جس نے اپنے لبوکا خراج وے کر روح محمد شکتے کو راحت پہنچائی اور اُمت کواک ولولہ تازہ دیا ہے۔ جنت اُنجی جان کے بدلے اپنے رہ سے اس کا حدے۔ جنت اُنجیم اس کی قدم بوی کیوں نہ کرے جس نے اپنی جان کے بدلے اپنے رہ سے اس کا حدے۔

عازی عام عبدالرحن نے اتنا بڑا فیصلہ یونی کوئی جذباتی انداز میں نہیں کیا بلکہ انتہائی سوچ بچار کے بعد صندے و ماغ کے ساتھ کیا ہے۔ ایسے عظیم فیصلے عظیم لوگ ہی کرتے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کوئی پھولوں کی سیح نہیں، بلکہ کا نئے دار جھاڑیوں سے الجھنے کے مترادف ہے زعر گی اگر چہ بڑی بیاری ہوتی ہے۔ انسان اس کے لیے کیا کیا معرکہ آرائیاں سرانجام نہیں ویتا، کس کس اعداز میں اپنی توانا ئیاں بروئے کار لاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات چند کلوں کی خاطر اپنی اخلاقی اقدار کو پامال کرتے ہوئے بھی نہیں بھی تا گر اللہ کا وہ شیر مجب رسول کی معراج پرتھا۔ و نیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں، ڈگریاں ادراعز اذات اس کی نظروں میں بھی تھیں۔

ن مرون مل می سی می المعلق کسی "دجشت گرد" یا "انتها پند" مدرسے سے تھا ندوہ کسی "جنونی"
ماعت کا ہم نوالہ وہم بیالہ تھا، بلکہ ■ تو یورپ کے ایک "امن پند" اور" روش خیال"
ادارے کا طالب علم تھا۔ پھر مغرب کی رنگینیاں اسے اپنے رنگ بٹن ندر تگ سکیس اوران کا ماور
پرد آزاد ماحول اس کے اندر کی ایمانی روح کو نہ نکال سکا۔اس نے جدید ترین درسگاہ سے تعلیم
عاصل کرنے کے باوجووا پنے اسلاف کی قدیم روایات کے نفوش قلب و ذہن سے مندل نہ
ہونے دیے بظاہر وہ نہ تو زہر و تقوی میں متاز تھا، نہ ہی فقہی وفل فی علوم سے بہرہ ورتھا۔ وہ عبا

اور قبا کے تکلف ہے تو بے نیاز تھالیکن اپنے سینے بیل جمب رسول کے انمول ہیرے پال رکھے سے ۔ اس کی بنیاد عقیدے سے زیادہ عقیدت پر بن تھی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ بھی کے ذات سے محبت پر مسلمان کی روح کوسکون، دل کا سرور اور زندگی کا سرمایہ انتخار ہوتا ہے۔ وہ کی ماحول یا جگہ کامختاج نبیس ہوتی البنہ خواص میں آپ بھی ہے ہے ہے ہے کہ صدت اور عوام میں شدت ہوتی ہے اور یہ نہ تو کسی منظم تحریک کی پیداوار ہوتی ہے نہ کسی خاص برین واشک کا متجہ ہوتی ہے۔ یہ تو صرف "ور فعنا لک ذکر کی"کی پوشیدہ حقیقت ہے۔

سعادت مند یا باپ کی آ محمول کا تارا، بہنوں کے دل کا سمارا اور مال کا راج دلارا تو تھائی مگریہ خوش نصیبی بھی ای کے حصر میں آئی کہ وہ پوری امت کے مانتے کا جھومر اور عالم اسلام کا سرتاج بھی بن حمیا۔ امت کا وہ قابل فخر اور مایہ ناز سپوت غازی علم وین کا ہتجا دارث اور صلاح الدین ایولی کا روحانی فرزند تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے تو بین آمیز خاکوں کی اشاعت شروع موئی اس کی رات کی نیند غارت اور دن کا سکون بر باد موکر رو ممیا تھا۔اس کے اعمد کا انسان نہ جانے کس طرح کراہ رہا تھا۔اس کے دل و دیاغ میں انقام کے انگارے و مک رہے تھے جس سے اس کے سوا ہر مخص مے خبر تھا۔ پھر کیا ہوا ....اس نے کتابوں کو خمر باد ادر بوندرٹی کو الوداع کہا۔ ادھر تعطیلات ہوئیں ادھر عامر نے برلن میں ڈیرے جمالیے۔ ہیمز نائف نامی زہر آلودخرید کراپے آپ کو دہ پہلے ہی مومنانہ زبورے آ راستہ کرچکا تھا۔ یہ شیر ول مجابد مسلسل 15 ون Die Welt اخبار کے بیوروچیف آفس کی محرانی کرتا رہا۔ ہرروز جب خالی ہاتھ داپس لوٹا تو اینے رب کے حضور گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوتا، آنسو بہاتا اورنوافل ادا کرتا۔ ام کلے دن چرے جنت کا 🖦 رائی ایک سے جذبے اور امید کو لیے وہاں جا پہنچا۔ بلا خر 16 ویں دن موقع ملتے بی آفس میں داخل ہوا، بارود اور دھا کہ خر مواواس کے پیٹ بندها ہوا تھا چاہتا تو خودکش حملہ کر دیتا یا گولیوں کی بوچھاڑ ہے اس ملعون کی تکہ بوٹی کر و بنا، مگر دہ چاہٹا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اس کا سینہ چیر کر 🖦 دل نکال باہر کرے، جس میں میرے نی ﷺ کے بارے یں بغض تعار او چیکے سے نہیں لیکا بلکہ پہلے گرجا اور پھر برسا، پھر جب اے تول میں الے کر حکام کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ای شان سے سینہ تان کرنہ مرف اقبال جرم كيا بلكه بالكب ولل كها كداكر من زعره في فكن بين كامياب موكيا تو پر محسّاح رسول پر مملد کروں گا۔اس کا جواب من کرآ فیسر مسکرایا تو اس نے پوی دیدہ دلیری سے

اس کے منہ پرتھوک دیا۔ وہ گفتار کانہیں کردار کا غازی تھا، اس نے آج اس بات کاعملی شہوت پیش کر دیا کہ اللہ کی اس سرز مین پراس محبُوب کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے والے کا سانس لینا بھی حرام ہے۔ عشق کا ایک سچا دعو بدار بھانس کے بھندے کو چوم کراپنے گلے میں ڈال اور بینا بھی حرام ہے۔ عشق کا ایک سچنے پرسجا تو سکتا ہے۔ اپنی گردن کٹا کر اپنا لہو بہا تو سکتا ہے، گر یہ مصورت برداشت نہیں کرسکتا کہ دنیا میں ابولہب کا کوئی، چیلا، نبی ذریشان میں کہ کا مثان اقدی میں زبان درازی تو کیا ماتھے پر نالبندیدگی کے تیور بھی چر حائے۔

اس کے اقدام سے اہل گفر بو کھلا اسٹے ہیں۔ ان کے آشیانوں پر قبر ضداوندی کی بجلیاں برس پڑی ہیں اور وہ ہے ہے ہو ہ گئے ہیں کہ ان حالات ہیں بھی جبکداس امت کے نام نہاد حکمران ہماری چو کھٹ پر بجدہ ریز ہیں اور اپنی جبین نیاز کو ہمارے در پر جھکانا ہا عث افتحار سے تھے ہیں۔ اہل ایمان کی خاکستر میں چنگاریاں ابھی زندہ ہیں اس سے ایک طرف آو ایوان کفر کرزہ بداندام ہوئے ، اہلیس نے اپنا سر پیٹا، معلون غلام قادیانی کی قبر پر جوتے برسے۔ دوسری طرف ان اہل ایمان کے دل خوش سے معمور ہو گئے، چبرے دک پڑے اور مسکر اہٹیں کھل طرف ان اہل ایمان کے دل خوش سے معمور ہو گئے، چبرے دک پڑے اور مسکر اہٹیں کھل اٹھیں جو چھک کرگزرتا چاہتے تھے، گر بے بس تھے، اپنی جانوں کو نچھاور تو کرنا چاہتے تھے گر موقع نہیں یا رہے ہیں۔

4 مئی کی می جم د نیاداروں کے لیے تو صدے اور جدائی کاغم لے کرآئی گر عام چیمہ کے لیے اپ رب سے طاقات کی نوید لے کرآئی ۔ جرمنوں نے وہی پچیم کر دکھایا جس سے ان کی سیاہ تاریخ کے ابواب بجرے پڑے ہیں۔ ڈھونگ یہ رچایا کہ اس نے خودگئی کی ہے۔ بھلا ایسا خص جواپے نبی تقایلہ کی ناموں کی خاطر آئی جان تھی پر لیے فدا ہونے لکلا ہو، اس نبی تقایلہ کی تقم عدولی کا تصور بھی کیے کرسک ہے۔ خودگئیاں تو بورپ اور مغرب کے جان میں کرتے ہیں۔ وہ مدینے کا روحانی فرزند تھا۔ خودگئی تو ہار جانے والے اور تاکام لوگ کرتے ہیں۔ اس راہ جس تاکامی اور تامرادی کا تو نام نہیں جہاں مرکز شہادت کا سہرا بندھتا ہو اور نئی جان مرکز شہادت کا سہرا بندھتا ہو اور نئی جان مرکز شہادت کا سہرا بندھتا ہو اور نئی جان مرکز شہادت کا سہرا بندھتا ہو اور نئی خودگئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اپ جرم کی پردہ پوٹی کی طروہ اور بھونڈی کوشش ہے۔ اس سے شہید کے لیوکو چھپایا جاسک ہے۔

ید کردار تو ہٹلر کے جانشینوں کا تھا کہ جن کے ماتھے پر جبر وسفاکیت کی چھاپ

ہے۔ گر دوسری طرف ہمارے کاسہ لیس حکمرانوں کا کردار بھی ان انگریز سامراجوں سے مختلف نہیں تھا۔ انھوں نے غازی علم الدین شہید کے جسد خاکی کے ساتھ جوسلوک کیا، ہارے صاحبان اقتدار نے بھی غازی عامر شہید سے وہی کھروا رکھا۔ انھوں نے اس کے بوڑھے والدین کے اعصاب پر آ مریت کی جو ضربیں لگائی ہیں، اس سے ان کے خوفا کے متعقبل کی مظر کشی ہوتی ہے۔ عامر کوتو اس سے کوئی فرق نہیں بڑا کہ اس کے تابوت کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا استقبال کس کے ہاتھوں ہوا؟ اسے 21 تو یوں کی سلامی دی گئی یا نہیں .....تمغه جرائت ملایانہیں.....گارڈ آف آ نر پیش ہوا یانہیں....اس کے سفر جنازہ میں کون کون کی نامورہتی شریک ہوئی ..... اے کسی معزز وردی والے .... شیروانی زیب تن کرنے والے .... یا چودهراہث کی میک سر پر رکھنے والے نے کندھا ویا ..... اے کہال وفن کیا حمیا ..... وہ خوش بخت تو اپناحق اوا کر کے .... جان جان آفرین کے سپروکر کے .... جنت کا واہا بن کر .... نورانی فرشتوں کے جلومیں .....ایے رب کامہمان تھمرچکا .....البتدار باب اختیار کی پیشانی پر بدنای کے جود مے لگ مجلے ہیں، جوشایداس وقت تک قائم رہیں گے، جب تک عامر شہید کا نام زندہ رہے گا۔ حکومت کے چند وظیفہ خوار تو اس بات برشرمندہ ہیں کہ اس کے جذباتی کام ے حارا سافٹ امیج خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف جرمنی میں جارے سفارت خانے میں ہر ڈیڑھ ماہ تک جمود طاری رہا۔ یہی واقعہ اگر کسی گوری چڑی دالے کے ساتھ پیش آ جاتا، تو ہاری پوری قوم سزا بھکتنے پر مجبُور ہو جاتی۔ کراچی میں ایک ڈینکل پرل قل ہو گیا، تو مسلمانوں کے بیسیوں قبرستان اکھاڑ کر رکھ دیے مجئے۔ایک نہیں بے شارمثالیں موجود ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ عامر کا نام مسلما نوں کی فہرست میں آتا ہے۔ وہ کسی غیرت مند باپ کا بیٹا ہے ادراس نے مسلم خاتون کی کو کھ سے جنم لیا ہے۔ آخر خونِ مسلم کیوں اتنا ارزاں ہے؟ غازی عامر شہیدائی جان حرمب رسول برقربان کرے اپنے سرخ خون کی روشنائی سے تاریخ اسلام میں جت اور جواں مردی کا ایک سنہری باب ہمیشہ کے لیے رقم کر کے امر ہو گیا ادر حیات جادوانی با حمیاہے۔

کتے ہیں دفہرید کی جوموت ہے وہ توم کی حیات ہے۔ "آج عامر شہید کی شہاوت نے قوم کی رگوں میں ایک روح چونک وی ہے، اس داستان جرائت و بہاوری اور جان شاری نے خواب عفلت میں سوئی ہوئی اُمت میں بیداری کی ایک لہر دوڑا دی ہے۔ اس کا سفر

**0....0...0** 

### ہارون ا قبال

#### وه جيت گيا

مرطرف چهل پہل ہے۔فرشتے جنت کواوراس کے محلات کوسنواررہے ہیں، بری بدی خوبصورت آ محمول والی حوری این باتھوں ش مار لیے قطار مس کس کے آنے کا انتظار كررى بي - غلان دورويمفول بل بهشت ك يحول اس دممان و نجاوركرن ك مشاق ہیں ..... وہ ویکموسرور کا نئات حدیب کبریا جمد عربی ﷺ بھی اپنے سحابہ کرام رضوان اللہ عليهم اجمعين كے ساتھ اس "مهمان" كے منتظر ہيں۔الله الله كياشان ہے رب كا تنات كا رحمانى نور بہشت سے لے کرزین تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے استقبال کے لیے خود خالق کا نئات این محبوب ملط کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ ای عائشہ رضی اللہ عنہا ادر دوسری احمات رضی الله علمین بھی اپنے اس قابل افخر فرزندکو اعز از بخٹنے کے لیے موجود میں ..... جی ہاں اس خوش نصیب کا نام عامر چیمد شہید ہے جس کے لیے بیسب اعز آزات ہیں۔وہ نو جوان جس نے آتا مدنی تلک کی ذات اقدس پر کھیڑا حیالنے والے ایک بدبخت کوسبق سکھا كرائي قالمي قدر ماؤل كے داول كوشنداكر ديا، وہ مائيں جوابي محبوب عظي كى متاخى پر ریشان تعیں کہ مارے ایک ارب سے زائد بیٹوں میں سے کوئی اٹھے گا اور اپنے بیارے حبیب عظم کی سمتافی کا بدل لے گا۔ انھیں انظار تھا اپنی اولاد کے زیر تسلط جھین ممالک سے جو ہر تم کی صلاحیتوں اور نعتوں سے مالا مال میں کہ شاید کوئی ملک مارے محبوب عظیم کی حستانی کا بدلہ لے الین انعیں مایوس مونا بڑا۔ کسی ایک حکمران کو اپنی زبان کو لنے کی جرأت نبیں ہوئی کیونکہ و مصلحت پیند کہلانا زیادہ پیند کرتے ہیں۔ انھیں ورتھا اینے خود ساخت آ قادل سے کہ اگر اس شرمناک حرکت پر احتجاج کیا تو ان کے آ قا انھیں بنیاد پرست شدت پند كمدكر ان كاسيندد ، بنا دي ك، ان سے ان كا افتدار چين جائے گا۔ أنيس "نبياد

پرستول' کی طرح موت دے دی جائے گی۔ اور ای موت سے بیخے کے لیے تو وہ ہرطرح كے جتن كررہے يون كى كدائے ايمان كو بھى واؤ ير لكانے كے ليے تيار بين كيكن موت چر بھى آنی ہے۔اب بیآ دی کے بس میں ہے۔ کہ ذالت ناک اور درد بھری موت کو تبول کرتا ہے یا پھر ناموس رسالت کے اس پروائے عامر شہید جیسی سعادت والی موت کو گلے لگا تا ہے۔امت كى ماكيل حيران تعيس كداس امت كوكيا موكيا - صلاح الدين الوبي " مجمى تواس امت كا فرزند تھا جس نے گتان رمول سے بدلہ لینے تک اپنے آپ پر برشم کے آ رام کوحرام کرویا تھا۔ کہاں گئے غازی علم الدین، مربد حسین اور حاجی مانگ جیے فرزند جنوں نے گتا خان رسول کی نایاک زبانوں کولگام دی اورخود اینے آپ کوتا جدار نبوت ﷺ کی حرمت پر نار کر گئے، 💶 مجی تو ای امت کے فرزئد مے۔ روضہ اقدی میں سرور کا تات سے باب سے کہ میری حرمت پر قربان ہونے والے کہال گئے؟ انھیں شاید معلوم نہ تھا کہ یہ امت اب موت سے ورنے کی ہے۔اے اب اپن جان سے زیادہ بیار ہان پران کے برے اعمال کی وجہ ا پے حکمران مسلط کردیے گئے ہیں جو بے حیائی ، فحاشی ، بردلی اور بے راہ روی کور تی اور روش خیالی تصور کرتے ہیں۔ ان کے نزویک آ قائے حقیق کے حکم سے بڑھ کر اپنے خود ساختہ آ قاؤں کے فرمان قابل تعمل ہیں، جن کے نزد یک اسلامی احکامات بر عمل کرنا کویا کہ تھرکے زمانے میں دھکیلنے کے مترادف ہے جوائی بردلی اور موت سے خوف کومصلحت پندی کا نام ویت ہیں، جن کے زو کی آ قا مرنی الله کے خلاف گتا فی کرنے والوں کے سامنے احتجاج كرنے سے ملك كا" اليج" خراب موتا ہے اور كافروں كو" فلامليج" ، جاتا ہے كەسلمان الجمي تک پرانے دور کی ذہنیت رکھتے ہیں۔اینے نی کی گناخی پراتنا کے پا ہونا یہ آزاد محالت پر قد عن لگانا ہے۔

پوری امت کے دردمند اور وین طلقے اس بات پرغم ناک تھے کہ اپنے بیارے حبیب بیالی کی گرانوں کی وجہ ہے مجبور حبیب بیالی کی گرنافی کا بدلہ نہ لے سکے۔ وہ اپنے نام نہا دمنافی حکر انوں کی وجہ ہے مجبور سے۔ پوچھ این امت اپنے آتا مدنی بیالی سے شرمسارتھی کہ کل قیامت کے دن اگر ساتی کوڑنے پوچھ لیا کہ میری عزت پر جملہ کرنے والے دعمتاتے پھرتے رہے ادرتم نے پھے نہ کیا، میری شان میں گرنافی پرتم زندہ کیے رہ گئے؟ تو امت کیا جواب دے گی سوائے ندامت و شرمندگی سے سر جھکانے کے۔ ساری امت سوچی رہ گئی کین سسب بار گئے ، جیت گیا، بوی بوی

دستاروں والے جبوں والے ، عشق رسول سائٹ کے بڑے بڑے دو وے کرنے والے سب ہار گئے، 
ای جیت گیا جو نہ تو مولوی تھا نہ بی کوئی پیر تھا اور نہ بی وہ کی'' دو تیا نوی'' مدرے کا بڑھنے والا تھا۔ ایک سیدھا سا وہ شریف النفس نوجوان جس نے اپنی عمر کی اہمی اٹھا کیس بہار ہیں وہیکسی تھیں جو پردھتا تو اگریز کی ہونیورٹی میں تھا لیکن دل میں عشق رسول سائٹ کی شع روش کیے ہوئے تھا۔ اس ہے اپنے آتا کی گئائی برواشت نہ ہوئی اور اس نے گئائ رسول کو اپنی غیض وغضب کا نشانہ بنا ڈالا۔ وہ خبیث تو نہیں مراکیکن عامر شہید نے سعادتوں کے اعلیٰ مقام کو پالیا ہے اپنی مجبوب کی عزت پر شار ہوگیا اور انجینئر گے کی ڈگری کی جگہ شہادت کی ڈگری حاصل کر کے امر ہوگیا۔ جاتے جاتے عشق رسول سائٹ کی شع روش کر گیا ۔

دگری حاصل کر کے امر ہوگیا۔ جاتے جاتے عشق رسول سائٹ کی شع روش کر گیا ۔

دگری حاصل کر کے امر ہوگیا۔ جاتے جاتے عشق رسول سائٹ کی شع روش کر گیا ۔

مقام کو بالیا ہے جے کے کوئی شع جلاتے جاتے ہائے عامر شہید تھا کہ کے مامر شہید تھا کہ کی میں بہتر تھا ۔

عامر شہید جہاں اپنی شہادت سے باکستان کو اعزاز دے گیا، دہاں کا فروں کو بیہ بتا عامر شہید جہاں اپنی شہادت سے باکستان کو اعزاز دے گیا، دہاں کا فروں کو بیہ بتا گیا کہ اس امت کی مائیں ہر دور میں ایسے جان شاران رسول سائٹ پیدا کرتی رہیں گی۔ ان کی ۔

کوکھ بھی ایسے جوان پیدا کرنے ہے با کھٹیں ہوگی۔

دیشہید کی جوموت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ''لیکن ہماری قوم کی بے حس کود کھئے مگر انوں کے تو کیا کہنے ہماری قوم کو بھی اپنے اس ہونہار قیتی نوجوان کی قدر و قیمت کا اندازہ خبیں۔ چند ایک اخباروں نے سرسری طور پر اس کی گرفآری کا اور بعد بیس اس کی شہادت کا تذکرہ کر دیا اور ہمارے روشن خیال کالم نویسوں بیس سے سی کواس کے بارے بیس لکھنے کی تو فیش نہ ہوئی سوائے ایک بزرگ کالم نویس کے، ایس بے حسی قوم کی اپنے ایک فرد کے ساتھ جوان کے لیے سرمایہ افتخار ہوگی قوم بین میں لئے گی۔

الله تعالی عام شہیدگی شہادت کو تبول فرمائے اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطاء فرمائے جو عامر شہید پوری امت کو سمجما گیا ہے ۔ عزت سے جیئے تو جی لیس کے یا جام شہادت کی لیس کے

### طلحه السيف

### اصلی وارث

ووسم المسلحت كى وجد المسلحت كى وجد المرسائقى خوف اور مسلحت كى وجد المرسائقى خوف اور مسلحت كى وجد المرسلة كو أراس وربار من جم دونوں ميں سے كى كے حق و باطل المون كا فيصله نديمى جوسكا تو يا در كھنا ہمارے جنازے اس كا فيصله نديمى جوسكا تو يا در كھنا ہمارے جنازے اس كا فيصله نديمى جوسكا تو يا در كھنا ہمارے جنازے اس كا فيصله نديمى جوسكا تو يا در كھنا ہمارے جنازے اس كا فيصله نديمى جوسكا تو يا در كھنا ہمارے جنازے اس كا فيصله نديمى جوسكا تو يا در كھنا ہمارے جنازے اس كا فيصله نديمى كے "

وقت کے امام اور مجدد حضرت امام احمد بن حنبال کی اس جرائت منداند للکارے خلیفہ کا دربار گوخ رہا تھا اور مجران کے جنازے نے واقعی ان کاحق ہونا خابت کر دیا۔ جب شہر کی گلیاں، بازار اور میدان تنگ پڑ گئے (موزمین نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبال کے جنازے میں 20 لاکھا فراد نے شرکت کی) جبکہ ان کا مخالف ابن الی واؤد تاریخ کے صحیفے میں اتی جگہ یا سکا کہ وہ امام وقت کا حریف تھا۔

شہیدناموں سے جیل میں خودگی کی ہے تا کہ آخیں ایک مایوں اور برول انسان فابت
بات اڑائی کہ انھوں نے جیل میں خودگی کی ہے تا کہ آخیں ایک مایوں اور برول انسان فابت
کر سکیل اور ان کی عظیم قربانی پر پردہ ڈال سکیل، ہماری حکومت نے بھی غلای اور پالتو پن کا
مکمل جوت دیتے ہوئے انہی کی راگنی گائی اور ہر ندموم کوشش کو بردئے کارلائی تا کہ جی نمک
مل جوت دیتے ہوئے انہی کی راگنی گائی اور ہر ندموم کوشش کو بردئے کارلائی تا کہ جی نمک
اوا کر سکیل لیکن شہید کے جنازے نے بھی ان کا جی ہوتا فابت کر دیا، ایک چھوٹے سے گاؤں
مل جنازہ منطل ہوا، وقت کے سلسلے میں بار بار خیانت کی گئی اس کے باوجود تو ی اخبارات کے
مطابق دو لا کھافراد نے شرکت کی سعادت عاصل کی، جو حضرات تا خیر سے پنچ ان کی تعداد
مطابق دو لا کھافراد نے شرکت کی سعادت عاصل کی، جو حضرات تا خیر سے پنچ ان کی تعداد
مطابق دو لا کھافراد نے شرکت کی سعادت عاصل کی، جو حضرات تا خیر سے پنچ ان کی تعداد
مطابق دو لا کھافراد نے شرکت کی سعادت عاصل کی، جو حضرات تا خیر سے پنچ ان کی تعداد

اس کے اپنے رشتہ دار بھی متر دد ہوتے ، اس کے دوست بھی حاضری میں پس و پیش کرتے ، اگر وہ کسی دنیادی مقصد کے لیے قل کیا گیا ہوتا تو یوں لوگوں کے شعث نہ لگے ہوتے ، وہ بھی پنجاب کی اتی شخت گرمی میں جو روز انہ کی لوگوں کی جان لے رہی ہے۔ جھے اچھی طرح یاد ہے آج سے چند سال پہلے کا منظر جب کو ہائ کے قریب جر مابل کے مقام پر چند مہمان مجاہدین کو پولیس مقابلے میں شہید کیا گیا تھا، شہیدوں کا جنازہ پڑھنے اور تدفین کرنے کے لیے عوام کا ایک بڑا جلوس فوتی جھاؤئی کے باہر جمع تھا جبکہ اس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ایک پولیس اہلکار کا والد درہ آدم خیل میں علماء سے فتوئی لینے پہنچا ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز بھی ہے یا نہیں؟

عامر نے خور شی نہیں کی وہ خور شی کرتا ہی کیوں؟ جیلوں میں خور کشیاں تو وہ مجرم کرتے ہیں جن کے خیر پر گناہوں کا اتنا ہو جہ ہوتا ہے جو ان سے برداشت نہیں ہور ہا ہوتا۔
سلو بودان میلا سودج جیسے درند ہے اور ہٹلر جیسے سفاک قاتل جب اپنے جرائم کی سزا سامنے دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، تب ندان کے لیے کوئی آ تھے روتی ہے نہ کوئی دل۔ ایک کالم نگار نے کتنی اچھی ہات کھی کہ خود کئی وہ لوگ کرتے ہیں جوخود ش محلہ نہیں کرتے ہیں جوخود ش محلہ نہیں کرتے ، عامر تو خود کش تھا، خہیں کر سے ، مجاہد خود کش حملے کرتے ہیں خود گئی جیسا گھٹیا کام نہیں کرتے ، عامر تو خود کش تھا، خبیں رکھا ہوگا تب اس نے خود کو زندوں میں شار نہیں رکھا ہوگا ، تب وہ شہید ہوا اور اس کے خون کی خود کی خود کی دنیا میں جہاں اس کے خون کی خود کش کام دنیا میں جہاں کہی کوئی خود کش کام دیل منظر ہوتا ہے۔

وہ کشمیر کی وادی کا کوئی شہید ہو یا عراق وفلطین کے ریگزاروں گا، وہ افغانستان طسطین کے ریگزاروں گا، وہ افغانستان طسطین ہو جوں کا نشانہ بنے والا کوئی جوان ہو یا وانا اور میران شاہ طس ریاتی جر کا کوئی شکار، بعداز شہادت ان کا اعزاز ان کی حقانیت کی ایک بہت بردی دلیل ہے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان شہیدوں کی نسبت سے محروم ہیں۔ سید بخت ہیں وہ نفوس جوان کی جماعت سے الگ ہیں، جن کے راستے ان سے جدا اور منزلیس ان سے دور ہیں، جن کے دلوں میں ان کی محبت نہیں اور زبانوں بر اُن کے قصید ہے ہیں، جن کے گلوں سے ان کے خلاف آ دازیں برآ مد

ہوتی ہیں اور قلم سے ان مقدس ہستیوں پر بھیڑ احچمالا جاتا ہے، جوان سے بغض رکھتے ہیں اور ان كے رائے ير ثابت قدم رہنے والول سے عناد، جو انھيں منانے كا عزم ركھنے والول كے وست و باز و بنے میں فخرمحسوں کرتے ہیں، جوان کے بیجے عاجانے والے بھا تیول پرظلم وحا کراِتراتے ہیں۔

ی بان! کوئی شک وشبهٔ بین ان کی تیره بختی مین، کیونکه شهید جس طرح اینے زندہ ہم مثن ہم قدم محالیوں کے سفارتی بن کراللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور ان کے لیے جہاد ك كام مين ابت قدى اور العص انجام كى خوشخرى ليت بين، اى طرح وه مجامدين كوستاني والول اور ان پر پابندیال نگانے والول کی شکایت بھی کرتے ہول گے۔ وہ اللہ کے بہت بیارے اور مقرب ہیں، جو آھیں اپنی زبان سے تکلیف دے گا، ان کے والدین، بہن بھائیوں

اور ہم قدم بیارے دوستوں کوستائے گا وہ اپنے انجام بدہے ڈرے۔

حکومت شہیدول کوعزت وینے کی نیک سے تو محروم ہے بی ان پر زبان جلا کر اور ان کی قرباندل کومشکوک بنا کرائی بداعمالیوں میں اضافہ ندکرے، اور ندی ان کے الل خاندکوستا کران کی بدعا کی حقدار بے ، حکومت کو تازہ تکلیف یہ ہے کہ مجاہدین کیوں شہید کے جنازے پر اتی بری تعداد میں آئے؟ انھول نے اس کی دعوت کیوں چلائی؟ اپ مجلات میں اسے خراج عقیدت کیول پیش کیا؟ بینراور پوسٹر کیول لگائے؟ حالاتکہ عامر چیمہ شہید کا کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا، تو جناب! عرض یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاد کرنے والے اور اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان لٹائے والے اوگ سب ایک بی جماعت ہیں،سب آپس میں بعائی ہیں ان کے جسم وور وورلیکن قلب متحد ہیں اور ایک ساتھ دھڑ کتے ہیں، وہ سب ایک نظریے کے علمبردار اور ایک مقصود کے طلبگار ہیں۔ بیسب ایک بی تمع کے پروائے ہیں، ایک بی جراع سے روشی لیتے ہیں، ان کا راستہ ان کی منزل سب ایک ہے، ایک ہی وقوت ہے جس پران سب نے لیک کہا ہے، اس لیے وٹیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان کفر پر ایسی چوٹ لگائے گا ہم اے سلام پیش کرنا اپنا قرض مجھیں سے اور اسے نیما کیں گے۔ الحدوللد القلم كوب اعزاز حاصل ہے کہ عامر چیر شہید کے کارناہے بران کی زندگی میں سب سے پہلے بذرابعہ

مضمون آھیں خراج محسین اس اخبار کے صفحات پر پیش کیا گیا اور ان کی شہادت کے بعد بھی یہ

سعادت سب سے پہلے اسے بی نعیب ہوئی اور ایک پوراخصوصی شارہ عامر شہید کے لیے تکالا سماوت بین الاقوامی میڈیا نے اس کی شہادت دی۔

مبار کباوہ واتفام کے لیے، مبارک باوہ وشہید کے لیے تکھوانے کے لیے، مبارک بادہ و اُن کو اُن کو کے لیے، مبارک بادہ و اُن کو گوت جہاد کا علم بلند کر رکھا ہے، یقیناً بیا نہی کی محنت، کچی گئن اورا خلاص کا تمرہ ہے کہ مٹانے کی تمام کوشٹوں کے علی الرغم جہاد کا کام بڑھتا تی جارہا ہے اور کا کجوں، یو نیورسٹیوں اور دنیا پرتی کے ماحول سے بھی فدائی نکل رہے ہیں۔

بے شک شہیدوں کے اصل وارث اور ان کی شفاعت وسفارش کے پورے می دار یکی لوگ ہیں جو ان کے خون کی خوشیو ایک ایک کونے تک پہنچا رہے ہیں اور ان کے پیچے آنے والوں کے لیے ان کا راستہ روشن کررہے ہیں۔



### خالد بن وليد

#### عاشق كاجنازه

''سیاہ ول گوروں' کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرنے والے ملب اسلامیہ کے مایہ نازسپوت عامر چیمہ شہید کا جسد خاکی''روش ضمیر کالوں' تک پہنچا تو لاکھوں افراد کا بحر ب کراں اپنے ہیرو کے استقبال اور اس کو الوداع کہنے کے لیے موجود تھا۔

12 مئی کی شام خبر لی کدسرکاری فرشتوں نے راؤلینڈی میں رہائش یڈیر عامر کے والدمحرم نذير چيمدے ملاقات كى باور بند كرے من ايك محنف تك تفسيلى غداكرات موئ ہیں۔ ایک غمزدہ، وکمی، بے بس اور مجبور باپ کے ساتھ کوٹوں والی سرکار کے زور آور نمائندوں کے ان فدا کرات میں کیا طے پایا، بہتو آنے والے دنوں میں پروفیسرنڈ رچیمہ تی کچھ بتا سکیں گے، بشرطیکدانھوں نے دکھ اور درد کی بیساری کھانی اپنے پاکیزہ فطرت لخت مجگر کے جمید خاک کے ساتھ ہی زمین کی تہد میں وفن نہ کرؤالی ہو۔ تاہم اتنی بات یقین سے کھی جا سكتى ہے كه نداكرات كا مقصد محض بيرتھا كه حكومت راولپندى يا اسلام آباد بيل جنازے كے متوقع اجماع سے بخت گمبرائی ہوئی تھی اور اہلِ افتدار کی بحر پورکوشش تھی کہ عامر چیمہ کا تاریخی جنازہ عوام الناس کی نظروں سے جس قدر دور اور ایوان افتدار سے جس قدر فاصلے پر ہو، اتنا بی ان کے لیے کم خطرات کا باعث بے گا۔سرکاری نمائندوں نے اس بوڑھے باب کے ساتھ فدا کرات کے دوران اپنے مطالبات منوانے کے لیے کیسی کیسی زور آ زمائیاں کیں،ان کا اندازہ ای سے کیا جا سکتا ہے کہ پروفیسر صاحب خداکرات کے بعد معجد میں جا بیٹے اور کی مستنظ مل وجیں معتلف رہے۔ وہ واضح طور براس فقدر دلبرداشتہ منے کہ ندسی سے بات کی اور نہ ہی کس کے سوال کا جواب ویا۔ اس رات شہید کی ہمشیرہ نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ حکومت نے ہم سے کہا ہے کہ جنازہ آبائی گاؤں ساردی چیمہ میں پڑھایا جائے اور ہم اس کے لیے

تیار ہیں، کیونکداس وقت جاری سب سے بڑی ترجیج یہ ہے کہ سی نہ کسی طرح شہید بھائی کی میت ہم تک پہنچ جائے اور ہم بھائی کا آخری دیدار کرلیں۔اب اگر حکومت ہماری اس خواہش کو بورا کرنے کے لیے شرائط عائد کررہی ہے تو ہم بیسب باتیں مانے پر مجبور ہیں۔اہلِ خاند کی اس تڑپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بیشرط بھی منوائی گئی کہ عامر کی میت یا کتان آنے کے بعدا سے جلد سے جلد وفن کیا جائے گا اور کی بھی طور پراس کے بوسٹ مارٹم کا مطالبہ بیس کیا جائے گا- كوتكداييا كرنے سے لازى طور بر عامركى شهادت كى حقيقى وجو بات سائے آجاتي اور جرمن حکومت کا بیدوموی اپنی موت آپ مرجاتا که عامر نے جرمن پولیس کی زیر حراست خورکشی کی ہے۔ صورت حال بتا ری تھی کہ سرکار کی بھر پور کوشش ہوگی کہ ساروکی ش بھی جنازہ جلد ے جلد ہواور کم ہے کم لوگ اس میں شرکت کریا کیں۔ ایسے میں ضروری تھا کہ حتی المقدور وقت سے پہلے جنازہ کے لیے پہنیا بائے۔ چنانچہ 4 بج جنازہ پر حائے جانے کی عموی اطلاع كونظر انداز كرتے ہوئے جب ميں صح نو بجے ساروكي چيمہ پہنچا ته پورے علاقے ميں ہر طرف بجوم عاشقال وکھائی دے رہا تھا۔ میں جب عامر کے آبائی گاؤں میں واغل ہوا تو جزارون افراً و و بان موجود تھے، جبکہ سینکڑوں گاڑیاں اور پیدل افراد کی ایک طویل قطار ری<del>نگل</del>تے ر یکتے گاؤں میں واخل ہور بی تھی۔ جنازے کے لیے المرآنے والی اس خلق خدا کا جوش و خروش قابل دید بعی تھا اور قابل واد بھی۔ جہاں شہید کی قبر کھودی جار ہی تھی ،صرف اس احاطے ، میں ہزاروں افراد کا بے قرار مجمع ان لوگوں کے دلوں میں مجلتے جذبات کا مجر پور اظہار کر رہا تھا۔ سینکڑوں آ دمی ایک قطار میں کھڑے انتظار کر رہے متھے کدان کی باری آئے اور وہ عامر شہید کی آ خری آ رام گاہ تیار کرنے کے لیے دو کدالیں چلانے کی سعادت عاصل کر سکیں۔ قبرستان سے ذرا فاصلے پر تیار کی گئ جنازگاہ میں ایک بہت بدائے تیار کر دیا گیا تھا، تیج کے سامنے وسیع وعریض احاطے میں مختلف مکا تب فکرے تعلّق رکھنے والی مختلف تنظیموں کے ایک ساتھ اہراتے ہوئے پرچم اور تہنیتی پیغامات پر مشتل بینراس اتحاد واشتراک کی غمازی کررہے تھ، جو شہید ناموس رسالت کے مقدس ابو کی برکت سے قائم ہو چکا ہے.....اور کھے جید نیس کہ یمی وہ صورت حال ہے جس نے دشمنان اسلام کو جیران وتر سال کر رکھا ہے۔ بالیقین 💶 بیسوچنے پر مجور ہوں کے کہ مسلمانوں کے ایسے اتحاد و سیجیتی کا مظاہرہ ان کے لیے کسی بھی طرح کے خطرناک حالات کا پیش خیمہ ثابت ہوسکتا ہے۔

جنازہ گاہ سے پچھ فاصلے پر ہی عامر شہید کے پچپا کا گھر واقع ہے۔ میں یہاں پہنچا تو مختلف مسالک کے علماء کرام اور مشائخ عظام تشریف فرما تھے اور گرمی کی شدت کو بھلا کر مجر پور والہانہ انداز میں میت کی راہ میں دیدہ و دل فرشِ راہ کیے بیٹھے تھے۔

گذشتہ شام کے اعلان کے مطابق لا ہور ائیر پورٹ پر وزیر اعلی پنجاب جناب پرویز اللی نے آج مج میت وصول کر کے اس کے ہمراہ اسے بیلی کاپٹر میں گوجرا نوالہ آنا تھا، تاجم موصوف این دیگر ضروری کامول کی وجه سے اس "غیر ضروری" کام کے لیے وقت نہیں نکال سکے۔ چنانچہ کچھ دیگر سرکاری عہد بداروں کے ہمراہ میت گوجرانوالہ پیچی۔ جہال سے اے ایک ایمولینس میں رکھ کر سارو کی چیمہ روانہ کر دیا گیا ..... اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی حارموبائل گاڑیاں اور ایک چیکتی دکتی کارروانہ ہوئی۔اس کاریس علاقہ کے ناظم جناب فیاض بعثه بالکل بول تشریف فرما تنے جیسے وہ کسی قریبی عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لے جارہے ہوں۔ دیکھنے والوں کے لیے بدفیصلہ کرنا بھی بہت مشکل ہو یا رہا تھا کہ بولیس کی یہ چار گاڑیاں شہید کے اعزاز میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یا ناظم علاقہ کے پردٹو کول میں .....؟ گاؤں میں داخل ہوتے ہی لاکھوں افراد ایمولینس کی طرف لیے، یہاں شہید کے دیدار کا لوسوال بی نه پیدا موتا تھا تا ہم لوگوں کی کوشش تھی کہوہ کسی نہ کسی طرح اس ایمولینس كوچھوليس، جس من كائنات كى مقدى ترين استى الله كاستا عاشق ابناسار آخرت طے كرر با ہے، کین جوم اب تک اس قدر بوجہ چکا تھا کہ بہت کم لوگوں کو بی بیسعادت حاصل ہو گی۔ تقریاً بون مھنے تک ای جوم میں ریکنے کے بعد ایمولینس کمر تک پیچی، جہال بوڑھی مال اور جوان بہنس اپنے اکلوتے بیے اور اکلوتے بھائی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ آ دھ تھنے کے لیے تابوت گھر میں رکھا گیا اور اہل خاند نے شہید کی سرسری زیارت کی۔اس دوران براروں اوگوں کا بچمع باہر کھڑا زیارت کے لیے چل رہا تھا، مگریہ سب کچھ پروگرام میں شامل می نہ تھا۔ گھر والوں سے رخصت ہونے کے بعد میت کو جنازہ گاہ میں لایا کمیا تو لاکھوں افراد اسے عظیم بھائی کا جنازہ پڑھنے کے لیے موجود تھے۔اس موقع پر جھے ایک فقہی مسئلہ یاد آ گیا۔

امام ابوحنیفہ کا مسلک ہے کہ شہید کا جنازہ پڑھنا چاہیے اور باتی ائمہ فرماتے ہیں کہ شہید چونکہ بخشا بخشایا ہوتا ہے، لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔امام ابوحنیفہ سے کسی نے ان کے مؤقف کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ہرآ دمی کا جنازہ واقعی اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ مرنے والے کی بخشش کا سامان ہو جائے لیکن شہید کا جنازہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری بخشش ومغفرت کا باعث بن جائے۔ واقعی آج جمع ہونے والا لاکھوں مسلمانوں کا سے اجماع اس لیے حصول برکت کی خاطر یہاں نظر آ رہا تھا۔

جنازہ گاہ بیں شائقین وعشاق کی بے تابی کا اندازہ ای سے کیا جا سکتا ہے کہ پورے ایک سے خت شائین کی کوشٹوں کے باوجود لوگ سنجل ٹیس پائے اور بالآ خر جنازہ اس عالم بیں پڑھایا گیا کہ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ جہاں جہاں کھڑے ہیں اپنارٹ قبلے کی طرف کر لیس۔ ایسے ہیں بھی بہت سے لوگوں کو رش کی وجہ سے قبلے کی سمت ہی ٹہیں معلوم ہو گی۔ بہر حال بہ وقت تمام نماز جنازہ اوا کی گئی، اس حال ہیں کہ سورج سوا نیزے پر کھڑا تھا اور گرئی کے مارے لوگ بے حال ہوئے جا رہے ہے۔ شدید جس اور نا قابل پر داشت بھکدڑ کی وجہ سے پہاس سے زائد افراد بے ہوش ہو گئے۔ خود ہیں بھی نماز جنازہ پڑھنے کے تقریباً پندرہ میں ہوا اور دو گھنے تک بے سدوہ پڑارہا۔ قریبی ووستوں کی سلسل جدوجہد کے بعد ہوش ہی آیا تو ہوڑلوگوں کا سمندر ٹھا تھیں مار دہا تھا۔ جنازہ ہی شرکت کی سعادت حاصل کرنے والوں کی واپس جانے والی تظار جنی طویل تھی، اتنی ہی طویل قطار آنے والوں کی میں شرکت کے سامندہ وقت کے مطابق جنازہ ہیں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والوں کی واپس جانے والی تظار جنی طویل تھی، اتنی ہی طویل قطار آنے والوں کی میں شرکت کے باعلان شدہ وقت کے مطابق جنازہ ہیں شرکت کے لیا تو رہے جب ہی ادا کی جا چکی تھی۔ ایسے میں ان متاخرین کی درد د کرب اور افسوس وائدوہ کا کیا عالم ہوگا؟ بیانیس سے پو چھا جا سکتا ہے۔

جنازہ گاہ سے شہید کے جبد خاکی کو قبرستان لایا گیا اور دہاں ہزارہا مسلمانوں کی موجودگی میں جرأت و ہمت کے چیر،عظمت وشرافت کے مینار، ملب اسلامیہ کے قابل فخر سپوت کو میرو خاک کر دیا گیا۔ الی عظیم ہستی کے نظروں سے اوجھل ہونے پر جب آفآب و آسان نے مل کرمحردی کے آسنو بہائے تواس وقت سہ پہر کے تمن نے رہے تھے۔

وولا کو سے زائد افراد اپنے محبُوب کو الوداع کہدکر گھروں کولوٹ مجئے، مگر ایک عاشق کے جنازے میں شرکت کی سعادت تادم آخران کے قلب دروح کو پاکیزہ اوران کے مشام جال کو معطر رکھے گی ..... بشرطیکہ انھوں نے اس نا قابلِ فراموش داستانِ عشق کوفراموش ندکر دیا .....!!

### ائم اے تالث ذوالفقاری

# حیات جاودال کا راتی

وہ الل كى بائد تقاج لوہر 1977 وكوظوع موا اور 4 سى 2006 وكو كھف كے ليے مرح كال بن كيا - ويا يكن بائد تقاج لوہر الله ي مما لك شے كياں يہ فوق على مرز عن باك ك الله تقال بن كيا ويا مرز عن باك كواف تولى كى بال يہ نديد كى كى لكا و سے ديكما كيا ہے اور بياس بات كى طرف تحلى آكا كا تك سے ديكما كيا ہے اور بياس بات كى طرف تحلى آكا كا سے ديكما كيا ہے در بياس بات كى طرف تحلى آكا كا سے در كھے كا دو اس باك وحرفى كى طرف تحلى آكا كا سے دركھے كا دو اس طرح الله الله على آكا كا سے دركھے كا دو اس طرح الله الله على الله على آكا كا سے دركھے كا دو اس طرح الله الله على ا

تاریخ میں جب می قازی علم الدین شہید کا تذکرہ آئے گا تو عامر چیر شہید کے بغیر بید کر وائے گا تو عامر چیر شہید کے بغیر بید کر ویک اور العودا رہے گا۔ یہ آج ہے کہ ویش 77 بری بہلے کی بات ہے جب ایک ہندو بیلے نے بیارے آتا تا تا تا کہ کہ شان اقدی کو بافل کرتے ہوئے آپ تا تا تا تا تا کہ کہ خال اقد شاہ خلاف ایک کا بیاری کی تقریب کی مراب کے والے کے وال میں جو ایک ساوہ طبیعت فض تھا اور شیع میں کرا کہ تا ہو گاری کے جو اے کے وال میں جو ایک ساوہ طبیعت فض تھا اور شیع میں کرا کرتا تھا ہو بید چنگاری است کی بیت کی بیت کی بیت کے اور میں جو گاری کے جو ایک وال میں مرد تھا در نے وال میں بیت ہے کرا ہا کہ ہونہ ہو آگاری کے جو ایک وال اس مرد تھا در نے وال میں بیت ہے کرا ہا کہ ہونہ ہو

میں اس ملعون بنے سے اپنے آ قا تھا گئے گی گئا فی کا بدلہ ضرور اوں گا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ وہ ہندو بنے کی دکان پر پہنچا، بنے کوسا منے تخت پر بیشا و کھے کر اس کے جذبات بھڑک اشے، اس نے چھری نکالی غازی شہید کو ہر معتا دیکھ کر بنیا سجھ گیا کہ اس نو جوان کے کیا ادادے ہیں۔ تھوڑی دیری ہاتھا پائی کے بعد نو جوان نے بنے پر قابو پالیا اور پے در پے چھر یوں کے وار کرکے اپنے دل کی آگ بجھائی۔

جس کے صلے میں وہ قیامت تک کے لیے امر ہو گیا۔ ای طرح عامر چیمہ شہید کو دہ منزل مل گئ جس کے مسلے میں وہ قیامت تک کے لیے امر ہو گیا۔ ای طرح عامر چیمہ شہید کو دہ منزل مل گئ جس کے متلاثی صدیوں مارے مارے کھرتے جی جس کی جبتی میں اٹھ اٹھ کراپنے رب عمریں بیت جاتی ہیں جس کو پانے کے لیے زاہد راتوں کے پیچلے پہر میں اٹھ اٹھ کراپنے رب کے سامنے کو گڑا کر مانگتے ہیں اور ساری ساری رات مصلے پر کھڑے ہو کر جن کے پاؤں جواب دے جاتے وہ اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب زمانہ سور ہا ہوتا ہے اور مرغان محرابین میں آئیسیں بند کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔

ادر یہ بھی نہیں کہ ساری ساری عربی گزارنے اور ساری ساری رات جاگ کر گزارنے سے معمولی علی بھی ان کی ساری گزارنے سے ان کو ان کی ساری عربی عنت اور شب بیداری پرمنٹوں میں پانی پھیرسکتا ہے۔ بیتمام فاصلہ بھائی عامر چیمہ شہید ۔ نے ایک جست لگا کر یار کرلیا۔ بقول شاعر:

> بے خطر کوہ پڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محِ تماشا لب بام ابھی

سوسوسال کے عالموں اور بزرگوں کوجن کو اپنام ، اپنی ذبانت اور اپنی بزرگی پر برا ناز تھا آج عام بھائی شہید کے اس بلند مرتبہ کو دیکھ کر آج ان کی ٹوپی زینن پرگر گئی ہے۔
عامر چیمہ شہید کی شہادت سے پاکستانی سفارت فانے کی تاکام سفارتی پالیسی بھی سائے آگئی
ہے۔ بقول پروفیسر محمد نذیر چیمہ والدمختر م عامر چیمہ شہید کے کہ ''اگر پاکستان بیس کی گورے
کے کے کوکا ٹنا بھی چیمہ جاتا تو کمیشن بیٹھ جاتے اور معافیاں شروع ہو جاتیں اور آئندہ ایسانہ
ہونے کی یقین دہانیاں کرائی جاتیں۔''

كيا ياكتانيون كالبوكورول كركتول سے زيادہ ارزان موكيا ہے؟ كيا كومت سے

اس بہتے خون کے بارے مل پوچھاور پکڑنہ ہوگی؟ ایک مضبوط ایٹی طاقت ہونے کے باوجود ہم نے گھنے فیک دیے ہیں اور امریکہ اور پورپ کے اشارے پر دُم ہلا رہے ہیں۔ ہم میں اتنی جرائت نہیں کہ ایک ایٹی ملک ہوتے ہوئے ان کے سامنے سر اٹھا کر بات کرسکیں لیکن کریں بھی تو کیے کریں، ہمارا حقہ پانی بند ہوجائے گا اور ہمیں قرض کون دے گا؟ وغیرہ۔

بہرحال بات کہاں سے چلی اور کہاں تک پیٹی۔ بھائی عامر شہید ہیں تیری جرات، تیری دائت، تیری دائت، تیری دائت، تیری دلیری، بہاوری اور تیری غیرت کوسلام چیش کرتا ہوں کہ تو نے پوری استِ مسلمہ کی خصوصاً پاکتان کی لاج رکھ لی اور گوروں پر واضح کر دیا ہے کہ اگر پھرکوئی ایسی خرموم حرکت کی گئی تو شمع محمد یہ میں ہے کہ ایک خروانے کچھ بھی کرگز رنا جانتے ہیں۔



### سعدی

#### جارا شاندارزمانه

الله تعالى كا شكر ب كه .... عام عبد الرحل چيمه شهيد ك جنازے مي الكول مسلمانوں نے شرکت کی .... اس باہر کت جنازے میں شریک ہرمسلمان ماری "مبار کیاد" قبول فرمائے.....گری کا موسم تھا، جنازہ بھی ایک غیر معروف گاؤں میں تھا.....لوگوں کو وہاں تک پہنچانے اور لے جانے کا کوئی ہا قاعدہ انظام بھی نہیں تھا..... نماز جنازہ کاحتی وقت بھی كى كومعلوم نبين تعا..... مر بحر بعى لا كھول مسلمان وہاں پروانوں كى طرح جمع تتے ..... بيرسب كيماس قابل بيكراس يرالله تعالى كاشكراداكيا جائ كرسد أسع مسلمه يس الجدالله.... ايمان بعي موجود باور جذب بعي ..... كيا بور حد كيا جوان، بول ير الطَّ اور پيدل كمستة عاشق كى بارات كا حعته بننے كے ليے بے يكن تھ ..... كننے لوگ روزاندمعلوم كرتے تھے كه عاشق كب آئ كاكسس عاشق كب ينيح كاكسس وه ايك ايك سے يوجيع تنے عاشق كهال أترب گا؟ ..... غیرت مندغریب مسلمان جیب من کراید لیے ایک ایک گوری کن کرگزار رہے تے ..... پہلے اعلان ہوا کہ عاشق پنڈی، اسلام آباد آئے گا ..... محرابیا نہ ہوسکا .....اوگ سارا دن دیوانوں کی طرح اس کے گھر اور جنازہ گاہ کے چکر کاشتے رہے ..... پھر تاریخ ملتوی ہوتی گئ تاكى ....عشق كى آگ شندى برخ جائے ..... اور دهرتی كے فخر كو چيكے سے منی میں دبا ويا جائے .....گر عاشق کا جنازہ الی وحوم سے لکلا کہ بادشاہوں کے جلوس اس کے سامنے شرمندہ ہو مجے ..... امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا..... اور ہمارے وشمنوں کا فیصلہ "جنازے" كريں كے ....ملمانى كا دعوى كرنے والے حكر انوں نے امام احد بن طبل كوتيد كيا تفا ..... ادران كى پيش بركورت برسائ تص .... امام صاحب كا جب انقال مواتو لا كهول مسلمانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی .... وقت کے حکران 'متوکل ہاللہ' نے این

کارندے بھیجے کہ جنازہ گاہ کی پیائش کر کے اندازہ لگاؤ کہ..... کتنے لوگوں نے نماز جنازہ ادا كى بــ ..... بيائش سے اندازه بواكدكل يجيس لاكھ افراد نے نماز جنازه اداكى تھى ..... وركانى جو امام احمد بن حنبل ؓ کے پڑوی تھے، فرماتے جیں کہ جس دن امام احمد بن حنبل فوت ہوئے ہیں ..... اس دن ہیں ہزار یہودی، تھرانی و مجوی آپ کے جنازہ کی حالت دیکھ کرمسلمان ہوئے ..... میں عام شہید کے جنازے براس لیے بار بارشکرادا کررہا ہوں کہ....معلوم نہیں عص مصطفى ملك كاليعظيم مظامره وكيدكركت لوك مسلمان موسة مول كي مسكمال جرمني كي وه تاریک جیل اور اس کی قاتل کوشری ..... کهان ایک اجنبی، ممنام مسافر ..... اور کهان مسلمانوں کا بہ تفاتھیں مارتا سمندر ..... برفخص عامر کی ایک جھلک و کھینے کے لیے بے تاب تھا..... بال جس کی محبت کے فیصلے آسانوں پر ہو بچکے ہوں ..... زمین پراسے الی عی محبت اور مقبولیت ملتی ہے ..... میں نے بار بارمعلوم کیا ..... اور جنازے میں شرکت کرنے والوں سے یو چھا....کس نے دُو لھے کی جھلک بھی دیکھی؟....معلوم ہوا کہ پچھلوگوں نے قبر میں اتارتے وقت عاشق کو دیکھ لیا ..... اور پھر اس کے چرے کا نور دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر بڑے ..... سجان الله! كيا اعزاز باوركيا اكرام .....كى دن يرانى ميت جائد كى طرح چك ربى تتى ..... اور گاب سے برھ کرمیک رہی تھی ..... اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے زیانے کو ..... شہداء کے خون اور سیتے لوگول کی سیائی سے مہکا دیا ہے ..... ہم خواہ مخواہ حالات کی خرابی کا فشکوہ کر کے ہروقت ناشکری کرتے رہتے ہیں ..... میں اس زمانے کے کس کس ''صدیق'' کو یاد کروں ....کس کس ستارے کی بلندی کا ذکر چھیڑوں ..... اور کس کس چھول کی خوشبو کا حال سناؤں؟ .... اس زمانے کے عاشقول نے تو قرون اولیٰ کی بادیں تازہ کر دی ہیں .... مجھے بظله دلش كا ابوعبيده يادآر ما بيس عالم، مفتى اورى بدستجد كووت قرآن ياك الاوت كرف والا ..... وه افغانستان من شهيد موكيا ..... من اس كى يادي سمينت افغانستان كيا ..... افغان جباد کا ''درائی تو رُ'' زمانه آخری مرطے میں تھا ..... افغان مجابدین نے اگریزوں کا میت توڑا، کمیوسٹوں کی ورائتی توڑی اور اب وہ مسلیب " کے مدمقابل میں ..... خراس زمانے کا جہاد'' کمیونسٹوں' کے خلاف تھا''ابوعبیدہ' ایک جنگ میں شہید ہو گیا..... میں نے و ال جا كرحالات معلوم كياتو ول شفناه موكيا .....كوئي اس كے خون كي خوشبوكو ياد كرر ما تھا ..... تو کوئی اس کے چیرے کی روشی کے تذکرے کر رہا تھا..... ایک افغان مجاہد نے بتایا..... ہم

نے ابوعبیدہ کوقبر میں لٹا دیا ..... اندھیری رات میں اس کا چرہ جا ند کی طرح روش تھا..... میں مبار کباد کا پیغام لے کر بٹلہ دلیش جا پہنچا..... ایک کچے گھر کے غریب مالک کو اس کے سب ے برے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو اٹھ کر دوڑ بڑا .....معلوم ہوا کہ مجد میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے کیا ہے ..... ایک چھوٹی سی بی خوشی خوشی بتاتی بھرر بی متنی کدمیرا بھائی شہید ہو ميا ہے ..... وہ بورا خاندان ميرى اس طرح سے خدمت كرد ما تھا جيسے بي ان كے بينے كے لیے کار، کوشی، بنگلہ اور بیوی کی خبر لایا ہوں ..... کھانے میں کچھ چیزیں بہت اصرار سے کھلائی كئي ..... بتايا حميا كه شهيدى مال نے خود يكائى جين ..... ميس عجيب وغريب جذبات كر والى بوا ..... كا وَل بن سائكِل ركشد كسواكونى سوارى نبيل تحى ..... بن ركشد يربيغاسوچون ميس كم الدي كاطرف جارباتا سنال بواكماش كركم كا آخرى ديدار كراول ..... يجي مؤكرو يكها توشهيدك والدآ كهول من آنولي نظم ياؤن ركثے كے يجي دوڑت آرب ہیں..... میں نے رکشہ رکوالیا اتر کر یوچھا کیا تھم ہے؟.....فر مایا بس محبّت اور اواب میں ووڑ رہا ہوں، آپ سفر جاری رکھیں ..... میں نے منت ساجت کر کے ان کو والی کیا ..... اور این زمانے کی ترتی د می کر جمران رہ گیا ..... ہال یہ بہت خوش نعیب زمانہ ہے .... اس میں جهاد اورشهادت كى فراوانى بيسساس ش خوشبودار جنازے اور روثن قبرين بين ..... مجمع ايك افغان مجامد نے بتایا کہ اس نے خود .....ابعبیدہ کی قبر سے کی بارقر آن یاک کی حلاوت کی آواز سی ہے ..... میرا دوست اخر جب شہید ہو گیا تو کراچی میں ایک سائمی نے مجھے وہ رومال دکھایا جس پر اختر کا خون لگا تھا ..... میں نے خود اس میں سے عجیب خوشبوسولمی حالاتکہ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔۔۔۔۔ پٹاور والوں کوعبداللہ عزام شہید اور ان کے دو جوان بیوٰں کا جنازہ یاد موگا ..... اکثر عرب مجامدین ..... کرامات نہیں مانے تے مگر ..... شمیدوں کے جنازے نے ان كوسب كچه مائن ير مجوركر ديا-عبداللدع ام شهيد كے خون سے خوشبو فبك ربى تقى ..... تينول جنازول پر چادر یں تھیں .... مجامدین متاتے ہیں کہ ہر جنازے سے الگ خوشبو آری تھی ..... اور ہم پھان رہے تھ كه .....كون ى چار يائى كس شبيدكى ہے.... كما تدر سادشبيدكا آخرى دیدار میں نے جول کے ایک میتال میں کیا۔ وہ سردخانے میں رکھے ہوئے تھے ..... چبرے ير كمرى مسكرا بث يتمى ..... تمن ون كزر يك شع جسم ريشم كى طرح نرم تعا..... بس في اين ماركو سلام پیش کرنے کے لیے اس کی پیٹانی پر ہاتھ رکھا تو پیٹانی ابھی تک گرم تمی .... میرے

آپ یقین کریں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے .....کی حضرات کو بیہ مقام نعیب فرمایا ہے .....اور اس کا ثبوت بیہ ہے کہ .....اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو بی فرما ویا ...... اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو بی فرما ویا ..... الله تعالیٰ ہے ان کی دبانوں کو بی فرما ویا ..... اطلاع کمی شہادت سے پہلے ..... شہادت کی خوشخری سنا دی ..... میں کرا چی میں تھا ..... اطلاع کمی کہ میر سے استان محضرت مولانا تعمد الرمان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے ..... میں جناز سے میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ..... مہم ہے محراب میں حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ..... انموں نے بچھے اپنے ساتھ بھا لیا ..... اور شفقت و محبت کا احسان فرمانے گئے ..... وہ اردگر دبیٹے لوگوں کو بتا رہے تھے: بھائی! ہم نے تو جہاد کی بیت کرلی ہے .....

والیسی پر مجد بی میں میرا ہاتھ پکڑ کر جوش سے فرمانے گئے .... بھائی! میں نے جہاد کی رکی بیت نہیں کی ..... آزما کرد کھولو جہاں بھیجا ہو بھیج دو .....

میں شرمندہ شرمندہ ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ اچا تک رک گے ..... اور فر مایا..... دیکھ لیٹا میں بستر پرنہیں مروں گا ..... بس چند بی دن گزرے کہ وہ خون میں نہائے اور شہید ہو گئے ..... ایمان والی زندگی اور شان والی موت اس صاحب قلم عارف و عالم کو لی جو زُوے زمین کے چند ہو بے لوگوں میں سے ایک تھے .....

رب کعبہ کی تتم بیوہ انعام ہے جو بہت خاص لوگوں کو ملتا ہے .... ورنہ کسی کو کیا خبر اس كا انجام كيما موكا؟ .... يهال مجهد ايك سيّا نوجوان ياد آسي الله تعالى في اس كى بات كوبهي اعي رحت بي سخ قرما ديا ..... كيس سال كاحسين وجميل ..... اور جانباز تشميري مجابد نويد الجم شہید .....الله اكبر! .... كتنامتى، ياكيزه، بهادر اور باصلاحيت نوجوان تھا .... جيل كے حكام نے ہمیں جیل سے نکال کر دوبارہ ٹارچ سینر سینے کا حکمنامہ جاری کیا .....ادھر جیل سے خلاصی ك ليرسك تيار مورى تقى .....نويدالجم سركك بهى كلودتا تعا..... جارا پېره بهى ويتا تعا.....اور مستعتبل کے جہادی عزائم کے خاکوں میں رنگ بھی بھرتا تھا....جیل حکام نے حکمنا مہیجا تو 💶 شیری طرح کر جا کہ میرے بزرگوں کوتم اس وقت لے جاؤ کے جب میری لاش کرے گی ..... مانها تعااور دُث گیا..... و بوانوں کی طرح تکبیر کے نعرے لگاتا اور اپنے فرن میں پنجر چھیا کر پھرتا ..... وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا .....ایک دن آ کر کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے تعبیر بتائيں كے ....خواب س كر ميں نے كہا ايما لكتا ہے كه آپ كى سارى مشكلات دور مونے والى ى.....وە ايك دم تۇپ گيا..... كىنے لگا ايسا نەكېيى ، بلكە يول كېيى كەجم سب كى مشكلات دُور ہونے والی ہیں ..... بیاس کی محبت کا عروج تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر اپنی مشکلات کاحل بھی نہیں عابتاتها .....ووايك اليه دهسن ظن من متلاتها جس كى حقيقت موجود ميس تحى .....ايك رات وہ میرے پاس آیا، مس کولکھ رہا تھا ..... وہ واپس چلا گیا .... میں نے ویکھا بہت بے چین ہاور بار بار آتا ہے .....اور جاتا ہے ..... پھر وہ قریب بیٹ کر جھے دیکھنے لگا .... میں نے وجہ پوچی، کہنے لگا بس آپ کے پاس بیٹنے پرول جاہ رہا ہے ..... آپ اجازت دیں کہ میں آپ کو دباتا رمول اورآب لكعة ربيس يسم نكها اس طرح تو لكيفي مس حرج موكا .....آب جا كرسوجا كيل-انشاءالله كل تفصيل ہے بيٹسيں مے ..... يين كروه پريشان ہو كيا ..... آ تكھوں من آنو بوركر چلاكيا ..... اكلے دن جيل من جارا يوليس سے مقابله موا .... سه پرك وقت ہم جیل حکام کی گرفت میں تھے....ہمیں وبورهی میں لے جا کر....خوب زخی کیا جارہا تعا.....ميري آلكسين "نويد ديواني" كو دُهوند ربي تعين .....ا جا تك خبر آني كه وه تو دوپېركوي شہید ہوگیا تھا.....اور ہمیں اس کی لاش کرنے کے بعد ہی جیل سے باہر لایا گیا ..... ہاں کچھ لوگ ایے ہوتے ہیں جن کی زبان ہے نگلی ہوئی بات ..... اللہ تعالی پوری فرما دیتا ہے ..... ہے لوگ صدیقین ہوتے ہیں .....اس وقت اسب مسلمہ خوش نصیبی کے اوشیح وور سے گزرری

ہے ..... افغانستان میں شہداء ، تشمیر میں شہداء ..... عراق میں شہداء ..... فلسطین میں شہداء اور ہمار ہے اور ہمار کرد ہر طرف صدیقین اور شہداء ..... آج روزانہ بہت ی ما کیں ..... اپنے فدائی بیٹے رخصت کرتی ہیں ہیں ہیں۔ تب آسان انھیں جما تک کر دیکھتا ہے .... شہادت کی خبر آنے کے بعد جب شہید کی ماں .... منطائی بانٹ رہی ہوتی ہے تو بہت سے زمانے ہمارے زمانے کو رشک کے ساتھ دیکھتے ہیں ..... آپ حیران ہوں گے کہ مجھ سے بعض خواتین خطوط میں دشہادت 'کے وظیفے یوچھتی ہیں .....

میرے ایک بہت محرّم استاذ کرا چی میں شہید ہو گئے .... میں ان کی شہادت کے وقت دوسرے ملک میں قیر تھا ..... والیس آیا تو ایک دن ڈاک میں لن کی صاحبزادی کا خط طا .....فرما ری تمیں کہ بھائی! میں نے أبوكى طرح شبيد مونا بي ....ميرى بيتمنا بورى مو جائے اس کے لیے چھے وطائف بتا ویں .... میں نے ان کولکھا کہ سورۃ پوسف کثرت سے ردها كريس اور "يا شهيد جل شانه" كا وروكيا كريس "" الشهيد" الله تعالى كا نام بهسس میں جب بدرسہ میں بڑھا کرتا تھا تو ''مفکلوۃ شریف'' کے سبل کے دوران مارے استاذ محترم حضرت مولانا حبیب الله عقار شهید ..... نے فرمایا تھا..... جو مخص کثرت سے سورة بوسف کا ورد كرے الله تعالى اسے شہادت نصيب فرماتے جين ..... ميں نے اپني بہن كو يمي وظيفه لكھ، ديا ..... اوريه وظيفه اس ليع جرب ب كه .... وظيفه بتاني واليكوبهي الله تعالى في شهادت كي نعت عطا فرمائی .....حضرت مولانا حبیب الله عثار آیک حملے ش شہید ہوئے ..... انحول نے مكلوة شريف كى كتاب الجهاد كا اردوترجمه "جهاد"ك نام سے ترتيب ديا اور اسے شائع بھى كردايا تعا ..... الله تعالى ان كے درجات بلند فرمائے ..... كوعرمه بہلے جارا راولينڈي كا ايك کم عمر سائتی شهید ہوا۔ مجھے ڈاک میں اس کی ہمشیرہ کا خط ملا ..... انھوں نے لکھا تھا کہ ..... انمول نے اپ گریس دورہ تربید کیا ہے اور تمام معمولات کے علاوہ کچے وظیفے شہادت کی نعت یانے کے لیے بھی کیے ہیں .... جس زمانے میں مسلمان بچیاں "شہادت" وابتی موں ....جس زمانے کی گود میں عامر چیم شہید کی قبر بنی موسسجس زمانے کی مٹی نے شہداء ك فوك سے حسن إيا موجس زمائے ك " اكابر" شهادت كى دعاء ما تكتے مول .....جس زمانے کے نوجوان فدائی قافلوں کے مسافر ہوں .....اگر میں اس زمانے پر اللہ تعالی کا شکر اوا کروں تو يد مرافرض بنآ ہے .... بد مراحق بنآ ہے .... ناشکری کے لیے بہت ی خبریں موجود ہیں ....

تقیدی کالم لکھنے کے لیے بہت ہے بیانات سامنے ہیں ..... مر کوجرانوالہ کے گاؤں" ساروکی چیمن' کے تھیتوں میں لاکھوں مسلمانوں کا اجٹاع .....قلم اور دل کے زُخ کوشکر کی طرف موڑتا ہے....سورج قیامت تک نظام رہے گا، جاندانی روشی پھیلانا رہے گا....الوگ آتے رہیں ے اور مرم کر قبروں میں اترتے رہیں گے .....موسم بھی گرم ہوگا بھی شندا ..... مگر الله تعالیٰ کی طرف ہے سی مسلمان کو .... شہادت کا مل جانا ایک الی نعمت ہے .... جس کا کوئی بدل نہیں .... امت مسلمہ کا ایک عاشق کے استقبال میں اس طرح لکانا .... ایک ایک علامت ب .....جس کا کوئی جواب میں .... شہید عامر کے چہرے پر ٹور کا بر سنا ..... ایک ایسا واقعہ ..... جس كونظر انداز كرنامكن نبيس .....قرآن ماك جهادكى آيات سے جمرا برا ہے .....قرآن و حدیث میں شہادت کی مٹھاس کو کھول کھول کر سمجھایا گیا ہے ..... ماضی کے قبرستان شہیدوں کے اونچے مقام کی واستان ہر لحد سُناتے رہے ہیں..... میں خوش ہوں ہمارا زمانہ ہانجھ نہیں ہے..... میں خوش ہوں حارا دور بے آ برو نہیں ہے..... اگر قرآن باک سنا رہا ہے تو الحمدالله .....اس زمانے مس بھی سننے والے کان موجود ہیں ..... بچھنے والے دل موجود ہیں ..... اگرالله تعالی خریدر ما به المدلله اس زمانے میں بھی مکنے والی جوانیاں موجود ہیں .....اگر حسن مصطفیٰ علیہ چیک رہا ہے تو الحمد ملتہ ..... اس زمانے میں بھی عاشق موجود ہیں ..... یااللہ مهين بھي شامل فرما..... ياالله جمين بھي قبول فرما.....



## سعدي

### عامر بھائی شادی میارک!

الله تعالی کے قلص بند ۔ .... حضرت محمر می الله کے عاش ..... شہید ناموں رسالت ..... قابل فخر اور قابل رشک اسلامی بھائی محمد عامر چیم شہید کو بھارا سلام کی جیسہ مقیدت مجرا سلام، محبت بجرا سلام، بہت بیارا بہت بیٹھا دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا سلام ..... اگر کور ' پاگل' کو شک ہے کہ ..... عام کی شہادت سے کوئی ڈر جائے گا ..... کوئی گھبرا جائے گا تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے ..... کل میں عامر کے والد محتر م کی آ واز من رہا تھا ۔ .... کل میں عامر کے والد محتر م کی آ واز من رہا تھا ۔ .... بیت کی مواکر تے جیس بال الله کے شیروں کے والدین ایسے بی ہوا کرتے ہیں ..... بیشک عامر اللہ تعالیٰ کا شیر تھا جس کی ایک گرج نے '' کوری نیاست'' کو ہلا کر رکھ دیا ..... ہاں ایک کرور سے نو جوان نے پورے یورپ کے گتا خان رسول پر لرزہ طاری کر دیا ..... ہم تو عامر کی زیارت کوتراں رہے تھے گروہ آ رام سے سوگیا ..... مجھے اس سونے ہوئے دُولے پروہ شعر یاو زیارت کوتراں رہے جو ہندوستان کے ایک شاعر نے ان بچوں کی لاشیں دیکھ کرکہا تھا ..... جو ایک دیمست جو ایک شخط کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے .....

سجد کا مخط کرتے ہوئے سہید ہوئے سے ......

شاعر نے ان معموم مجولوں میں شہادت کی خوشبو مکتے دیکھی تو تڑپ کر کہنے لگا ۔

تجب کیا جو ان بچوں کو یہ شوق شہادت ہے

یہ بنچ ہیں انھیں کچھ جلد سو جانے کی عادت ہے

ہاں جھے عامر کے مقام کو دکھ کروہ حدیث شریف یاد آری ہے ..... جواہام بخاری گا
نے اپنی مایہ ناز تصنیف '' تھی بخاری'' کی '' کماب الجہاد'' میں لائی ہے کہ ..... ایک صاحب مسلمان ہوتے ہی میدان جہاد میں کود پڑے ..... انھوں نے ابھی تک ایک نماز ادائیس کی مسلمان ہوتے اور ادھر کسے کی کنکہ نماز کا دفت ہی ان پڑھیں آیا تھا ..... ادھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوتے اور ادھر

حضرت معودٌ کی سنت کو زنده کر دیا ..... وه دونول غزوهٔ بدر میں زخمی شیرول کی طرح بے چینی ے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے ..... اور ایک ایک سے پوچھتے تھے ابوجہل کہاں ہے؟ ..... ابوجہل کون ہے؟ ..... حضرت عبدالرحمٰن بن عون ہے بھی انھوں نے یہی بوچھا ..... انھوں نے فرمایا اے بچوا ..... کول پوچھتے ہو؟ ....فرمانے لگے ہم نے سنا ہے کہ وہ آقا مدنی عظم کی شان مي گناخي كرتا بي اور آپ ايك كوستانا رما به سه آج مم اس كا حساب چكا كر این دل کی اس آگ کو تعدا کرنا چاہے ہیں .... جومعلوم نہیں کب سے ہمیں رو یا رای ہے.....حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے اشارہ کیا.....اور وہ دونوں بیچے یوں ابوجہل کی طرف بو معے جس طرح کمان سے تیر لکا ہے .... عامر بھائی! تم نے بھی جب سنا کہ ظالموں نے سنانی کی ہے تو تم نے جینے کوحرام کر لیا .....تمھارے پاس کچھنہیں تھا گرتم نے اپنے چاتو ہے ..... وقت کے فرعونوں کوچیلنے کر دیا .....اوگ کہتے ہیں کہ طاقت نہ ہوتو جہاونہیں ہوتا ..... گرعشق نے مجمی اس بات کونہیں مانا.....نه غز وهٔ بدر میں.....اور نه سلیبی جنگوں میں.....اور نه تم نے اے عامر شہیدًاس بات کوسعادت کے رہتے کی رکاوٹ بننے دیا .... ایک جاتو لے کر تم نے سفر کا آغاز کیا .... اور صرف ایک مہینے میں امت مسلمد کی آگھوں کا تارا، جنت کے مہمان، اور زمانے کے غازی اور شہید بن گئے ..... ہاں تمعارے ماں ہاپ کوئق ہے کہتم پر ناز كريس است مسلمه كوحل ب كدتم يرفخ كرب اورنوجوانون كاحل ب كدوه مسي اينا آئیڈیل بنائیں .... عامر بھائی! میں نے شمصین نہیں ویکھا....گر مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے اور تمارے ورمیان صدیوں سے باری ہے ..... اور ہم ایک دوسرے کے پرانے ووست میں .....دراصل تم نے اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ سے ماری کر کے ہم سب کے دلوں کو جیت لیا ہے ..... اب تم زندہ رہو گے ..... انشاء اللہ ..... اور شمصیں کوئی نہیں مار سکے **گا** ..... حوریں تمہارا استقبال کریں گی .....فرشتے تم پرسلامتی جیجیں گے،شہداءتم سے ملاقاتیں کریں عے..... اورتم اپنے رب کے مزے دار قرب میں لذت والی روزی کھاؤ مے..... امت مسلمہ کے علماء تمھارے لیے دعا کیں مانگیں گے .....اولیاء کرام رات کی آخری گھڑیوں میں تمھارے لیے وامن پھیلائیں کے .... مجابدین تمھارے نام کے شعلے وشمنوں کی طرف برسائیں ہے، ما کمی شمیں پیار کریں گی .....اور بہنیں رور وکر تمھارے اوشچے درجات کے لیے آنسو بہا کیں می ..... ہاں عامر! ابتم سب مسلمانوں کے بیٹے اور بھائی بن سیح ہو ..... شعراء تہماری شان میں درو بھرے فخریہ تصیدے لکھیں مے ..... اور جوان عورتیں اپنے بچوں کوتمھارے جیسا بنانے

کے لیے رب کے صفور مجدے والی دعا تیں کریں گی .... عامر بھائی! تم نے سنا کہ تنہاری شہادت کو .... خودگی بنایا جارہا ہے .... تا کہ .... تمہاری بلندشان پر گرو وغبار ڈالا جا سے؟ ..... خودگی بورپ اور گر .... تمہارا خون تو مہک رہا ہے۔ شہیدوں کو کون بدنام کر سکتا ہے؟ ..... خودگی بورپ اور وافقتشن کے پجاری کرتے ہیں .... مدید منورہ کے بیٹے تو خودگی کا نام تک نہیں لیتے .... عام ! تو اللہ تعالی کا شر اور پاک نی سے اللہ کا عاش تھا .... اس عشق میں ناکامی ہے می نہیں .... بھرخودگی کیری ....

مر عام! ایک بات تی ہے کہ میں تم سے تعزیت نہیں کروں گا ..... ہاں تم اگر کسی گوری کا فرہ کے حصّ میں جتلا ہو بچکے ہوتے تو میں ضرور تعزیت کرتا ..... تم یورپ کی رنگینیوں کا چارہ بن بچکے ہوتے تو میں ضرور تعزیت کرتا ..... تم کسی نائٹ کلب میں ناچ رہے ہوتے تو میں ضرور تعزیت کرتا ..... تم اس گندی و نیا کو ترتی یافتہ سمجھ رہے ہوتے تو میں ضرور تعزیت کرتا ..... تم اس گندی و نیا کو ترتی یافتہ سمجھ رہے ہوتے تو میں ضرور تعزیت کروں؟ شمصیں مارا گیا تو یہ مار تم ارت کے آخرت کا تمغہ

ین گئی.....ہم کس طرح سے بھولیس کہ آ قا مدنی ﷺ کواس سے زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا..... عامر! اگرتم برتھوكا كيا تويىمىتم سے ايك سنت زعره جوكى ..... عام اشتىس ۋرايا دھمكايا كميا تو تممارے خوف کے ہر لیح پر جنت نے تمارے بوہے لیے ..... عامر اسمیس تنہائی کی وحشت میں زخی کیا گیا تو حوری جنت سے اتر کر پہلے آسان پرتہاری زیارت کے لیے آ بیٹیس ..... اور جب مسيس كرايا كيا .....اوتم في بلنديول كي طرف سنركا مره يايا .... عامر! تم توجان يك ہو کے کہیں تعزیت اور کس طرح کی تعزیت؟ .....تم تو ناموب رسالت کی موجودہ تح کی کے بانى بن محك ..... تمهارا خون اورتمهاراجهم اس عمارت كى بنياد بن محك ..... جوعمارت ضرور بلند موگ ....اے عام اتم اللہ یاک کی طرف سے اتن عی زعر کی لائے تھے گر ..... تم خوش نصیب كك كرهمين زندگى كے بعد زندگى ال كئي ..... اورتم امتحان من انشاء الله ..... كامياب مو محے .... عامر بعال! ہم نے ایک صابی کا قصہ پڑھا ان کی شادی نہیں ہوئی تقی .... علل و صورت سے بھی غلاموں چیسے تھے .....وہ شہید ہو گئے .....کی دوست نے آ واز دے کر ہو چھا! كتنى شاديال موكين؟ انمول في باتحدى الكليول سے اشار وكر كے بتا ديا ..... عام التسميل بنى شادى مبارك مو ..... اگريس شاحر موتا او آج تهاراايا "سرا" كلمتاك ..... جوانيان ترب كر ره جاتی ..... بال امل دُو لھے توتم بواور "سہرا" تممارے عی لیے لکھا جانا جا ہے .... ونیا کی شادیاں تو تکلفات اور رسومات کی آگ میں جل رہی ہیں..... ان میں تو غفلت اور بريشانيال زياده بين .....ان من لو فضول خرج اور بيشار رسوائيال شامل موكى بين ..... مر حباری شادی بہت الحجی اور بہت مبارک ہے ..... ہاں میں شاعر ہوتا تو تمھارے لیے سو (100) اشعار والا "سبرا" ككمتا ..... اور كم ات خوب مزے لے لے كر برد هتا ..... عامر باركيا كرول مجهالوتم پردشك آرم ب ..... اتى جلدى اور اتنا آسان سفر ..... اور اتى خوبصورت مزل .... الله ياك مميل شهادت عروم ندفرهائ .... عامر ع بنا تا مول!.... اكريد دعا قبول ہو گئ تو مجر میں تم ہے ملوں گا ..... تمسیس سینے ہے لگاؤں گا ..... تمباری پیشانی کا بوسہ لوں كا .....اورخسيس شاوى يرمباركباد دول كا .....عامر يعالى اشادى مبارك بوا

### طلحهالسيف

### اے مرغے سحر

معرکهٔ اُحدگرم تفاءمسلمان کافرول پراور کافرمسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حیلے کر رہے تھے۔ایک بدبخت شقی صفول کو چیرتا ہوا آتائے دو جہال حضرت محمر علیہ کی طرف بردها ادر آستین سے پھر نکال کر آ قا کے چیرہ اطہر کونشانہ بنایا، آ قا ﷺ جنگی لباس میں تھے، سر مبارک پرخود پہنا ہوا تھا جس کی کڑیاں رخ انور پرلٹک رہی تھیں،سجان اللہ، کتناحسین منظر موگا، جاند سے بھی زیادہ چکداررٹ انور کی روشی خود کی کریوں میں سے چس چس آتی ہوئی كيسى ولفريب لگ رہى موگ، ظالم نے آ قا عَلَيْ كے چرة انور پر پقر مارا،خودكى كريال چيك د کے دخساروں میں پیوست ہوگئیں، آ قا عظی تکلیف کی شدت سے زمین پر گر گئے، پروانے عمع كردجع تعيد وي رب تع كدك طرح آقام في علي سال تكلف كودوركري، عاشقوں میں سے ایک خوبصورت عاشق آ کے بڑھے، آئی کڑیوں کوایے وانتوں میں وباکر باہر کی طرف تھینچا، کڑیاں تو رخساروں سے نکل آئیں لیکن عاشق کے ایکے وو وانت بھی ساتھ بی لکل کرزمین پرآن پڑے، کسی انسان کے مندمیں اسکا وانت مندموں تو چرے پر کچھ عیب سا آ جاتا ہے،خوبصورتی میں فرق پر جاتا ہے اور ساخت میں پھوٹیڑھا پن آ جاتا ہے، کیکن بدوانت توعشق کی راہ میں قربان ہوئے، تیے لوگوں نے گواہی دی کدان وانتوں کی قربانی کے بعد عاشق کے چیرے کاحس دوبالا ہوگیا۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آتے اور ان کے چیرے سے ٹور لکا ا ہوا بحسون ہوتا ، ان کا نام تھا عامر بن الجراح جو ' امین الامتہ ابوعبیدہ بن الجراح '' سے مشہور ہیں۔ قربانی وے کر لازوال حسن یانے کا کلتہ مخصوص لوگوں کو ہی سمجھ میں آ جاتا ہے،ورید تو ہر طاہر بین انسان سجانے اور سنوارنے کوحسن سمجھتا رہتا ہے، کیکن حقیقت شناس لوگ جان

لیتے ہیں کہ جمم پرحسن و کھاراس وقت آتا ہے جب اسے عشق کی راہ میں قربان کرویا جائے

تباے ایسا حسن نصیب ہوتا ہے جود کھنے لول کومبوت کردیتا ہے۔
ہاں! پڑھنے والوں میں سے کسی نے اگر قربان ہونے والوں میں سے کسی کا ہنستا
مسکراتا چرہ دیکھا ہوتو وہ ضروراس بات کی تعمدیق کرنے پر مجبور ہوگا جمٹلائمیں سے گا،کیکن سے
مسکراتا چرہ دیکھا ہوتو وہ ضروراس بات کی تعمدیق کرنے پر مجبور ہوگا جمٹلائمیں سے گا،کیکن سے
مسکور تا ہے بہت مشکل۔ کونکہ میراز فلسفیانہ موشگا فیوں یا ادبیانہ بذلہ شجیوں سے نہیں
خون چیش کرنے سے مجھ میں آتا ہے۔

کس نه داند جز شهید این کلته را که او زخون خود خرید این کلته را

شاعر مشرق کہتے ہیں کہ فطرت کے اس راز کوشہید کے علاوہ کوئی نہیں جان سکا کیونکہ شہید نے اپنے خون کی قیت اوا کر کے اس فکتے تک رسائی پائی ہے۔

عامراً قا الله برائي و انتوال كاقربانى و كرسن بالمحية ميرى خوابش ہے كه كاش ميں پہنچ سكوں اس حقيقت كو جان كر جان وارد ينے والے عامر چيمة شہيد كے جنازے بر جس نے آقا على كا موس برقربانى و كرسن بايا ہے ، لوگوا و كير لينا ، عامر بہت سين ہو كيا ہوگا ، يہاں بھى اور وہاں بھى ، ماں باپ كا اكلوتا بينا ، بہنوں كا ايك تى بھائى ، جس كے سيا نے سعقبل كے خواب ئے جاتے ہوں مے واقعى كتا حسين مستقبل با كيا۔ اس كے ايك بہرا مرا استاذ محترم نے خواب ميں و يكھا، آقا علي اور ضلفاءِ داشدين تشريف فرما بيں ، نورى باشرى استاذ محترم نے خواب ميں و يكھا، آقا علي اور ضلفاءِ داشدين تشريف فرما بيں ، نورى عاشق كواٹھ كر كلے لكايا اور فرمايا آؤميرے جئے آؤ!

قربان جائے! اس رحت کے، اس لطف وعنایت کے، اس بے پایاں کرم کے جس پر ہو جائے، اس بے پایاں کرم کے جس پر ہو جائے، اے کہاں پہنچا دے، جو منزلیس طے کرنے بیس عابدوں کوصدیاں بیت جائیں، زاہدوں کی عمریں تمام ہوجائیں پھر بھی ان کا سراغ ندلے عاشق کیسے ایک جست بیل اے پھلانگ کر پار کر جاتے ہیں، بجلی کی تیزی ہے۔

ہے قابل رفک اس محفل میں پروانے کا حال اے اہلِ تظر اک رات میں وہ پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور مر بھی عمیا

لیکن بیال تو مرنے والی بات بھی نہیں بلکدامر ہوگیا، کل تک جس کا نام کی نے نہیں ساتھا آج بردے ہول گے، ہرکوئی فہیں ساتھا آج بردے ہول گے، ہرکوئی

جی جی کر پکار پکار کر کہدرہا ہے عامر ہمارا ہے عامر ہمارا ہے۔مضمون ککھے جا رہے ہیں۔ تقریریں ہورہی ہیں، جنازے میں شرکت کی دعوتیں چل رہی ہیں،کل تک جوانسان بے ناموا گمنام تھا اب اسے نوازنے کے لیے القاب کا دائن تک نظر آردہا ہے،صفات پوری نہیں بیٹے رہیں اور مقامات نٹ نہیں آ رہے، ∎ ان سب سے گزر گیا۔ پلک جمیکتے ہی گزر گیا۔ نہتا

مسکراتا لکل میااورسب کو چیچے جپوڑ میا۔ آقا تالیک کی تو بین کی گئی۔ اربوں مسلمانوں کے عشق رسول کے استحان کا وقت آیا

مسلمان بے چین ہو کر گھروں سے نکل آئے کین بات جلسوں، جلوس ، زبانی احتیاج ہور فیکووں شکا تنول سے آئے ندیز ہو کی۔اس احتیان میں کہلی پوزیش اس فیض کے مقدر میں تکھی ہوئی تھی جو اصل میں کوئی اور امتحان پاس کرنے کے لیے اپنا گھر بارچھوڈ کر گیا ہوا تھا۔عشق کی الابالی چوٹ پڑی، راستے کی ہر ظاہری و پوشیدہ رکاوٹ کوٹھوکر پر رکھ کرنعرے لگاتے لوگوں کو کہا ہے۔ فلوہ ظامرے شہر سے تو کہیں بہتر تھا

اپ حقے کی کوئی مٹع جلاتے جاتے اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور سٹع جلائے اور سٹع جلائے اور سٹع جلائے اور سٹھ کوئی اور سٹھ کوئی اور سٹھ کوئی آتش نمرود میں عشق اور عشل محو تماشہ ہے لب ہام ابھی

عشق میدان میں اترا اور کامیاب بھی ہو گیا،عقل ابھی تک سوچ میں ہے اور کڑی کے جالے بننے میں معروف ہے۔ دُور افق پارے آتا تا تالی کا سچا عاشق، حوروں کا وولہا

نوجوان عامر چیمہ شہید ہم سب عشق کے دعویداروں سے مخاطب ہے۔

اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کال سوختہ را جال شد و آواز نیامہ

0...0...0

# نويدمسعود ماشمي

### خون رنگ لائے گا

الوري كے شيطانول نے آزادى اظهار كے نام پر آقائے مل علا كى جو عستاخی کا ارتکاب کیا ہے اس کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ کے دل گھائل اور محروح ہیں، اس کیے کہ ہرمسلمان نی کریم ﷺ کی ذات کو والدین ، اولا و ،عزیز ورشتہ دار ، دولت و کاروبار حتیٰ کہا پی جان سے بھی زیادہ 'عزیز ترین مجھتا ہے۔' اور بیقانون قرون اولی کے صحابہ کرام ے کے رقیامت کی صبح تک اسلام تعول کرنے والے برمسلمان پر یکسال لا کو ہے۔ اورب کے شیطانوں نے آ قائے نامدار عظی کے توجین آمیر فاکے شائع کر کے مسلمانوں کے جذبات میں جو آگ لگائی تھی اس کے شطلے شیطان صفت گتا خوں کی طرف آ ستد آ ستد یو من سکے ہیں جس کا اندازہ عاشق رسول عظاف عامر چیمدے بے مثال کارنا سے سے لگایا جا سكتا ہے۔8 اپریل كى شام كوجب راقم كے كانوں ميں عامر شهيد ككارنا سے كى خبر سيتى تو راقم ائے دوست مفتی جیب الرحن کے ہمراہ عامر کے گھر پہنچا۔ عامر کے والدمحرم پروفیسر نذریہ چیمساحب نے بری مبت سے استقبال کیا اور بتایا کہ مجھے بعض ذرائع سے یہ بات پنجائی گئ ہے کہ میرے بینے عامر کو گتاخ جرمن اخباروی وطف کے ایدیٹر پر جلے کی کوشش کی وجہ سے جرمن پولیس نے گرفتار کرایا ہے۔ہم نے پروفیسر صاحب کوان کے ہونمار فرزند کے بے مثال کارنامے برمبارکہاو پیش کی اور ہراتم کے تعاون کا یقین ولایا۔ انھوں نے بتایا کہ عامرتمرا ا كلوتا بينا اور تنن بهنول كا اكلوتا بحائى ہے۔ والدہ اور بہنس عامر سے شديد محبت كرتى بيل اور جران بولیس کے باتھوں عامراکی گرفآری کی خبرس کروہ مسلسل پروروگار سے اس کی سلامتی کی وعا کی ما تک وی ہیں۔ عامر معالی کی گرفاری 20 مارچ کو جرمنی کے شمر بران سے مول ۔ 8

ابریل کوراولینڈی میں ان کے والدین کو عامر ہی گرفاری کی اطلاع ملی۔ عامر کے 60 سالم بزرگ والد بردفیسر نذیر مسلسل 26 ونول تک اس کوشش میں گےرہے کہ کہیں ان کے میٹے کی خیریت کی اطلاع ل جائے ، یا ان کے بیٹے کوکوئی قانونی تحفظ حاصل ہو جائے مگر افسوس حکومتی اداروں نے بے حسی کی انتہا کر دی۔مسلسل 30 برس تک محور منٹ حشمت علی اسلامیہ کالج میں علم کی دولت بانٹنے والے بوڑھے پروفیسر کے ساتھ کسی حکومتی ادارے نے تعاون نہیں کیا۔ 4 مئی کو دفتر خارجہ نے پروفیسرنذ بر صاحب کوان کے بیٹے کی شہادت کی اطلاع پہنچا کر "مب ے سلے پاکستان والے نعرے کاحق اوا کر دیا۔ 5 مئی کومیج میں نے عامر کے گر خبر کی تقىدىق كے ليے ليلى فون كيا تو دوسرى طرف عامر شہيدكى دالدہ محتر متعيں - انھول فيسكتى ہوئی آ واز میں ایے عظیم بینے کی شہادت کی خبر کی تصدیق کردی اور ساتھ ہی فرمایا میرے بینے ك خون كورائيكال مت جاني دينا، ميرا بينا محبت رسول الله ير نجماور موكيا- ظالمول في میرے سٹے پرمقدمہ چلائے بغیراسے بے بناہ تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر ڈالا۔ عامر شہید کی والدہ محترمہ سے جیسے ہی بات ختم ہوئی ، راقم اپنے دوستوں کے ساتھ عام تعظیمید کے گھر جا پہنچا۔ ر وفیسر تذریر چیمہ کے محلے لگ کر انھیں جیٹے کی شہادت پرمبارک باد پیش کی ، پروفیسر نذر مرمبر و استقامت کے بہاڑ ثابت ہوئے اور کہنے گے میرابیا عامر جرمنی میں ٹیکسٹائل انجینئر تک میں ماسٹرز کررہا تھا، وہ نومبر 2004ء میں جرمنی ممیا تھا۔ میرے بیٹے نے اپنے تعلیمی کیرئیراور زندگی کو مُب رسول ﷺ بر قربان کر دیا۔ وہ ایک مضبوط قوت ارادی کا مالک نوجوان تھا اور اس نے گتار رسول ساتھ پر حلے کے بارے میں اتبالی بیان بھی دے دیا تھا۔ 20 ماری سے 4 مئی تک میرا بیٹا جرمن پولیس کی تحویل میں رہالیکن اس پر کوئی مقدمہ میں چلایا محیا، اس کے سمى دوست ،عزيز يارشة دار سے اس كى كوئى بات چيت جمي نبيس كروائى منى ـ ياكستانى حكومت نے ہم ہے کسی متم کا کوئی تعاون بھی نہیں کیا۔ گر آج جرمن حکومت کے اشارے پر ہاری حکومت کی بیاکشش ہے کہ وہ عامر ای شہادت کوخودشی کا رنگ دے دے۔ انھوں نے سوال کیا كركيا بھي حبب رسول على كے جذبے سے سرشار ہونے والے خودشى بھى كيا كرتے ہيں؟ جان نارِ رسول عَلِي عامرٌ کی مظلومانه شهادت کو''خودشی'' قرار دینے والے حکومتی المِکار کیا جائیں کہ اسلام کی پندرہ سوسالہ تاریخ کے حاشیہ ایسے ہی جاں شاروں کے لہوسے گرنگ ہیں

جواشارة اور كناية بھى اپنے يا كيزہ نى سالت كى تو بين ايك لمحے كے ليے بھى برواشت نبيس كر سكتة ، اور ناموي رسالت عليه كي طرف بعو تكنے والوں كو ہر دَ ور ميں عامرٌ چيمہ جيسے سرفر وشوں كي غیرت ایمانی کا نشانہ بنا پڑا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب راجیال نے تو تاب رسالت عظی کا ارتکاب کیا تواسے عازی علم الدین شہید کے ہاتھوں جہم واصل ہوتا برا۔ رام ا وبال نے آتا قائے مدنی ﷺ کی شان میں گتا فی کی تو ..... غازی مرید حسین اس پر حمله آور موا اور اسے پیوید خاک بنا ویا۔ نقو رام نے جب پیغیر اسلام من کے خلاف غلاظت کی تو غازى عبدالقيوم نے اسے جہنم ميں يہنيا ديا-سوامي شردها نند في مسن انسانيت على كے خلاف دریدہ دی کی تو عازی عبدالرشید نے اس کے متعفن جسم کے محرے کر ڈالے۔ چیل سکھ نے جب الم الانبياء على كالله كواسات بكس توغازى عبدالله ني اس كاياك وجود س ز مين كوياك كرديا تحييم چند ..... يالال، ويداسكو، لمعون معيدو، برويال تكواورعبدالحق قادياني جيے شيطان صفت كتا خول كو يعى عازى منكور حسين ..... عازى احمد دين، عازى عبدالمنان، غازی معراج وین اور حاجی مانک جیسے اسلام کے سیتے متوالوں اور آ قائے مدنی کے سینے عاشتوں کے ہاتھوں جہنم کا ایندھن بنا بڑا۔ عامر تذریکے والدین کا کہنا ہے کہان کا بیٹا کس درے کا طالب علم نہیں تھا، کسی ذہبی یا سیاس تنظیم کا کارکن بھی نہیں تھا، میں تنظیم کرتا ہوں کہ ان کی یہ بات سے ہے مرعفق مصطفیٰ اور حبیف رسول اللہ کسی عظیم، مدرسے یا سکول کی جن ج تو نہیں ہے۔28 سالہ عامرٌ بھائی نے کافروں کے سینے پر بیٹ کے عفق رسول عظافہ کاحق ادا کر دیا۔شایدای موقع کے لیے علامدا قبال نے فر مایا تھا۔

> عثق کی اک جست نے طے کر ویا قصہ تمام اس زمین و آسان کو بے کراں سمجھا تھا میں

علامدا قبال کو جب غازی علم الدین کے بارے میں پند چلا کدایک اکیس سالدان پڑھ اور مزدور پیشہ نوجوان نے گئتان رسول سے اللہ راجیال کو جہم واصل کر دیا ہے تو حضرت علامدا قبال نے گلو کیر لیج میں فرمایا:

"ای گلال ای کردے رہ گئے تے تر کھانال دائنڈا بازی لے گیا۔" (ہم باتیں بی کرتے رہ کئے اور بوعنی کا بیٹا بازی لے گیا) عامر کی غیرت و حمید جرات ایمانی نے گتاخ شیطانوں پر داضح کر دیا ہے کہ تم نے ناموی پنجبر عیالی پر جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کے عمین نتائج شمیس لاز ما بھکتنا پڑیں گے۔ کیا جوا اگر عامر کے ہاتھوں وہ گتاخ قتل ہونے سے فی کیا گر عامر کے جرات مندانہ کردار نے اسب مسلمہ کے نوجوانوں کو ولولہ تازہ عطا کر دیا ہے، عامر کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے جوئے عثاقی رسول علی یقینا اس کا ادھورامشن ضرور پوراکریں گے۔

عام سعفق رسول بھاتھ کے بڑے بڑے دو ہداروں سے بازی لے کیا۔ جرمن پولیس کے طالموں نے معموم عامر پر بے بناہ مظالم ڈھائے ہوں گے، دل کھول کر تشدد کا نشانہ بتایا ہوگا اور جرمنی کے نازیوں کی بینواہش ہوگی کہ شاید عامر تشدد و بربریت سے ڈرکر اپنے ممل پرشرمندہ ہوگا گرمیرا وجدان کہتا ہے کہ جرمن پولیس کے بے بناہ تشدد کو سہتے ہوئے عامر مسکرا کرزبان حال سے کہتا ہوگا:

عجدہ اس سر کا ہے جو تن سے جدا ہوتا ہے یوں کہیں سجدۂ فشرانہ ادا ہوتا ہے عامرتکی مظلومانہ شہادت نے بوری یا کتانی قوم کے سامنے بہت سے در سے واکر دیے ہیں۔ برمنی میں موجود باکستانی ایمیس نے سوا مبینے تک ایک ذہین باکستانی طالب علم کو بچائے کے لیے کیا کوششیں کیں؟ مان لیا کہ عامر چیمہ نے اخبار کے دفتر میں تھس کرائد بٹر پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کیا اس کے لیے عدالتی طریقہ کار موجود نہیں تھا؟ عامر کوسوا مینیے تك كى عدالت بن يش كون بين كيا كيا؟ اورات فارچ سيلون بن رك كرشبيد كروينا كهان کا انساف ہے؟ نائن الیون کے بعد موجودہ عکر انوں کی افتیار کی موئی پالیسیوں کی بدولت یا کتانی قوم رسوائیوں کے اعرمے کوؤل میں وسیل دی گئی ہے۔جس طالم، جابر اور بدمعاش کا جس وقت دل جاہتا ہے وہ کہیں پر بھی یا کستانی کو پکار کر قال کے اور اس سے ابو چینے والاكوكى نييس ہوتا اس ليے كد ياكتانى قوم كے سرول يروه ثول مسلط ہے كدجن كے داول مل الله كے خوف سے زيادہ غير آقاؤل كا خوف سوار رہتا ہے۔ ببرطال ياكستاني حكومت سے یا کتانی قوم کواگر چھاچھائی کی توقعات ہیں بھی تو وہ تقریبا ختم ہو چی ہیں۔ عامر چیمہ کے المناك وافتح كے بعد دنيا بمريس موجود برياكتاني عدم تحفظ كا شكار مو چكا ہے۔ عامر چيم نے جو کھے کیا وہ اس کے ایمان کا تقاضہ تھا اور جھے مرنے کی حد تک یقین ہے کہ عام جہر کی روح کا روح کا روح کا روح کا روح کا روح کا استقبال کرنے پنچ ہوں گے۔ حور و غلمان کو عام کے لیے تیار کیا گیا ہوگا، اس لیے کہ حور و غلمان ایسے بی قدی صفات جانبازوں کی راہ تھتے ہیں۔ فرشتے جبر یلی امین کی تیادت میں غلمان ایسے بی قدی صفات جانبازوں کی راہ تھتے ہیں۔ فرشتے جبر یلی امین کی تیادت میں اسے ہاتھوں میں تابع عظمت لیے ایسے شہداء کو خوش آ مدید کہتے ہیں۔ محن انسانیت تھا کی معلمت پر کٹ مرنے والوں کو تجر، پہاڑ، چہانیں، جنگل، صحوا، دریا وسمندر، ہوا کیں اور فضا کیں بھی سلام عقیدت پیش کرتی ہیں۔ عام جید است مسلمہ کے ماشتے کا جموم ہے۔ یہ وہ مریقاندر ہے کہ جس نے دنیاوی جاہ وحشمت اور آ ساکٹوں کو لات مار کر اپنی زعرگی رسول اللہ تھا تھے پر فدا کر کے 56 اسلامی ممالک کے غلام حکر انوں کو یہ سبتی دیا ہے کہ پورپ اور امریکہ سے زعرگی کی بھیک کہ قید والے حکر انوا ذات کی سوسالہ زعرگی ہے عزت کی چندروزہ افر کے بہتر ہے۔ عام تھمید کی والدہ محتر مداور بہنیں اطمینان رکھیں کہ ان کے جینے اور بھائی کا ذیک بہتر ہے۔ عام تھمید کی والدہ محتر مداور بہنیں اطمینان رکھیں کہ ان کے جینے اور بھائی کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم شہید کے خون کو بھی رائیگاں نہیں جائے وز بھائی کا دیتے دونا دیکھے گی کہ بیخون رنگ کا اس لیے کہ پروردگار عالم شہید کے خون کو بھی رائیگاں نہیں جائے وزن دیکھے گی کہ بیخون رنگ کا اگر دے گا۔



### . عابدتها می

# شهادت ما خودشی؟

نی اکرم ﷺ کی عزت و ناموس دنیائے تمام اموال، اولا داور ہر چیز سے افضل ترین ہے۔ مجموعی طور پر بیدنتائج اخذ کرنے میں ذرا برابر بھی در نہیں گئی کہ عامر چیمہ نے خود کشی نہیں کی بلکہ کسی خاص سازش کے تحت کل کیا گیا اور اللہ تعالی نے انہیں شہادت کے درجے سے نوازا۔ آ ہے ذرا تھائق اور رپورش کی روشی میں جمع تفریق کر کے باتی حاصل و کیکھتے ہوئے لائح عمل مرتب کریں۔

عامر چید ایک سارٹ نوجوان مسلمان تھا۔ دہمبر 2005 تک صرف اور صرف رخمانی کی طرف توجد دی۔ اس دوران بھی بھی کی سیاسی جماعت یا طلبہ تنظیم یا ذہبی تنظیم سے تعلق نہ تھا۔ البتہ عاشق رسول علیہ ضرور تھا۔ اپنی جان و مال اور والدین سے بھی بڑھ کر خدا کے محبوب کو چاہنے والا تھا۔ اس لیے رسول علیہ کی شان بیں ذراسی بھی گستائی اس کے مرداشت بیس نہ تھی۔ لیکن اس چیز کا بھی اس نے سی کے سامنے برطا اظہار بھی نہ کیا تھا، اور مود عی پلان کر کے موقین بلاڈر نے سے برلن بہنچا اور ''ڈی ویلنے'' کے ایڈیٹر کوئل کرنا چاہا۔ سیکورٹی گارڈز نے اس کو پکڑلیا۔ اس وقت اس کی جیب سے جو خط طا اس بیس اس نے اپنے می سیکورٹی گارڈز نے اس کو پکڑلیا۔ اس وقت اس کی جیب سے جو خط طا اس بیس اس نے اپنے می استفاقہ دائر کیا۔ اس بیس سے چیز واضح طور پر کھی ہوئی ہے کہ قامون مورکاری وکیل ڈاکٹر ہاتھ نے استفاقہ دائر کیا۔ اس بیس سے چیز واضح طور پر کھی ہوئی ہے کہ قامون رسول باشندے ''بن چکا' کے بعد موقع کے لیے آپ علیہ کی گستانے کی شان بیس گستا فی کرے والے کوئل کرنا چاہتا تھا اور رہائی کے بعد موقع کو بھی آل کرنا چاہتا تھا اور دہائی کے بعد موقع کو بھی آل کرنا چاہتا تھا۔ اپنی کے ماس کے مورک کی کہ مورک کی کہ ماس خور بھی کی کہ دورک کی اس خورک کی کہ ماس خورک کی بعد مورک کی کہ کارٹ رہو ہا تھا۔ اپنی کے اس کے علیہ میں خورکش کی کہ بیا ہوئی کہ عامر چیمہ نے ایک کستان کے 15 کروٹ کی ہوئی کہ عامر چیمہ نے ایک کستان کے 15 کروٹ کی ہوئی کہ عامر چیمہ نے ایک کستان کے 15 کروٹ کی ہوئی کہ عال می کا سے آبان نے کہ کہ کا کہ کستان کے 15 کروٹ کی ہوئی کہ عالم خورک کیا سامنے آبا۔ یا کستان کے 15 کروٹ کی ہوئی کہ عالی کستان کے 15 کروٹ کی کستان کیا کہ کوئی کی بیا کہ بیا کہ کارٹ کیا کستان کے 15 کروٹ کی کستان کیا کستان کے 15 کروٹ کی کستان کے 15 کروٹ کیا کستان کے 15 کروٹ کی کستان کے 15 کروٹ کی کستان کے 15 کروٹ کی کستان کے 15 کروٹ کیا کستان کے 15 کروٹ کی کستان کے 15 کروٹ کی کستان کی کستان کی کستان کی کستان کی کستان کے 15 کروٹ کی کستان کی کستان کی کستان کیا کستان کے 15 کروٹ کی کستان کی کستان کی کستان کی کستان کی کستان کیا کستان کی کستان

عوام اس بات پر شفق ہیں کہ کوئی عافق رسول علیہ جس نے خوداعتراف جرم بھی کر لیا ہووہ خود کھی نہیں کر سکتا۔ جرمن اپ موقف پر قائم ہیں لیکن اب تک کوئی ٹھوں جوت چی نہیں کر سکتے۔ حکومت پاکتان نے کیس کی نزاکت کے چیش نظر اپنی دور کی تحقیقاتی فیم برلن بھیجی۔ مختلف رپورٹس، سابی، ذہبی جماعتوں کے راہنماؤں، دفتر خادجہ وزارت داخلہ اور حکر ان جماعت کے سیکرٹری اطلاعات وغیرہ کے بیانات اخبارات کی خبریں، اداریئے، کالم اور مضاحن مجمی بولئے نظر آئے۔ پاکتانی سفارت خانے نے بھی اپنے آپ کو Justify کرنے کی کوشش کی۔ برنی ٹرسٹ نے سب سے پہلے یہ بیان دیا کہ عامر نے خودشی کی ہے۔ اس کیاظ سے بیسب لوگ اس کیس سے متعلق اور فریق ہیں۔ اس معصوم جان کی ہلاکت کا کون کتنا ذمہ دار ہے۔ بیدوری ذیل سوالات سے بی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

#### سفارتخانه

☆

عامر چیمہ کو 20 ماری 2006 کو گرفار کیا گیا۔ 9 اپریل کو پاکستان کے ایک اخبار میں گرفاری کی خبر شائع ہوئی۔ 10 اپریل کو ڈاکٹر فرید پراچہ نے اسمبلی میں بید بات اشمائی۔ پاکستان کے جرمنی میں نائب سفیر خالد عثان کا کہنا ہے کہ انہیں جرمن پولیس نے گرفاری کی اطلاع نہ دی۔ انہیں تو قوی اسمبلی کی رپورٹ سے بید چلا کہ پاکستانی طالب علم کی پراسرار موت ہوئی ہے۔ خالد عثان نے نہ تو خود ان کے والدین کو بتایا نہ فون کیا۔ پاکستان کے سفارت خانے سے حسن نامی خص نے عامر چیمہ کو جیل میں فون کیا اور عامر چیمہ کے والدین نے جب خالد عثان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ''آپ کے بیٹے نے ایسا کر کے پاکستاندی کے مسائل پیدا کر دیے جی'' کیا اس موقع پر ایسا کہنا چاہے تھا؟

ان کے بیٹے نے خود کئی کی ہے۔ ان کے پان کے بیٹے نے خود کئی کی ہے۔ ان کے پاس کوئی جُوت ہے جان کے پاس کوئی جُوت ہے؟ جرئی میں پولیس تشدر نہیں کرتی اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ کیا وہ جرمن پولیس کے وکیل ہیں اور اس کے لیے انہیں فیس دی گئی تھی؟

کم بنیاد پر کہدویا کہ پاکستانی کمیوٹی اسے خود می مجھتی ہے۔ وہاں کی کمیوٹی کی بات وہ کس بنیاد پر کہدویا کہ بیوٹی ک

پولیس نے جرمنی میں عامر چیمہ کے رشتہ داروں کے گھر چھاپے نہیں مارے۔

اگر چھاپے نہیں مارے تو کیا بیرس قوارنٹ ادر سرچ درانٹ کے بعد کی رپورٹ غلط ہے۔ چو مدر کی شجاعت

سب سے پہلے گرفاری کی اطلاع کے بعد عام شہید کے والدین نے چوہدی شجاعت سے کسی ذریعے سے رابط کیا جس پر انہوں نے کہا کہ آپ خاموش رہیں، حکومت کے سمائل پیدا ہوں گے۔ میں انصار پر نی کو کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے خاموش رہنے کا کیوں کہا؟ پھراس کے لیے کیوں کچونہ کیا۔ کیا انہوں نے بی انصار پر نی کو تحقیقات کے لیے بھیا تھا؟ انہوں نے بی انصار پر نی کو تحقیقات کے لیے بھیا تھا؟ انہوں نے اس جمیا تھا؟ انہوں نے اس کے بعد آج کا سے اخبار کے رپورٹر کو کیا کہا؟ کیا وہ اس کی وضاحت کریں گے؟ کیا اس کے بعد آج کی دوبارہ عامر شہید کے والدین سے رابط کیا اور اس کیس کے لیے پھرکیا؟

پاکستان میں واحداین بی او ہے جس نے اپنے ردیمل کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی کسی علمبردار این بی او کو ایک انسان کی موت کی خدمت کرنے کی توقیق نہ ہوئی۔ اس این بی او نے جس طرح اظہار کیا کہ عامر چیمہ کی پر اسرار ہلاکت کے بعد جس روز جسد خاکی پاکستان آیا، ای روز تقریبا بھی اخبارات میں انسار برنی کے حوالے سے بینجر شائع ہوئی کہ عامر چیمہ نے خود کئی کی ایس مولی کہ عامر چیمہ نے خود کئی کی ایس کیا کہ دہ متا کیں کہ کس بنیاد پر فوری طور پر انہوں نے کہ دیا کہ عامر چیمہ نے خود کئی کی ایس کیا ان کے پاس اس کاکوئی جوت موجود ہے؟ جب اس خط کا جواب موصول نہ ہوا تو 10 جون کو یاد دہانی کا خط کھا گیا جس پر انہوں نے ای میل کے ذریعے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ جوالزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور جب کوئی کتاب میں چر کھیں تو اس کے جواب دی ہوگئی سال کہ ہوت کو ایس کے جواب میں اور جب کوئی کتاب میں چر کھیں تو اس کے جواب میں اور جب کوئی کتاب میں چر کھیں تو اس کے جواب خوت کی اس کے جواب میں اور جب کوئی کتاب میں چر کھیں تو اس کے جواب خوت کی جر پورکوشش کی گرای میل نہ ہوگی دیے اور اخبار میں جو بیان دیا تھا اس کو خابت کریں کہ آپ نے باس خود شی کے کیا جوت دیے اور اخبار میں جو بیان دیا تھا اس کو خابت کریں کہ آپ نے باس خود شی کے کیا جوت ہیں؟ تا حال اس کا بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا، جس کا واضح مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ہیں؟ تا حال اس کا بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا، جس کا واضح مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ہیں؟ تا حال اس کا بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا، جس کا واضح مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ہیں؟ تا حال اس کا بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا، جس کا واضح مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ

بغیر کسی تحقیق اور ثبوت کے انہوں نے اس قتل کوخود کئی قرار دیا۔ اگروہ بی ثبوت سامنے نہیں لاتے تو بیرسوال ہمیشہ رہے گا، اور ان کے بارے میں بیر جو مبینہ طور پر تاثر ہے کہ انہوں نے ' انٹر بیشنل ڈونرائجنسی سے لاکھوں ڈالر لیے ہیں؟ وہ کلیر نہیں ہوگا۔

### جرمن حكومت

اس کیس میں دوسرا ہم فر اِق جر من حکومت اور پاکستان میں جر من سفیر ہیں۔ جر من حکومت کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے حوالے سے جر من سفیر ڈاکٹر مولاک کو 5 جون 2006 کو لیٹر TCS کیا گیا انہوں نے اس کا کوئی جواب نددیا تو 10 جون کو یاد دہانی کا خط بھیجا گیا (کائی لف ہے) جر من ایمبی کے فون نمبر 2279430 پر بھی را بطے کی کوشش کی محرکوئی جواب موصول نہ ہوا۔ جر من حکومت کے حوالے سے جو سوال اٹھتے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور جب تک ان کا کوئی تسلی بخش جواب حاصل نہیں ہوتا تو یہ کہنے میں کوئی جاب نہیں کہ اس نو جوان شہید کو ہلاک کرنے کی ذمددار جر من حکومت ہے؟

عامر چیمہ کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ وہ ناموی رسالت ﷺ کے تحفظ کے لیے ایڈیٹر کولل کرنا چاہتے تھے تو اس صورت میں بیہ کوئی معمولی کیس نہ تھا اور نہ ہی یہ ملزم عام ملزم تھا۔ پھر کیوں نہیں اس کی گرانی کی گئ؟ اس جیل میں کیمرے گئے ہوئے ہیں کیا وہ اس روز سب بند تھے۔؟

عامر چیمہ کے بیل میں ایک بنگائی قیدی بھی تھا اور یہ واقعہ صح اس وقت پیش آیا جب وہ سیر کی غرض سے ایک محنثہ کے لیے کمرے سے باہر گیا۔ کیا ایک محنثہ میں رسہ حاصل کر کے اس کا پھندا بنانے کے بعد خودکشی ممکن ہے؟

🖈 جس وفت خود کشی کا الزام نگایا جا تا ہے کیا اس روز جیل کا ساراعملہ چھٹی پر تھا؟

ہے کہا گیا ہے کہ عامر نفسیاتی بیاری اور مسائل کا شکار تھا۔ تو کیا 20 ماری سے 3 مکن 2006 تک اس کا کوئی نفسیاتی یا میڈیکل چیک اپ کرایا گیا۔ اگر کرایا گیا تو اس کا

2006 من من من ون مسيان ميد من ميك من ويا يا و عدد ما الماري وكيل في والركيا؟ ذكر استفافه من كيون نه كيا ميا جو 5 الريل كوسركاري وكيل في والركيا؟

عامر شہید کے بیل میں سفیدرنگ کی ری کہاں ہے آئی؟

عامر شہید کے ہاتھ کس نے باعد ھے؟

☆

☆

- کیا کوئی مخص بندھے ہاتھوں ہے ری کا پہنداینے گلے میں ڈال سکتا ہے؟ ☆ اگراینے کپڑوں سے بھندا بنایا گیا تووہ کپڑے کہاں گئے؟ ☆ اگر پھندے سے خور کٹی کی ہوتی تو آ تکھیں اور زبان باہر آ جاتی۔ آ تکھیں اور ☆ زبان ما ہر کیوں بندآئی؟ عامرشہید کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ایف آئی ہے کی کمیٹی کی رپورٹ ☆ کے مطابق شہرگ کئی ہوئی تھی تو یہ بندھے ہاتھوں سے شہرگ کیے کٹ گئی؟ اس سل سے خودشی کے کوئی آ ٹارائف آئی اے کی ٹیم کونظر نہیں آئے۔ پھر کیسے میہ ☆ خورتشي ہو گئي؟ یا کتانی تحقیقاتی فیم کومتعلقہ سل کے دیگر قید ہوں اور عملہ سے کیوں نہ ملنے دیا گیا؟ ₩ الف آئی اے کی فیم کو صرف 5 دن کا دیزہ کول جاری کیا گیا؟ ☆ جر من حکومت نے یا کتان کے 30 سوالوں کے جواب کول ندریج؟ 쑈 كيا أنبيل بيسوال ديئے محتے؟ ☆ عامر نے حملہ کرتے وقت اپنی جیب سے انگریزی میں لکھا گیا ایک خط نکالا اور ☆ وہاں برموجود اخبار کے عملے سے کہا کہ وہ تو بین آ میز کارٹون شائع کرنے براس معانی نامہ پردستھ کریں۔ایک اہلکار نے دستھ مجمی کر دیئے۔اگر وہ صرف معانی نامد بروستخط كرانا جابتا تفاتو بمراس كرفار كون كيا كيا؟ اوروه معافى نامد ميذياكو کوں ندد کھایا گیا؟ استغاث كمطابق وفات كودت دوخطوط عام جيمك جيب سے فكلے جبكه ورا ☆ کوایک محط دیا گیا' دوسرا خط کهال گیا؟ جر من حکومت کو میہ کیسے پہتہ جلا کہ عامرنے 19 فروری 2006 ء مو کئن گلاڈ ہاخ ☆ ے چاقو خریداہے، کیا کوئی ثبوت ہے؟ کیاوہ چاقو خریدنے کی رسید ساتھ لایا تھا؟ استفاثه میں کہا گیا ہے کہ زہی لحاظ سے غیرمعمولی کیس ہے۔اسے ضلعی عدالت ☆ میں دائر کیا جاتا ہے۔ تو چراس کیس کی 5 اپریل سے 3 مگ تک ساعت کیوں
- 🖈 ڈاکٹر ہاتھ نے کہا کہ مزم کوسر کاری وکیل دیا جائے۔ وہ اگر دیا گیا تھا تو کون تھا؟

شروع نه ہوئی؟

پھر عدالت میں کونی تاریخ ساعت طے کی گئی؟

ہے جرمن محکمہ انساف کی ترجمان جولیا بیٹر ٹی نے پوسٹ مارٹم سے پہنے ہی کس بنیا دیر کہد دیا کہ کپڑوں سے پھندا بنایا گیا تھا؟

اموابت جیل قید ہوں کی اموات اور خود کئی کے حوالے سے بدنام کیوں ہے؟

روم میٹ سعود قاسم سے دو مرتبہ 24 اور 28 مارچ کو 9 سکھنے تک تفیش کی گئی۔اگر بیخود کشی تھی تو پھراسے زبان بندر کھنے کا کیوں کہا گیا؟

ہے۔ جرمن ایمبید رنے 10 مئی کو کہا کہ تدفین کے بعد موت کی تحقیقات منظر عام پر لائی جائیں گی۔ پھر آج تک بیمنظر عام پر کیوں ندآ کیں؟

🖈 13 جون کو سے بیان کول دیا گیا کہ حکومت صرف عدالت کے ذریعے بات کرے؟

### وزارت خارجه

☆

☆

اس کیس میں سب سے اہم اور پہلی ذمہ داری وزارت خارجہ کی تھی۔ وزارت خارجہ بی پاکتان کے سفارت خانوں کی نگرانی اور انہیں ہدایات دینے کا کام کرتی ہے۔ وزیر خارجہ خورشید قصوری ہر کسی ایٹو پر ضرور بات کرتے ہیں گر اس کیس کے حوالے سے انہوں نے آج تک ایک لفظ نہیں کہا۔ تر جمان تنیم اسلم نے اس سلسلہ میں بریفنگ کے دوران چندایک بیانات دیے ہیں۔ وزارت خارجہ کے اس کے متعلق بہت سے سوالات کے جوابات باقی ہیں۔ اس سلسلہ میں 5 جون کو سوالنامہ پر مشتل ایک خط بذریعہ TCS محتر مہ تنیم اسلم صاحبہ کو بھیجا گیا، جب والنامہ پر مضول نہ ہوا تو 10 جون کو پھر یا دو ہانی کا خط کھا گیا کین اس طرف سے بھی خارجہ کو اپنی تنی اس طرف سے بھی خاموثی کیس کوئی معنی دے سکتی ہے۔ اس لیے وزارت خارجہ کو اپنی حتی رائے کا اظہار کرنا جا ہے۔ گر ابھی تک ایسانہیں ہوا۔

پورے کیس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جرمنی میں پاکستانی سفار تخانے نے خفلت اور کوتا ہی کا جبوت ویا ہے۔ اس سلسلہ میں وزارتِ خارچہ نے ایکشن کیول نہیں لیا؟ ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کیول نہیں کی گئی؟ کیا اس خفلت پر عدالتی کارروائی کی ضرورت نہیں؟

حومت پاکتان نے برمن حکومت کو جو 30 سوالات دیے تھے، کیا ان کے

جوابات ويئے گئے۔ اگر نہيں بھي ويئے محتے تو انہيں منظرعا پر كون نہيں لايا كيا؟ كيا حكومت باكتان في جرمن حكومت سي كوئى بإضابطه احتجاج كياسي؟ أكركيا ☆ ہو چراہے منظرعام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ میڈیا کواس کی کابی کیوں نہیں فراہم عامر چیمہ کی گرفتاری کے ایک مہینے بعد سفار تخانے کوقو می اسبلی کی کارروائی سے پیت ☆ چلا ہے تو سفار تخانے کا وہاں کیا کام ہے؟ کیا ایسے افراد سے ملک کے مفادات کے تحفظ کی تو قع کی جاسکتی ہے؟ گرفناری کے بعد پاکستانی شہری عامر چیمہ سے ملنے کی کوشش کیوں ندکی گئی؟ ☆ اگر کی گئی اور جرمن حکومت نے ملنے نہ دیا، تو پھر سفار تخانے کی کوئی وقعت رو ☆ آج تک حکومت کی طرف سے والدین ور فاکوئی قانونی ایدائے کیوں نددی گئی؟ ☆ مرثر میرون اخبار میں بیان دیا کہ عامرے والدین تحقیقات نہیں کرانا جا ہج تو ان ☆ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا انھوں نے جان بوجھ کرکیس میں کنفیوژن پیدائمیں کیا؟ محترمة سنيم اسلم نے کہا كە تحقیقاتی میم كےممبر جرمنی میں تمام اداروں اور افراد ہے ☆ لے جن سے ملاقات ضروری تھی جبکہ ٹیم نے بیاعتراف کیا کہ ان کو متعلقہ لوگوں تک رسائی حاصل ند ہو گی۔ بیر تضاد کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ تحقيقالي تيم

عامر چیمه کی ہلاکت 3 مئی کو ہوئی جبکہ تحقیقاتی قیم 10 مئی کو وہاں پیچی یتحقیقاتی 众 ثيم اشنے دنوں بعد کیوں جیجی گئی؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹیم میں اچھی شہرت کے حامل افراد شامل منے مر ٹیم ☆ کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے کسی ماہر ڈاکٹر کو کیوں نہ بھیجا گیا؟

کیا دنیا کی کوئی عدالت پوسٹ مارٹم کے حوالے سے پولیس آفیسر کی شہادت قبول ☆ کرسکتی ہے؟

تحقیقات کے لیے جانے والی فیم نے کیا آج تک عملی طور پر کوئی پوسٹ مارٹم ☆

کیا ہے؟

تحقیقاتی ٹیم نے شہید کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنے کی سفارش کیوں نہ کی؟ کیا پوسٹ مارٹم کے بعد جرمن حکومت پرواضح الزام عاکد نہیں کیا جاسکتا تھا؟

تحقیقاتی میم اپن حتی رپورٹ کب مظرِ عام پر لائے گی؟

#### وزارت داخله

☆

☆

☆

☆

وزیر داخلہ آفاب شیر پاؤنے 9 مئی کو کہا کہ جب تک جرمن حکومت 30 سوالوں کے جواب نہیں ویتی، ہم مطمئن نہیں ہوں گے۔ اب وزیر موصوف مطمئن ہو کر کول بیٹھ گئے جیں؟ اس کے بعد آج تک کوئی بیان بھی نہیں دیا۔ کیا وہ عوام کو بیہ بتانا پیند کریں گے کہ انہیں 30 سوالوں کے جواب ال گئے جیں؟ اگر نہیں طے تو کب تک انتظار کریں گے؟ کیااس کی کوئی حتی تاریخ دیں گے؟

### قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی

کی آمبلی کی قائمہ کمیٹی نے وزارت خارجہ سے 16 می کوکہا کہ وہ تحقیقات کمل کر کے رپورٹ کمیٹی کو دیں۔ آج تک اب یہ کمیٹی کوں خاموش ہے؟ کیا اسے رپورٹ مل گئی؟ اگر مل گئی ہے تو مظر عام پر کیوں نہیں لائی گئی؟

### سينٺ کي انساني حقوق تميڻي

سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کا اجلاس بلانے کی تاریخ 15 جون مقر کی گئی۔ بید اجلاس ایس ایم ظفر کی گئی۔ بید اجلاس ایس اغیرٹری خارجہ کو مجھلے اجلاس میں سیکرٹری خارجہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کو ہمراہ لا کیں مگر انہوں نے اب بھی چیپ سادھ لی۔

سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے رکن لطیف کھوسہ نے کہا کہ جرمن ڈاکٹر نے عامر چیمہ پرتشدہ کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمن حکومت نے اس کیس کی جور پورٹ بھیجی ہے، اس سے بہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ ایس ایم ظفر نے کہا کہ آئی جلد بازی میں تجرہ کرنا مناسب نہیں۔ عجلت پندی سے سمندر یار یا کتانیوں کی مشکلات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ارکان اس رپورٹ کا پہلے تفصیل جائزہ لے لیں۔ اجلاس میں شریک وفاتی سیریٹری واخلہ سید کمال شاہ
نے کہا کہ جرمن حکومت کی رپورٹ کھمل نہیں، اس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی
شامل ہونی چاہیے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور خسر و بختیار نے کہا کہ جرمنی کے
سفار تخانے کے ذریعے کھمل رپورٹ حاصل کی جائے۔ لطیف کھوسہ پر مشتمل دورئی
خطوصی کمیٹی تفکیل دے کراہے ہدایت کی گئی کہ وہ حقائق معلوم کرنے کے لیے
سفارتی اور قانونی طریقہ تجویز کرے۔ اب ویکھتے ہیں کہ سے دورئی ٹیم قانونی
کارروائی کے لیے کب سفارشات ویتی ہے؟ اور حکومت ناموس رسالت ساتھ کے
تحفظ ہیں اپنا کیا کردارادا کرتی ہے؟

وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے اطلاعات نے میت کی تدفین وصیت کے مطابق کرنے کی ہامی بھرلی۔ پھرید وعدہ پورا کول ندکیا گیا؟

اللہ ہے۔ جد خاک لانے سے لے کر قد فین تک کیوں کنفیوژن پیدا کی گئی؟ ورثا کو تک کر در فاکو تک کرنے کیا مقاصد ہے؟

ቷ

☆

☆

سیٹر طارق عظیم نے 14 می کو کہا کہ عامر چیمہ پرکوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ جرمن طومت دمد دار جرمن طومت کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ آپ نے بیبیان چرکس مقعد کے لیے دیا تھا؟

ایک سحانی تھیل اجم نے 18 مئی کوئس بنیاد پر بیخبرلگائی کہ عامر چیمہ کی موت کو ایف آئی اے نووی کیا تھا؟ ایف آئی اے نووی کیا تھا؟ ایف آئی آے جم نے تو خودکشی قرار نہیں دیا؟

جہاں تک ذہبی، ساسی جماعتوں کا تعلق ہے انہوں نے بڑا شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔ سخت الفاظ میں ذمت کی گی۔ مختلف مطالب کے صحیہ مثال کے طور پر جمعیت العلماء پاکستان نے جرمن مصنوعات کا بایکاٹ کرنے اور سفارتی تعلقات خم کرنے کہا۔ انٹر پیشنل خم نبوت مودمنٹ نے میریم کورٹ کے ذریعے جرمن حکومت سے مقدمہ لانے کا کہا۔ جمعیت العلمائے اسلام نے اس معاطے کو اندورن ملک اور بیرون ملک اعلی سطح پر اٹھانے کا کہا۔ تحریک انصاف نے اپوزیش سے مل کر لائح ممل اختیار کرنے کا کہا تا کہ تحقیقات مظر عام پر لائی جا تیں۔ مسلم لیگ ن کے اس مسئلہ کو ہرسطح پر اٹھانے کا کہا۔ جماعت اسلامی نے اس

مئلہ کو ہرسطی پر اٹھانے کا کہا اور سیمینار منعقد رنے کا دعوی کیا۔ جعیت المحدیث نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر قانون سازی کے لیے حکومت پر ذور دیں گے۔ کیکن بہت سے رہنما اور جماعتیں الی بھی ہیں جنہوں نے کسی قتم کے ردعمل کا اظہار تک نہ کیا۔ وکلاء نے عدالتوں کا بائکاٹ کیا اور ملز مان کو کیفر کر دار تک پہنچانے کا کہا۔ میرا ان سب سے ایک ہی سوال ہے کہ اب تک کسی نے علی طور پرکوئی با قاعدہ قدم اٹھایا؟ اگر اٹھایا تو کیا پیش رفت ہوئی؟ کیا وہ عوام کواس پیش رفت ہوئی؟ کیا وہ عوام کواس پیش رفت سے آگاہ کرنا پہند کریں گے؟

آ خریس حکومت پاکستان سے میری گذارش ہے کہ دہ اس کیس کے حوالے سے جو کنفیوڈن پیدا ہوگیا، اس کو دور کرنے کے لیے پالیسی بیان جاری کرے۔ اگر دہ ضروری بجھی ہے کہ جمد خاکی کا دوبارہ پوسٹ بارٹم کرانے کی ضرورت ہے تو بیہ کرانے کے بعد صورت حال کو کلیئر کرنا چاہیے اور کم از کم دیانا کونشن میں دیا گیا اپنا جق استعال کرتے ہوئے اپنے شہری کے بارے میں جرمن حکومت سے پوچھنا چاہیے اور قانونی طور پر بیجی دیکھنا چاہیے کہ جرمن حکومت نے پاکستانی شہری کی گرفاری کی اطلاع نہ دے کر دیانا کونشن کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ دہ اس کیس کو سلحھانے کے لیے حکومت میں واگری میں کو سلحھانے کے لیے کوئی میلی افتدام کرتی ہے تو میری رائے میں پاکستان کے تمام شہری اس کے ساتھ ہوں گے۔ ادر کوئی بھی مسلمان خواہ دہ حکومت میں ہو یا ایوزیشن میں، دہ کبھی بھی ناموس رسالت بھی پر آئی نہیں آنے دے دادہ دی حکومت میں ہو یا ایوزیشن میں، دہ کبھی بھی ناموس رسالت بھی پر آئی نہیں آنے دے گا۔ یہی ہمان کا حقہ ہے۔



# مظفر محمرعلى

## عامر چیمه کی شہادت کوخودکشی میں بدلنے کی سازش!

بند سفے ہاتھوں کے باوجود کئی ہوئی شدرگ کے ساتھ عامر چیمہ کی شہادت جرمن جیل میں کس کے ہاتھوں اور کس کس کے اشاروں پر ہوئی؟ میہ بیں = بنیادی سوالات جو بہترین فیچر کے لیے اے بی این ایس ابوارڈ کے حامل سینئر صحافی اور متعدد قومی اور عالمی موضوعات پر تحقیق رپورٹول ادر کتابول کے مصنف عابدتها می نے اپنی تازہ ترین تحقیق رپورٹ میں اٹھائے ہیں۔عابدتهای کی اس ریسرج رپورٹ پرجی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب "نامول رسالت كانيا پرواند شهيد عامر چيم" بيل واضح كيا كيا ب كدايك جرمن اخبارك دفتر میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف اپنے انداز میں احتجاج کے دوران عامر چیمہ کی گرفآری سے لے کر پاکتان میں تدفین تک ایخ مخصوص مقاصد اور ایک پرُ اسرار سازش کے تحت اس معاملے کو جرمن حکام ہی نہیں پاکتانی حکام اور چند دیگر شخصیات نے کنفیوز اور مسخ کرنے کی شعوری اور بھر پور کوششیں کیں جن کے نتیج میں شہید عامر چیمہ برخود کی کا الزام تو تطعی طور پر ٹابت نہیں ہوسکا۔البتہ اس کے قاتلوں ادر ان کے حلیفوں کے چہرے بے نقاب موتے ملے جارہے ہیں۔ عابدتهای نے اپنی اس ريسرج رپورث كے ذريع جهال جرمن پولیس کی تغییش، خود کشی ہے متعلّق جیل حکام کے موقف اور اس معالمے میں جرمن حکومت کے غیر متوازن، غیر منصفانداور غیر معمولی رویے کے تار و پود بھیرے ہیں، وہاں یا کتانی حکام، جرمنی میں پاکستانی سفارتکاروں اور بطور خاص معروف ساجی شخصیت انصار برنی سمیت سب کے عاجلاند، غیر ذمہ داراند، غیر منصفانہ، بعض صورتوں میں غیر انسانی اور کسی حد تک بے حد پرُ اسرار روبوں، موقف اور طرزِ عمل کوسوالوں کی صورت میں وقت کے آسان پر قم کر دیا ہے۔

عابدتہای نے اپنی اس ریسرچ راپورٹ میں 20 مارچ کوعامر چیمہ کی گرفتاری سے لے کر 13 مئی کواس کی تدفین تک تمام مراحل کا تنقیدی نکته نظرے بڑا بھر پور جائزہ لیا ہے اور قدم قدم پر مختلف افراد، اداروں اور حکومتوں کے نت نے تعنادات نمایاں کیے ہیں۔ عابر تہامی کا کہنا ہے کہ جرمنی میں پاکتانی سفارت کاروں کے بقول اٹھیں عامر چیمہ کی گرفتاری کی خبرایک ماہ کے بعد رکن قومی اسبلی فرید پراچہ کے حوالے سے ملی جبکہ وہاں کا مقامی میڈیا 20 اور 21 مارچ ہی کو بی خبر شائع اور نشر کر چکا تھا۔اس بے خبری کوان سفارت کاروں کی ناابلی کے علاوہ اور کیا قرار دیا جا سکتا ہے۔ عابد نہامی کے مطابق لاہور کے دور پورٹروں نے سابق وزیراعظم اور صدر پاکتان مسلم لیگ چوہدری شجاعت حسین کو عامر چیمہ کی گرفتاری کی برونت خبر دی گر جواب میں چوہدری شجاعت حسین نے کہا کہ اس واقعہ سے تو حکومت کے لیے بوے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔آپ خاموش رہیں، میں انصار برنی کو کہد دیتا ہوں وہ کچھ کرتا ہے۔'' شہید عامر چیمہ کے والد پروفیسر غذیر چیمہ نے عابدتهای سے اسے خصوصی انظروبوش بتایا داہم این اے غلام سرور چیمہ کی موجودگی میں چو بدری شجاعت کو کسی نے بی خبر دی کہ یا کتانی طالب علم عامر چیمہ جرمن جیل میں ہلاک ہو گیا ہے تو فوری طور پران کے مند سے لکا 'اسے بھی کسی نے جنت کی بشارت دی ہوگی۔' عابدتہامی کی محقیق کے مطابق عامر چیمہ کی شہاوت کے بعد معروف سابی راہنما انصار برنی (جنمیں جو ہدری شجاعت نے کوئی ذمہ داری سوھنے کی بات کی تھی) نے اخبارات میں اپنے شائع شدہ بیان کے مطابق عامر چیمہ کی شہادت کوخود کشی قرار دیا اور یوں پاکستانی اور جرمن حکومتوں کے ساتھ ساتھ بعض ان دیکھے عناصر کے ان عزائم کو تقویت پہنچائی جن کے تحت وہ ناموسِ رسالت کے لیے عامر چیمہ کی شہاوت کے حوالے سے عالم اسلام کے رومل کوخود کشی جیسے حرام عمل کے ساتھ کنفیوز کر کے ڈی فیوز کرنا جا جے تھے۔ یاد رہے کہ عامر چیمہ نے نہ صرف اپنی زندگی میں متعقد بارخودکشی کوحرام قرار دیا بلکہ شہادت سے بہلے اپنے پیغامات اور خطوط ہیں ہمی کسی بھی صورت ہیں خودکشی کا راستہ اختیار نہ کرنے کا عند پیہ ظاہر کیا تھا۔اس حوالے سے شہید کے والد پروفیسر نذیر چیمہ نے عابدتهای سے اپنے خصوصی انٹرویو میں جرمن سفیرکو سرکٹوانے کا چیلنج کیا کہ وہ شہید کی قبر کشائی کروانے پر تیار ہیں۔اٹھیں یقین ہے کہ شہید عامر چیمہ کی میت خراب ہوئی نہیں سکتی کیونکداس نے خورکشی جیسی حرام موت

کا انتخاب بی نہیں کیا۔

عابدتهای نے انصار برنی کے نام اینے خط میں عامر چیمہ کی شہادت کوخودشی قرار وینے کے حوالے سے انھیں ثبوت پیش کرنے کے لیے کہا مگر بدنت تمام، یادد ہانی کے دوسرے خط کے جواب میں انسار برنی محض آئیں بائیں شائیں بی کرتے رہ گئے جبکہ انھوں نے اس عوى تاثر كى بھى كوئى ترديد تبيل كى كد تھيں عامر چيمه كى شہادت كے مقالبے ميں خورشى كا كنفيوژن كيميلان كے حوالے ہے كى ائزينتن ڈوز ايجنى كى طرف سے لاكھوں ڈالر ديے محے تھے۔ عابدتهای نے اس حوالے سے ایک مزید سوال بیمی اٹھایا ہے کہ عامر چیمہ کی حراست میں شہادت کے حوالے سے حقوق تحفظ انسانی کی ندکسی عالمی، ندکسی غیر کمکی اور ندہی سن یا کتانی تنظیم نے آواز اٹھائی۔ اگر انسار برنی ٹرسٹ کے سربراہ نے بات کی بھی تو نہ صرف شہید برخود سی کا بہتان با عدها بلکہ شہید کے لواحقین اور پورے عالم اسلام کے جذبات کو بھی تھیں بہنیائی۔ عابدتہا می کے مطابق انصار برنی عی کو مبینہ طور پر کوئی مثن سو بھنے والے چوہدری شجاعت سین نے ملک بجر میں ہلچل مجانے اور اضطراب پیدا کرنے والے اس معاملے کو محض ایک ٹیلی نون کال کے برابر اہم سمجھا۔ بیرالگ بات کہ شہید کے والد کی عدم موجودگی کے باعث بات بی ندمویکی جبداول الذکر نے مجی دوبارہ کال کی ضرورت محسوس ند کے۔عابدتهای کےمطابق صدر جزل پرویز مشرف تواس دوران مسلمانوں کی مبیدانتها بیندی کے خلاف بھاش ویے رہے جبکہ وزیراعظم شوکت عزیز کوحرف تسلی کے محض ایک ٹیلی فون عی کی توقی ہوسکی۔ بلند آ ہنگ اور ضرورت سے زیادہ زود کو وزیر خارجہ خورشید محمود تصوری نے اس موضوع برقطعى طور يرجيب ساد هے ركھى جبكه اطلاعات كور يرمملكت طارق عظيم جوشروع میں شاید جوثی ایمان یا جوثی جذبات میں عامر چیمہ کے معاملے میں جرمن حکومت بر تقید کرتے اور بعدازاں لواحقین کی پیندیدہ جگہ برشہید کی تدفین کی حامی بھرتے رہے۔شہید کا جد خاکی و بینے کے بعد پر اسرار خاموثی اختیار کر گئے جبکہ انظامیہ کے ویدہ اور ناویدہ حکام کی و حمکیوں اور دباؤ کے باعث ندصرف شہید کے مزار کے لیے راولینڈی کی بجائے آبائی تصب ساروکی کا انتخاب کرنا پڑا۔ چھر و باؤ کے اس ایجنڈے کے تحت جنازے کے اجماع کو کٹ ٹو سائز کرنے کی خاطر سہ پہر جار بیجے کے طے شدہ وقت کی بجائے مبح عمیارہ بیج بی مذفین پر

مجبُور کر دیا گیا۔ عابد تہای نے عامر چیمہ کی گرفتاری اور شہادت کے حوالے سے یار لیمانی اداروں، سیاس جماعتوں اور میڈیا کے روبوں کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ صوبائی، توی اسمبلیوں اور سینٹ نے بحثیت مجموع و بن اور قوی اہمیت کے حامل اس سکلے کا کماحقد حق ادانہیں کیا۔ عابدتہای کے بقول سرکاری جماعت اور حکومت کے رویوں کی تعبیم تو ممکن ہے گر حیران کن طور پرحکومت میں شامل اور باہر دینی اور سیاسی جماعتوں نے بھی اس معاطع میں خاصی سر دمبری اورغفلت کا اظهار کیا۔ ایم ایم اے کی ایک بڑی جماعت نے محض ایک سیمینار یراکتفا کیا جبکہ پیپلزیارٹی اورمسلم لیک ن پرمشتل سیاسی اتحاداے آرڈی نے روثن خیالی کے مروج ایجنڈے کے پیش نظریا پیش خطر جمض اس معاملے کی منصفانہ تحقیقات کی بات کر کے ایئے تئیں گویا اس نان ایٹو کونمٹا دیا۔ عابدتہا ی کی ریسرچ سے اس نازک اور حساس معاملے مل پرنٹ اورالیکٹرا تک میڈیا کی آؤٹ پُٹ سے بھی کی سوالات نے جنم لیا ہے کوئلہ جرم اور تشدد کی انتهائی سطی خروں تک کو بردھا چڑھا کر ایکسیلائٹ اور ایکسیوز کرنے والے بیشتر اخبارات اور چینلو نے ناموی رسالت کے حوالے سے ایک جرمن جیل میں اس پراسرار شہادت کے بارے میں خاصی سرومہری کا مظاہرہ کیا جبکہ چنداخبارات نے ایے مخصوص پس منظر کے باعث خبروں، ادار ہوں اور کالموں کی صورت میں اس ایٹو کاحق ادا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ عابد تہای کی اس ریسرچ رپورٹ میں عامر چیمہ کی شہادت پر متعدّد حوالوں سے بحث کی گئی ہے اور ایسے ٹھوس بنیاوی سوالات اٹھائے گئے ہیں جن کے جواب ملے بغیر عامر چیمه کی شهادت کوخودکشی قرار دینے کی ہر شعوری یا غیر شعوری کوشش ندصرف فوری طور پر مشکوک محسوس ہونے لگتی ہے بلکہ انسانی عقل کی بہت ابتدائی اور بنیادی کسوئی بی اے بیسر مستر دکرنے کے لیے کانی محسوس ہوتی ہے۔ عامر چیمد کی مبینہ خودشی کے خلاف عابدتهای نے جو دائل دیے ہیں ان کے مطابق عامر چیمہ کے سیل (جس کا یا کستانی ایف آئی اے کی فیم کو دورہ کرنے کی اجازت تک نہیں دی گئی) ہے ایسے کوئی شوابد وستیاب اورمحسوس نہیں ہوتے جو اس کی خودکثی پر دال ہوں۔ جرمن حکام کے مطابق (اور ایڈیشنل ڈائر بکٹر انف آئی اے طارق کھوسد کی موجودگی میں بوسٹ مارٹم کے دوران) عامر چیمہ کی شررگ کی ہوئی تھی جبکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔اب بندھے ہوئے یا باندھے گئے ہاتھوں کے ساتھ ازخود کوئی

بعلا کیے اپی شدرگ کا ف سکتا ہے یا انتہائی ناکافی او نیجائی کی صال بیل کی کھڑی ہے اپنے ہی كيرول سے مبيد طور ير بنال كن "رى " سے كوئى بھلا كيے زبردست زور آ زمائى كرتے ہوئے الی میانی لےسکتا ہے جس کے بعد نہ تو اس کی گردن کامکہ ٹوٹا ہو، نہ زبان یا آسمیس عی ہا ہرنکل آ کی موں گریدوہ معمد ہے جو بخو لی سجھ میں بھی آتا ہے ادر اتن بی آسانی سے سجھایا بھی جاسکتا ہے مرافسوں کہ یاکشانی حکومت اور حکام اپنی آ تھوں پر چڑھائی گئی عینک کے شیشوں ہے بس وہی منظرد مجینا جاہتے ہیں جوانھیں دیکھنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ عابد تہائ کا تجزیہ یکی آ شکار کرتا ہے کہ حقائق کو جانے کے لیے پاکستانی حکومت اور حکام نے اعتمانی نیم یا بے دلی سے جو کھی بھی کیا تو اسے سوائے ، کوتكلوؤں سے مٹی جھاڑنے كے علاوہ اور کھے بھی نہیں کہا جاسکا۔ یا کتان کی دور کی تفتیق ٹیم کے ساتھ جرمن حکام کے عدم تعاون اور تنتیش اور انساف کے بنیادی تقاضول سے بھی انحراف پر پاکتانی حکومت کے رومل پر رامنی برضا یا صبر شکر کا عنوان جمایا جا سکتا ہے، جبکہ جرمن حکام کے نام وزارت خارجہ کے 30 سوال ہنوز تھند جواب ہیں کیونکہ انمیں ہدایت دی عمی ہے کہ جرمن عدالتی اتھار الی کو برسوالات یا کتانی عدلیہ کے ذریعے دوبارہ مجھوائے جائیں۔خود عابدتہای کی طرف سے وزارت خارجہ کی ترجمان تسنيم اسلم كے نام كيارہ استفسارات كے جوابات الحيس كتاب كى اشاعت سے بس كھ ی در پہلے ال تو ضرور مجے مربہ جواب مجی اس ساتھ کے پاکستانی اور جرمن حکومتوں پر بن دونوں فریقوں ہے متعلّق چند نے سوالات کوجنم دینے کا باعث بن گئے ہیں۔ عابدتها ی نے ائی ریسرچ رابورٹ میں عملف حوالوں سے جرمن حکومت بی میں عالمی خمیر کے سامنے بھی مندرجہ ذیل تیرہ سوالات رکھے ہیں۔

کی عامر چیمہ کی گرفٹاری کے بعد کیا انساف کے بنیادی تقاضے پورے کیے گئے، طزم کو ایپ دفاع کے ملزم کو ایپ دفاع کے کیا فراہم کی گئیں؟ کون ساسرکاری وکیل فراہم کی گئیں؟ کون ساسرکاری وکیل فراہم کیا گیا؟ ساعت کے لیے کون می تاریخ متعین کی گئی؟

☆

جرمن سفیراور حکام نے کہا کہ عامر چیم نفسیاتی مسائل میں جالاتھا جس کے باعث

- اس نے خورکشی کی۔ کیاوہ اس حوالے سے کوئی الی دستاویزات سامنے لا سکتے جن

  سے بیٹابت ہوکہ 20 مارچ سے 3 مئی تک اس کا کوئی نفسیاتی چیک اپ کروایا گیا؟

  جرمن جیل میں گرانی کے کڑے نظام میں عامر چیمہ جیسے صاس قیدی کی طرف سے

  اتی ففلت کیسے برتی گئی کہ اس نے جرمن حکومت کے مطابق خودگشی کرلی؟

  جرمن حکام نے محض ابتدائی سطح کی تفتیش کے بعد اعلی سطی تحقیقات کے بغیر سے
- جرمن حکام نے محض ابتدائی سطح کی تعیش کے بعد اعلی سطی تحقیقات کے بغیریہ انتہائی اہم اور بے صدحاس اعلان کیوں کیا کہ عامر چیمہ کو زیر حراست ہلاک نہیں کیا عمیا بلکہ اس نے خود کئی کی ہے؟
- عامر چیمہ کے سل میں شدرگ کو کافٹے والا کوئی آلہ (جو برآ مرتبیں ہوا) اور سل میں پائی کئی سفید کی کموجودگی کا جواز کیا ہے۔ جیل حکام نے اس کی کیا توجیہ پیش کی؟

☆

☆

☆

☆

☆

- جرمن پولیس نے عامر چیمہ کے ایک روم میٹ سعود قاسم کو زبان بندی کی تلقین کیوں کی؟
- اللہ عام چیمہ کی تدفین کے بعد جرمن مفیر نے کہا تھا کہ عامر چیمہ کی تدفین کے بعد جرمن کہ حکم کا میں گائیں گائی گرید مرحلہ اب تک کام کی تفتیش رپورٹ کی تفصیلات جاری کر دی جائیں گی مگرید مرحلہ اب تک کیوں نہیں آیا؟
- پاکتانی وزیر وافلہ آفاب شیر پاؤنے کہا پاکتانی حکام نے جرمنی سے والیس آکر اپنی عبوری تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی ہے تاہم ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں محے جب تک جرمن حکومت ہمارے 30 سوالوں کے تلی بخش جواب نہیں دیتی ۔ کیا آپ بتانا پیند کریں گے کہ ان 30 سوالوں کے جوابات دینے بیس کیا چیز حاکل اور مانع ہے اور اگر نہیں ہے تو اس عمل میں تا خیر کا سبب کیا ہے؟
- استخافہ کے مطابق عامر چیمہ کی وفات کے دفت اس کی جیگے ہے وو خط لکلے جبکہ ورثا کو ایک خط دیا گیا (اوراس کے بھی دوسفات حذف کر لیے مجے ) آخر کول؟ جرمن حکومت نے پاکستان کی دورکی تحقیقاتی میم کومحدود تعاون کیوں ویا؟ محض پانچ روزکا ویزا کیوں جاری کیا گیا؟ پوسٹ مارٹم کے دوران بھی محض ایک رکن کی

موجودگی کوکافی کیوں سمجماحمیا؟ عامر چیمہ کے روم نمیث ، تفتیش کرنے والے حکام اور متعلقہ اضران سے ملاقاتوں کی اجازت کیوں نہ دی گئی؟

پاکتان کی تحقیقی لیم کے ایک رکن طارق کھوسہ کے مطابق عامر چیمہ کی شدرگ کی ہوئی تھی۔
کی ہوئی تھی، ہاتھ بند ھے ہوئے تھے جبکہ اس کی گردن کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔
اس تناظر میں بند ھے ہاتھوں کے ساتھ کوئی اپنی شدرگ کاٹ کرخود کئی کیے کر سکتا ہے؟ اور مزید بید کہ ناکائی اونچائی کی حامل کھڑکی سے ازخود بھائی کیونکر لی حامل کھڑکی سے ازخود بھائی کیونکر لی حامل کھڑکی ہے؟

پاکتانی وزارت خارجہ کو اب سے ہدایت کیوں دی گئی ہے کہ وہ اپنے استضارات
پاکتانی عدالت کے ذریعے جرمن حکومت کی بجائے متعلقہ جرمن عدالت کو ججوائے؟
تاہم عابدتهامی کی ریسر چ شی اٹھائے گئے سوالات کی اس بہت بڑی گرداب میں
کم از کم ایک جواب روز روشن کی طرح عیاں ہوگیا ہے کہ عامر چیمہ نے ہرگز ہرگز خودشی نہیں
کی تھی۔اسے کسی سازش کے تحت شہید کیا گیا اور اس سے بھی کہیں بڑی سازش کے تحت اس
کی شہادت کے جاند کو خودشی کے گربن سے گہنا نے کی کوششیں ہنوز جاری ہیں۔



## حا فظ سجاد سی

# عامرشہید ..... ہمارے تل کو کہتے ہیں،خودکشی کی ہے

سلطان صلاح الدين الوئي في الرائي كم ميدان من ابنا فيمه نصب كرايا اور قید یوں کوسامنے لانے کا تھم دیا۔عیسائی بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجی نالڈ دونوں خیمے میں لائے گئے۔سلطان نے عیسائی باوشاہ کواپنے پہلومیں بٹھایاءاسے پیاسا و کھ کر شندایانی پلایا، گائی نے یانی پیا اور بیا ہوا یانی ریجی تالذ کو دے دیا۔سلطان بدو مکھ کر غضب تاک ہو گیا اور ترجمان کے ذریعے گائی کو کہا''میں اس فخص کو یانی شبیں دینا جا ہتا تھا۔ ہم جسے اپناروٹی ٹمک ویتے ہیں وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، گریہ بدبخت میرے جذبہ انقام سے نہیں کی سکتا۔'' سلطان ابوبی اتنا که کر اٹھ کھڑا ہوا اور ریجی نالڈ سے کہا ''سن! میں نے مجھے قتل كرنے كى دو مرتبقتم كھائى تقى - ايك مرتبداس وقت جب تونے كم معظمه اور مديند منوره زادها الله شرفا (الله ان کی عظمت کوزیاده کرے) جیسے مقدس شہروں پرحملہ کرنا چاہا تھا اور دوسری مرتبہ اس ونت جب تونے وحوے سے عجاج کے قافلے پر حملہ کیا تھا اور بیس و بہ بس حاجیوں سے گتا خانہ طور پر کہا تھا کہ اپنے محمد (علیہ) سے کہو کہ وہ تمہیں جمھ سے بچا ئیں اور تمہاری مدد كريں۔ يه بكواس أو نے اس وفت كى جب حاجيوں نے رحم كى درخوامت كى تقى۔ "سلطان نے تكوار نكالى اورريجي نالد سے كها" و كيمه! ميں اب تيري كستاخي اورتو بين كا انتقام ليسا موں ـ" اتنا كهد کراپنے ہاتھوں سے اس کا سرقلم کر دیا اور پھر فر مایا ''لو! بید ہاحضرت محمد ﷺ کی تو ہین کا بدلہ۔'' عيق ني مومن كي وه ميراث ب جوشاه وكدا، حاكم ومحكوم، اطاعت شعار اور كنام كار تمام مسلمانوں کے ایمان کا حقد ہے۔ جب سے اسلام اور عیسائیت کا آمنا سامنا ہوا، اس وقت سے عیسائیت اور بورپ نے اسلام کے ظلاف اپنی جنگ کا مرکز و بدف واست محدی ( علی ) اور رسالب محمدی علی کو بنا رکھا ہے۔مغرب کا دور ظلمت (Dark Ages) ہو یا ازمنه وسطى (Medieval Ages)، روش خيالى كا زمانه موسيا موجوده غلي اور تسلط كا عبد، مغرب نے حضور آکرم ﷺ کی سیرت مطہرہ کو داغدار کرنے کے لیے زیان وقلم ووثوں کا ب عاما استعمال کیا۔ سائنیفک انداز فکر،علیت اور غیر جانبداری کے تمام تر دعووں کے باوجود الزامات اور دشنام طرازي مسمم فرق نبيس آيا \_ بقول تارمن وينيل Norman Deniel) "جم انتهائی غیر جانبدار سکالر ک تحریجی براهیس توجمیس یادر کھنا جاہیے کدفدیم عیسائیت نے اسلام اور محمر ﷺ کے بارے میں جو اعداز فکر و گفتگو اختیار کیا تھا، وہ انداز ہیشہ ہرمغربی ذہن کالازی جزورہا ہے اور آج بھی ہے۔'' (Islam and the West: The Making) of Image) مفت روزه اکانوسٹ (لندن) نے 1996ء میں یہ اعتراف کیا "آج رسالب محمری پر ایمان و یقین بی مغرفی تهذیب کے لیے واحد حریف اور سب سے بوا خطرہ ہے اور یکی ایمان مسلمانوں کے لیے بے بناہ قوت کا سرچشمہ ہے۔ 'روب محد سے کا کوسلم قوم کے بدن سے نکالنے کے لیےمغرب و تفے و تفے سے اہامت رسالت کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، نائن اليون كے بعد اسم مم من خاصى تيزى آئى ہے۔اس سے قبل مسلم قوم كے احتجاج كے بعد کھے عرصہ کے لیے خاموثی اختیار کرلی جاتی یا اسے زبان وقلم کی مجسلن سے تعبیر کر کے جان چیزائی جاتی تقی گراس بارایک منصوبه بندی کے تحت تو بین رسالت کا ارتکاب کیا حمیا اور پھر اس آم کو بعر کانے کے لیے پورامغرب'' آزادی اظہار' کی آڑ ش تشکسل کے ساتھ جلتی پر تیل ڈالٹارہا،جس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ 30 ستمبر 2005ءکوڈنمارک کے اخبار جیلینڈز بوسٹن نے 12 شیطانی خاکے شائع کیے، اس پرمسلم دنیا کا ردمل کرور رہا تو جنوری 2006ء میں 22 ممالک کے 75 اخبارات و رسائل میں انہیں دوبارہ شائع کیا محیا۔ 200ر يديواور في وي چينلول يرائيس بار بارنشر كيا حميا- باليند ك اخبارات في ان توجين آ میز خاکوں کو ہر ہفتے شائع کرنے کا اعلان کیا تا کہ مسلمان اس کے عادی ہو جا تیں۔اٹلی کے ا یک وزیر نے ان خاکوں کی ٹی شرث استعمال کی اور اسے بطور فیشن فروغ وینے کا اعلان کیا۔ بش اور بليم سيت دوسر مفرني حكر انول في د ثمارك كو تعاون كا يقين ولايا تو د نمارك ك وزيراعظم في كها "اسلامي ونيا كومعلوم مونا جائي كه بم تنهانيين ميل-"

14 فروری 2006 وکوڈیلی ٹائمنریٹ ڈینش وزیر اعظم کا یہ بیان چھیا تو 18 فروری کو کارٹونسٹ کرٹ ویسٹر گارڈ (Kurt Westtergaurd) نے ہیرالڈ میگزین کے اس

استفار پر کہ کیا اسے فاکوں کی اشاعت پر افسوں ہے؟ جواب دیا دوہمیں 'اور کہا کہ''اس کے پیچے ایک جذبہ (دہشت گردی کی بے نقائی) کارفر ما تھا جے اسلام سے روحانی اسلوفراہم ہوتا ہے۔'' امت مسلمہ نے ابتدای الم کین بعد جس مغرب کی عالمی مہم کود کھتے ہوئے سائی کروری کے باوجود غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جر پوراحتجاج کرکے تاریخ کا ایک نیا باب رقم کیا۔ یہ جنگ طویل اور فیصلہ کن ہے۔مغرب کو اپنی بقا کا معالمہ ورپیش ہے اس لیے اگر وہ حربی، تقریری، تحریری اور میڈیائی قوتوں کو حضور اکرم بھائے اور اسلام کے خلاف بے وردی سے حربی، تقریری، تحریری اور میڈیائی قوتوں کو حضور اکرم بھائے اور اسلام کے خلاف بوردی سائلوں جس بھی اپنے دین، ایمان، قرآن اور نبی کی ناموں کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگانے کا شعور بیدار ہور ہا ہے۔ عامر نذیر چیمہی ان خوش فعیب افراد حص سے نقاجے عشق رسول نے غازی علم دین شہید، غازی عبدافرشید اور دوسرے غازیان ناموس رسول کی صف جس اس وقت شائل کر دیا جب فروری 2006ء جس ایک جرمن اخبار میں رسول کی صف جس اس وقت شائل کر دیا جب فروری 2006ء جس ایک جرمن اخبار میڈیٹر ہٹرک پروڈر (Henryk Broder) پر ایک تیز دھار چاقو سے حملہ کیا۔ اسے 20 ایک برفراک کروڈر رکا کہا گیا۔ اسے 20 باری خوارہ شائع کیا تو عامر نے اس کے ماری کو گرفار کیا گیا، جن دن بعد عدالت سے ریماغ لیا گیا جس کے بعد مقدمہ چلاتے بغیر ماری کران کے ایک برنام زمانہ جیل جس دیا میں دکھا گیا جو ''موآ بٹ'' کے علاقے جس وقع ہے۔

یہ جیل اب سے 130 برس قبل العیر کی گئی۔ یہ تخت قواعد وضوابط، قید ہوں اور حوالا تیوں کی اموات اورخود کئی کی تعداد کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتی ہے۔ سابی انظاب کے دوران مشہور شخصیات بھی بہاں قید رہیں جن میں مشرقی جرمنی کے آخری حکران ''اپرش ہونیکر'' مشرقی ومفر فی جرمنی کے اتفاد کے بعد بہاں قید رہے۔ برلن کی ریاتی پارلیمنٹ (ابوان فی اکندگان) نے موآ بٹ سمیت برلن کی 5 جیلوں کے اعداد وشار اکٹھے کیے تو معلوم ہوا کہ پانچوں جیلوں میں 58 اموات ہوئیں جن میں سے 29 خودکشیاں تھیں جو اس بات کا شوت پانچوں جیلوں میں 15 اموات ہوئیں جن میں سے 29 خودکشیاں تھیں جو اس بات کا شوت مثالیں وئیا کی مسامنے ہیں۔''موآ بٹ' جیل میں 1999ء تا مولاء ما 2000ء 30 خودکشیاں ہوئیں، مثالیس وئیا کے سامنے ہیں۔''موآ بٹ' جیل میں 1999ء تا مولی الاقی تھے جن مثالیس وئی کو جودکشیاں ہوئیں، کے دوست سعود قاسم کے بقول کیمر نفس سے 12 حوالاتی تھے جن میں خودگئی کو جرمنوں کا ڈرامد بی کہا جاسکتا ہے۔

خورکشی (Suicide) کسی فض کے خود کو قصدا اور غیر قدرتی طریقے سے ہلاک کرنے کے علی کو کہتے ہیں۔ دنیا میں 85 فیصد افراد وی خرابی اور 15 فیصد دیگر امراض کے سبب خودکشی کرتے ہیں۔ کالوں کے مقابلے میں سفید فارم زیا الا تعداد میں خودکشی کرتے ہیں، جاپان میں خودکشی کو ایک مقدس اور بہا درانہ فعل سمجھا جاتا ہے، جاپانی اسے ہاراکری المعتمدان (اچھا انجام) کہتے ہیں اور بی توار سے پیٹ بھاڑ کرخودشی کا روائی طریقہ ہے۔ پہلے بیطریقہ عام تھا، اب 51 فیصد جاپانی بھائی 5.9 فیصد غرقا بی 14 فیصد گیس اور بھی کا استعمال اور 2 فیصد ہاراکری کرتے ہیں۔ 1976ء میں خودکشی کی سب سے زیادہ واردا تھی ایک خوشحال ملک آسٹریا میں ہوئیں جہاں 1818 افراد نے خودشی کی، مویڈن دوسرے اور امریکہ تیسر نے غیر پردہا۔

خود کی اسلام سمیت تمام الهای فداجب شی حرام ہے۔ خود کئی کے زیادہ تر واقعات مغرب شی ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ سے کہ روٹن خیالی اور مادیت نے لوگوں کا تعلق خدا سے توڑ دیا ہے، جب آئیس کا روبار، عثق اور دیگر معاملات میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو وہ خود کئی کر کے قم زمانہ ہے آزاد ہو جاتے ہیں۔ مسلم معاشروں میں خود کئی کی اموات نہ ہونے کے برابر ہیں، آج اگر الی اموات معاشرے میں ہونے کی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ بھی فرجب اور خدا سے برگا گی ہے۔ غازی عامر عبدالرحمٰن چیمہ کا اور حدن چھونا عشق مصطفیٰ میں تھا۔ غازی عامر عبدالرحمٰن چیمہ کا اور حدن جھونا عشق مصطفیٰ میں تھا۔ غازی علم دین شہید کے تذکرے سے اپنے دل کو بہلانے والا جو تاموس رسالت پر قربان ہونے کو اپنی زندگی کی معراج سمحتا ہو، ایونی کے اس فرزند سے الی تو تع مکن ہی نہیں۔

مغرب کا طریقہ داردات ہے ہے کہ دہ اپ گناہوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو گھپانے کے لیے دوسروں کو گھپانے کے لیے دوسروں کو گناہگار ثابت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مہم اس کی داختی مثال ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر شروع کی گئی۔ فالم مظلوم کا روپ دھارے ہوئے افغانستان دعراق اورفلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کررہے ہیں۔ عامر کی روح نیکار بکار کا ارکران کے "ب لاگ انصاف" کی گوائی دے رہی ہے۔ عام کردہے ہیں، کیا خوب منصفی کی ہے ہیں، کیا خوب منصفی کی ہے ہمارے قتل کو کہتے ہیں، خود کشی کی ہے

0 0 0

#### . ڈاکٹر قیصررشید

# عامر چیمه کی شهادت اور پس پرده محرکات

ہم اس موت کوخود کئی مانے پراس لیے مجبور ہیں کہ ہمیں تصویر کے صرف ایک رخ کاعلم ہے لیعنی کہ اخبار Die Welt کے عملے نے جو پھھ الزام عائد کیا اور جرمن پولیس نے جو پھھ الزام عائد کیا اور جرمن پولیس نے جو پھھ اپنی رپورٹ میں کہا۔ گر ایڈیشنل ڈائر یکٹر جزل ایف آئی اے طارق کھوسہ جو کہ عامر کے آخری پوسٹ مارٹم کے دفت برلن میں موجود تھے اور ایک دور کئی ہم کی قیادت کر رہے تھے۔ انھوں نے سیمیٹ کی کمیٹی کے سامنے یہ بیان دیا کہ عامر چیمہ کا جمد فاکی جب پھندے میں جمول رہا تھا تو اس کے ہاتھ چیچے بندھے ہوئے تھے اور یہ کہ دوران پوسٹ مارٹم ان کے دل کی نالی کئی ہوئی پائی گئی۔ یہ بیانات ہمیں تصویر کے دوسرے رخ میں جھا تکنے کا موقع اور استطاعت فراہم کرتے ہیں۔

ایک نوجوان جو پوسٹ گر بجویش کرنے کے لیے جرمنی گیا ہو وہ کو کر خور کئی کا فیصلہ کرے گا؟ اس سوال کو اس تناظر میں بھی و کیھنے کی ضرورت کہ عامر چیمہ نومبر 2004ء میں جرمنی گیا اور مارچ 2006ء میں سسٹر پریک کے موقع پر بران گیا تاکہ وہ Technical جن سسٹر پریک کے موقع پر بران گیا تاکہ وہ University میں مزید پڑھ سکے۔ لیتن اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید اور مزید کا وشوں پر تیارایا محض یقینا ایک مایوں مخض نہیں ہوسکا اور خود کئی ٹیس کرسکا۔

جتنے لوگوں نے ابھی تک اس معالمے پر اخبارات اور میڈیا پر رائے دی ہے وہ بران، جرشی میں نہیں رہے ہیں اگر رہے تھی ہیں تو ان کا واسط ایک پاکستانی کی حیثیت سے جرشی کے اخباروں، عدالتوں، پولیس اور دوسرے اداروں سے اتنا نہیں ہوا ہے جتنا کہ شاید میرا۔ یا درہے کہ میں یہاں ان پاکستاندں کا ذکر نہیں کررہا ہوں جو کہ سیاسی پناہ کے لیے جرشی میں موجود ہیں کونکدان کا معالمہ مختلف ہے۔

مندرجہ ذیل باتیں میرے علم ادر تجربے کی ہیں جو کہ برلن، جرمنی میں میرے علم میں آئیں اور میرے ساتھ پیش آئیں میں ان کی روشیٰ میں عامر چیمہ کے کیس کا ایک تقیدی جائزہ پیش کرتا ہوں۔

جرمنی میں کی اخبار کے ایڈیٹر کو ملنا تقریباً ناممکن کام ہے اگر بیمکن بھی ہوتو مقصد ملاقات اور وقعب ملاقات سملے سے طے کیا جاتا ہے۔

محواً ایڈیٹر اپنے کی جونیئر ساف مینی رپورٹر کی ڈیوٹی نگاتے ہیں کہ وہ مہمان یا شکایت کنندہ کی بات سے اور ان تک پہنچائے۔ اس کے لیے بھی رائح طریقہ E-mail اور شکایت کنندہ کی بات سے اور ان تک پہنچائے۔ اس کے لیے بھی رائح طریقہ افراض مقصد ملاقات اور وقعب ملاقات طے ہو بھی جائے تو ملنے کے لیے آنے والا مہمان استقبالیہ وفتر پر آ کر بتا تا ہے اور انظار کرتا ہے وہاں موجود گراں اسے اعدر نہیں جانے ویتا۔ طریقہ کار کے مطابق میز بان خود یا اپنے کی اسٹاف کے ذریعے وفتر استقبالیہ پر آ کرمہمان کوساتھ بلڈ نگ کے اعدر لے جاتا ہے اور واپسی پر ای طرح چھوڈ کر جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار بران کے تمام اواروں میں رائح ہے۔

باتی بات کہ عامر کے پاس سے ایک چاقو برآ مد مواتو یہ کیے ثابت ہوسکتا ہے کہ دہ عامر کے پاس سے بی برآ مد مواقعا۔ بدایک علیحدہ بات کہ دہ چاقو کس تم کا ہے۔ پھر پولیس کی تحویل میں مونے والے ایسے کسی اعتراف کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ بد بات کھل جاتی اگر عامر کا کورٹ میں ٹرائل ہوتا اوراہے دکیل مہیا کیا جاتا۔

میں نے جرس آرتھ اکش ریسری سینر (DRFZ)، بران کو 23 ستمبر 2002 وکو ایک صحابات کے دریافت
ایک PHD سٹوڈنٹ کی حیثیت سے جوائن کیا۔ جھے لیونس کی بیاری کے علاج کے دریافت
کا ایک پراجیکٹ الاٹ ہوا۔ جب بیس کا میاب تجربات کرچکا اور اپنے سپر وائزر کے علم بیل لا چکا تو بغیر وجہ بتائے اور بغیر کی چینگی اطلاع کے 11 نومبر 2002 و جھے ادارہ سے تکال دیا ہمیا۔ یہ بات معاہد نے کو جو ادارہ سے تکال دیا ہمیا ہو فتم کرنے کا تحریری نوٹس جاری کرے۔ بیل نے 12 نومبر 2002 و کو ادارہ سے تحریری معاہدہ فتم کرنے کا تحریری نوٹس جاری کرے۔ بیل نے 12 نومبر 2002 و کو ادارہ سے تحریری گرارش کی کہ جو کام بیس نے کیا ہے، اس کا ایک سرشیقیٹ جاری کیا جائے۔ اس کے جواب میں ادارہ نے کے بعد دیگرے تین سرشیقیٹ جاری کیے جو کہ غلطیوں سے پڑتے اور یہ کہ یہ سرشیقیٹ کی پٹھالو تی کے پراجیکٹ کے متعلق سے جس پر کہ جس نے کام می نہیں کیا تھا اس پرش نے 12 دمبر 2002 و کوایک خط کے دریاج چوتی دفعہ ادارہ سے جج سرشیقیٹ ما ناگا مگر میں نے 12 دمبر 2002 و کوایک خط کے دریاج چوتی دفعہ ادارہ ہے تھی سرشیقیٹ ما تکا میں تھید ایک میں ادارہ کی کا بیاں ابھی تک میرے یاس ہیں۔

7 فروری 2003ء کو بید واقعہ مختلف جرات اخباروں کے نوٹس میں تحریری طور پر لے کر آیا اور کہا کہ وہاں کے اخبار پاکستان کے متعلق تو بہت کچھ لکھتے ہیں۔ وہ ذرا اپنے کر ببان کسی جما تک کر ویکھیں کہ بہاں پر کس تم کی قانون تکنی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اس پر Die کی انگریزی ڈیسک سیان کی رپورٹر مس سلویا میکسر (Silvia Meixner)، کو ایک سیکشن کی رپورٹر مس سلویا میکسر (mixner@welt.de)، کو ایک اسلامی اور فون نمبر کے 18 فروری 2003ء کو جھے E-mail بھیجی اور فون نمبر کہا کہ 2591-73636 کے ذریعے بات کرنے کا کہا۔ میں نے جب فون کیا تو انھوں نے کہا کہ "تہمارا رویہ تو تممارے لیڈروں سے قطعی مختلف ہے کونکہ تممارے لیڈرتو ہمارے سامنے سر افراور پھر گفتگو تم ہوگئی۔

آج میں سجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہ رہیں تھیں۔ عامر چیمہ کے کیس کو جس طرح پاکتان گورنمنٹ نے ہینڈل کیا ہے اور تقریباً ای وقت جرمن سفیر Gunter Mullack نے جس طرح سے پاکتان کو مختلف مراعات اور امداد دینے کا اعلان کیا ہے، اس نے ہمارے

لیڈروں کے سرول کو جھکائے رکھا ہے۔

عامر کو 20 مارچ کو گرفتار کیا گیا اور اس کی موت 3 مئی کو واقع ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس نے 40 واقع ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس نے خود شی بی کرنی تھی تو 21 مارچ کو کیوں نہ کر لی۔ اس نے 40 ون کیوں انتظار کیا اب تو 4 ون کے بعد اسے عدالت شی پیش کیا جانا تھا تا کہ پابک شی با قاعدہ کورٹ ٹرائل ہو سکے۔ اب مایوی کی کیا وجہرہ جاتی تھی؟

دوسرایدکاس کی موت کے دن می کواس کو جگایا گیا۔ سب قیدی 7:30 بج اپنے سل سے باہر چلے گئے ،سوائے عامر کے۔آ دھے گھنٹے بعد جب عامر پیچے اکیلا رہ گیا تو اس کی الش تقریباً 8:00 بج اپنے ہی ایک کپڑے یا ازار بند سے لگتی ہوئی ملی اور بیکہا گیا کہ اس نے خود کئی کر ہے۔سوال یہ ہے کہ عامر نے رات کوخود گئی کول نہ کی جب انسان پر ماہی نیادہ طاری ہوتی ہے؟ کیا وہ جیل اتن ہے تر سیب تمی کہ باتی قید یوں میں عامر کی غیر موجود گی کا کسی نے نوٹس نہلیا؟ مزید یہ کہ عین اس کی موت کے وقت سل کے خفید کیمرے بند کیوں ہو گئے تھے؟

یہ کہتا کہ عامر کی موت تشدد کے ذریعے نہیں ہوئی جیسا کہ ایک جرمن ڈاکٹر

Volkmar Schneider (Pathologist) نے کہا ہے اس بات کا شہوت نہیں ہے کہ

اس نے خودکثی کی ہوگی۔ عرید یہ کہ اس ڈاکٹر نے یہ ٹابت نہیں کیا کہ عامر کی موت خودکثی کا

نتیجہ ہے۔ اسے زہر دے کر بھی یا بیہوش کر کے پھائی کے پھندے میں چھلا یا بھی جا سکتا

ہے۔ یہ داقعہ تازی کیمپ کی یا دولاتا ہے جہاں پر قید یوں کو گیس چیبرز میں ماردیا جاتا تھا۔ ان

کے جسمول پر تشدد کے کوئی نشان نہیں ہوتے تھے۔

اس واقعہ کو ایک خاص لیں منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔

-3

1- کہا جاتا ہے کہ 9/11 کے واقعہ میں ایسے مسلمان ملوث سے جو کہ بڑمنی میں رہائش پذیر سے اس لیے امریکہ میں ایک خیال یہ ہے کہ بڑمنی نے امریکہ کے خلاف القاعدہ سے چٹم ہوٹی کی ہے۔

2- اس ونت کے جانسلر Gerhard Schroeder نے امریکہ کی عراق جنگ کی مخالفت کی اور اپنی فوجیس نہ مجیجیں۔

2005ء کے آخر میں Schroeder الیکش بار سے اور ان کی جگہ دائیں بازو کی

Angela Merchal برسراق ارآ حکیس اور انعوں نے آتے ہی امریکہ سے دوتی باعدھ لی۔

اس لیے بیمکن ہے کہ عامر کو القاعدہ کا رکن ہونے کے شک ش گرفآر کیا گیا ہو اوراس کی سخت تغیش کی گئی ہو وگرنہ چالیس دن تک پولیس کی حراست بی اے رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ یاورہ کہ جب پاکستان ایم بیس کا ایک فرداس سے ملنے 18 اپریل کے بعد پولیس جیل گیا تو عامر کے ہاتھوں کو پیچھے سے بندھا ہوا پایا جیسے کہ دہ بہت ہی خطرناک ہجرم ہو۔ جب عامر سے کوئی معلومات نہ برآ مد ہوئی ہوں گی اور جرمنی امریکہ کو بید کہد کرخوش نہ کرسکا ہوگا کہ ایک ایم مالقاعدہ کا رکن گرفآر ہوگیا ہے اور فلاں فلال معلومات حاصل ہوئی نہ کرسکا ہوگا کہ ایک ایم خصت کرنا بہتر سمجھا گیا کیونکہ اس کی رہائی کے بعد بید پنڈورہ باکس کھل جاتا کہ اس سے کس کس نے کیا کیا ہو چھا اور ایک جرمن ذہمن کس طرح کام کررہا ہے۔ محموقی طور پر عامری موت کو دو اہم تناظر شی دیکھا جاسکتا ہے۔

1- القاعدة كاركن مونے كاشك مونا-جيما كدمندرجه بالا بحث يس بات كي كئى ہے-

(German Racist & Xenophobic جرمن تسل پرست رویه

Attitude)

جرمن نسل پرست اور انتها پرست رویه کے متعلق مندرجہ ذیل حقائق پر روشی ڈالنا مفروری ہے۔ جرمی بنیادی طور پرایک Unicultural Society ہے جس میں رنگ بنسل اور زبان کے اعتبار سے جرمن لیتے ہیں۔ یہ لوگ Multiculturalism سے شروع سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ یعنی اسپے رنگ بنسل اور زبان میں ملاوث کو برواشت نہیں کرتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اضی میں ایک جرمن (ہٹل) ای رنگ نسل اور زبان کو پوری ونیا پرحادی کرنا چاہتا تھا گر آج کا جرمن ای رنگ نسل اور زبان کو ایت میں ملاوث سے بچائے پہ تلا ہوا ہے اور سب کھ کرک رنے کو تیار ہے۔

آئے کے دور ش اس Uniculturalism کوسب سے بڑا چیلئے Schroeder نے کیا۔ ان کا خیال بیر تھا کہ جرئی بورپ کی سب سے بڑی اکا نوی ہونے کے باہ جود انگلینڈ سے نیکنالو تی اور ترقی میں بہت پیچھے ہوئے کول ندانگلینڈ کے نعش قدم پر چلتے ہوئے ہنرمند اور پڑھے کھے غیر کمکیوں کو جرمنی میں لایا جائے اور ان سے ترقی کا کام لیا جائے۔

اس لیے باکیں بازو کے Schroeder نے برسرافتدار آنے کے فورا بعد جولائی 2000ء میں جرس گرین کارڈ سکیم متعارف کرائی۔ اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ جرشی میں بے روزگاری بڑھ گئی۔ شروڈر کے برسرافتدار آنے کے وقت 4 ملین بے روزگار تے اس لیے جب شروڈر نے مارچ 2003ء میں ایجنڈا 2010ء متعارف کرایا تو جرمنوں میں حرید بے چنی پیمل گئے۔ ربی سی کسر جرمن امیگریشن ایک 2005ء نے نکال دی، جس کے تحت پڑھے کھے فیر کمکی جرمنی میں آ کررہ سکتے تے اور کام کر سکتے تھے۔ تمبر 2005ء میں بے روزگار جرمنوں کی تعداد 5 ملین تک جا کہنی ہے۔

اس صورت حال سے دور دمل طاہر ہوئے۔

۔ عام جرمن لوگ ند صرف Schroeder کے خلاف ہو گئے جیسا کہ تنمبر 2005ء میں انکیشن میں اس کی مخکست سے طاہر ہوا بلکہ وہ غیر ملکیوں کے خلاف بھی ہو گئے خاص طور پر جو کالے بال اور کالی جلد کے تھے۔

وائیں ہازوکی جامتیں طاقت پکڑ گئیں اوران کی تعداد میں اضافہ ہوا اور عام پلک

لائف میں فیر ملکیوں کو تک کرنا، آوازے کنا، بار پیٹ کرنا وغیرہ زیادہ ہوا۔
شروڈر کو یہ بات مجھ ندآ سکی تھی کہ کوئی بھی تانون جو کہ ایک سوسائٹی کی سوج اور
اقدار کے خلاف بنایا جائے، اکامیاب نیس ہوسکتا۔ اس لیے اپنے ساتھ غیر
ملکیوں کا بھی نقصان کر حمیا۔

اگر Statistics کودیکھا جائے تو پہ چتا ہے کہ 2005-2001ء کے دوران پاکستان سے ڈل کلاس کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا جرشی بیں جائے کے دبھان بی اضافہ جوا۔ اس وقت جرشی کا قانون تو ان کے آئے، رہنے، پڑھنے اور کام کرنے کے درمیان رکا دخ بیس بن رہا تھا گروہاں کی سوسائی اس بات کے لیے تیار نہتی۔ یاور ہے کہ یہ پالیسی شروڈر کے ایکش 1998ء جیننے کے بعد بنائی گئ تھی اس لیے شروڈر کے بہت سے ساتھی اسے چھوڑ کروا کی بارٹیوں بی شائل ہوگئے۔

پاکستانی طالب علموں پر جوظم ہے وہ یہ کہ انھیں سی حقائق کاعلم برمنی جا کر ہوتا ہے۔ پاکستان میں موجود جرمن ایمیسی اپنے ملک کی آ زادی رائے اور جمہوریت وغیرہ کا جو نششہ مینی ہے۔ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔

اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نسل پرست جرمنوں کی سب سے زیادہ بحرتی جرمن پولیس کے ہاتھ پولیس میں ایک پالیس کے مطابق ہوئی ہے۔ جب ایک نسل پرست جرمن پولیس کے ہاتھ عامر چیمہ آیا ہوگا تو انھوں نے کیا کیاستم نہ و حات ہوں گے۔ اس پر طرہ یہ کہ عامر چیمہ کی گرفاری ایک ایسا موقع بھی تھا کہ اسے القاعدہ کا رکن ثابت کر کے امریکہ کے سامنے نمبر عنائے جاسکتے تھے۔ اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ مندرجہ بالا دونوں وجوہات نے اسمنے کام کیا ہو اور عامر کی موت پر منتج ہوئی ہوں۔

سوئی ہوئی ایمیس اس وقت جاگی جب پارلینٹ نے 18 اپریل کواس ہے عامر کے بارے میں پوچھا۔اس ایمیسی کا رویدائنائی افسوسناک ہے۔ پاکستان ایمیسی کے علم میں آنے کے تقریباً 15 ون کے بعد مین 3 مسکی کو عامر کی موت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان میجھے جھوڑ حاتی ہے۔

اليميسي ككام ك ايك مثال من آپ كوبيان كرتا مول-

8 جولائی 2003ء کو میں ذاتی طور پراس وقت کے پاکستانی سفیر مسٹر آصف ایزدی کو ملا اور اُمیس اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور DRFZ سے ایک سیح ریسری سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے مدد جاتی لیکن انھوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے 11 جولائی 2003ء کوایک خط ایمیسی میں بھت کروایا کہ مجھے ادارہ ہذا ہے کیوں نکالا گیا اور میں نے بیم می پوچھا کہ پاکستانی طلباء کے ساتھ کیا ہور ہا ہے اور ایمیسی خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ مگر اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملاہے۔

پاکستانی پارلیمنٹ نے عامر کے لیے دعائیں ہانگ کراچھا کیا ہے گراس سے بڑھ کراچھا یہ ہوتا کہ ایمیسی سے اس کی کارگزاری کی رپورٹ طلب کی جاتی۔ پاکستانی سفیرکو کا اس کا اور ایمیسی کو پابند کیا جاتا کہ اس Vienna طلب کیا جاتا کہ اس Convention کے ذریعے ملنے والی ڈیلو پیک Convention کے ذریعے ملنے والی ڈیلو پیک کے کام کریں اوران کا خیال رکھیں۔ اگر کے مرف مزے نہ اٹھا کیں بلکہ پاکستاندوں کے لیے کام کریں اوران کا خیال رکھیں۔ اگر ایمیسی اپنا کردار میجے اوراک تی تو یہ واقعہ بھی جسی رونما نہ ہوتا اور عامر کی جان نے کئی تھی۔

جھے اس بات کا دکھ ہے کہ فارن آفس کی Spokesperson می تہنیم اسلم نے ایک پرلیں پر ہفتگ جس عامر چیمہ کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ عامر چیمہ ایک دہشت گرد قبیل بلکہ تی مسلمان تھا۔ اس کو اپنے جذبات کے اظہار کا پوراحق حاصل تھا۔ بران جس موجود ترکش بلکہ تی مسلمان تھا۔ اس کو اپنے جذبات کے اظہار کا پوراحق حاصل تھا۔ بران جس موجود رسول اور فلسطینیوں سے بہتر مسلمان تو وہ لکلا۔ وہ کی مصلحت کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے رسول پاک سے ایک کے توجین آمیز خاکوں کی اخبار جس اشاعت کے خلاف اپنا احتجان ریکارڈ کرائے اور اس طرح کے دوسرے اخباروں کو مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہے۔ آج کی دنیا باہمی انحمار کی دنیا ہے بہتر مسلم دنیا یورپ سلم دنیا کے بغیر رہ سکتی ہے اور نہ بی یورپ مسلم دنیا کے بغیر اور گئی زار سکتا ہے۔ گلویل وہتی (Global Village) آج کل دنیا کی سب سے بوئی حقیقت ہے۔ ہم سب کو اے تسلیم کرنا چاہے اور ایک دوسرے کی باہمی عزت کے ساتھ دندگی گزار نی چاہے۔

# زبيراحدظهير

# عامر چيمه شهيد برخودشي كاجهونا الزام .....!

کیا بڑمنی کی پولیس کا عامر چیم شہید پرخودشی کا الزام ثابت ہو جائے گا؟ اس
سوال کے جواب کی اگر چہ اب زیادہ ضرورت نہیں رہی کیونکہ عامر شہید نے تو بین رسالت
کے مرتکب ایڈیئر پر جلے کا ارادہ تسلیم کرلیا تھا۔ اس لیے مسلم دنیا اور بالخصوص پاکستانی عوام نے
اسے شہیدناموں رسالت کے اعزازے نواز دیا جس کا وہ بجا طور پر جق وار تھا۔ جلے کہ
ارادے کے اعتراف کے بعد خودشی کا سوال ہی پیدائیس ہوتا کیونکہ جان جو تھم میں ڈالے
والے موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ خودشی کا آسان ترجمہ 'نرولی کی موت' ہے۔ بجرے
ہوئے وفتر اور درجنوں کے مقابلے میں ایک اسلیقض کا حملہ آور ہوتا برولی نہیں، بہاوری
کہلاتا ہے۔ یہ ساری ولیلیں ال کر اور کڑیاں بڑ کر عامر کوخودشی کے الزام سے بری کر دیتی
بیں۔ گر عامر چیمہ نے چونکہ شہیدنا موسِ رسالت کاعقیم رحبہ پایا ہے لہذا اب عامر کے وامن
سے اس داغ کو دھوتا اور اسے اس جھوٹے الزام سے بری کراتا غربی، قومی اور کی فریضے کی
حیثیت اختیار کر گیا ہے۔

کہلی بات تو یہ ہے کہ عامر کی 20 مارچ کو گرفتاری سے لے کر 4 مئی کوشہادت تک طویل عرصے میں یہ کیس عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ عامر کی موت کوخودشی ثابت کرنے کے لیے جرمن پولیس نے جو کہانیاں گھڑی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی دافعات کالشلسل رکھتی ہے نہ دقوعہ اور جائے وقوعہ ان کہانیوں سے مطابقت رکھتا ہے اور نہ بھی آمیس تقویت دیتا ہے۔

جرمن پولیس نے پہلے دارڈ سے چھری برآ مد کی جس کے دارڈ تک چینچے ادر اس کے عامر کی جانب سے استعال کا کوئی جُوت نہیں، اس لیے کہ خودکٹی کرنے دالے عمو آآ سان

ترین ذریعے سے اپنی جان لیتے ہیں اور چھری سے موت کسی طور پر بھی آسان نہیں۔خور کھی كرنے والا اينے عظے برجمي خود چمري نبيس جلاسكا، ايك طريقه چمري كوز بين ش كا زكراين آپ کواس پر گرا دینے کا ہوتا ہے۔ اگر چہ یہ بھی اذبت ناک ہے لیکن عامر کے پیٹ پر ایسا کوئی مجرا کھاؤنہیں تھا۔اس کے سینے پرایک چیرتھا ، پاکستانی ٹیم کی موجودگی ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے لگایا گیا تھا۔ یہ چیراس لیے لگایا جاتا ہے کدز ہرخوری یا دوسرا کوئی خفیدسب موت معلوم کیا جا سکے۔مثل عارضة قلب وغیرہ۔فاہرہ عامرے سینے کے چیرکو پید کا چیزہیں کہا جاسكا، اور ندچمرى يدكرنے كا ووسرى وليل بي ہے كدچمرى دارۋ بن گاڑى بحى ديس جاسكى کیونکہ جیل کا فرش کیا خبیں ہوتا، بیاتو حجری کی کہانی تھی جو بذات خود مفرد سے پہنی ہے۔ جرمن پولیس کی دوسری کہانی کیروں کے ذریعے عظمے سے پھندا لگانے کی ہے جس كاكوكي شوت نيس، مجر وار في علي كله وجود؟ اكر اس كهاني كى كريال ورست ست جاري موتس تو پاکتانی فیم کوجیل یعن جائے وقوعہ کا معائنے کرنے سے ندرد کا جاتا اور ندی عامر کے قیدی ساتھی سے ملاقات سے روکا جاتا۔ جرمن بولیس نے خود کھی ثابت کرنے کے لیے جتنی مجى كهانيال بنائى بين اگران من واقعات كالتلسل موتا اور واعش اور وقوعه كےمطابق موتل تو ان ير ياكتانى تحقيقاتى فيم 30 سوالات ندكرتى ـ يه 30 سوالات معمول سوالات تبيل جنعيل باكتانى فيم في وزارت فارجد كوسط برلن رواندكيا- يد بنيادى اور يكنيكل سوالات بي جن كے تىلى بخش جواہات كے بغير خودشى ابت كرنے كى كوئى كھانى كمل نہيں ہوسكتى۔اس ير متزاد کہ بران جانے والی پاکتانی فیم کے سربراہ طارق کھوسہ جو انف آئی اے کے اید بشنل ڈائر کیٹر جزل ہیں، کا بیکہا ہے کہ عامر کی موت کا سبب معلوم ٹیس موسکا لیکن بد ملے ہے کہ عامر کی موت گردن او شخ سے نہیں بلد شدرگ کٹنے سے ہوئی ہے۔ پہندے سے گردن کا منکا اوٹ جاتا ہے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ بیخود کئی ہوتی ہے یا محانی ہوتی ہے۔ اگرچداس میں ہمی بیضروری میں موتا کدمرنے والے نے بی پھندالگایا مو، پھندا کوئی اور بھی لگا سكا ہے كين شدرگ كفنے كى بات نے اتفا فابت كرديا ہے كموت كا سببكوكى بھى ربامو مارنے والے کی مبارت کا اس ش عل وفل ضرور ہے کو تک عامر کی گردن پر جو بلکی می خراش تھی، وہ خراش بھی الی ہے جے عامر کے اہل خاند کہرے مطالعے کے باوجود بھی نوٹ نیس کر سکے۔ بظاہر ندد کھائی ویے والے اس زخم کا مطلب میں لیا جاسک ہے کداس کام میں ماہر

ہاتھوں نے تربیت کا محمل مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھوں کی بحر پور صفائی دکھائی ہے۔ عامر کی گردن پرموجودای معمولی خراش کوہم نے کیے تلاش کیا، اس کا ذکر بعد ہیں آئے گا، یہاں یہ بات واضح ہوگئے ہے کہ ایک معمولی خراش سے پھندے کی رگڑ خابت کرنے کی کوشش کی گئے ہے جو تحف ایک معمولی خراش سے خابت نہیں ہو سکتی کو تکہ پھندے کی رگڑ گردن پر پورا دائرہ اور طلقہ بناتی ہے جو ایک معمولی خراش سے خابت نہیں کی جاسکتی۔ دوسری دلیل اس پر یہ ہے کہ دم سطقہ بناتی ہے جو موت واقع ہوتی ہے اس میں انسان کی آئے میس پوٹوں سے باہر فکل آئی ہیں، محلن جرموت واقع ہوتی ہے اس میں انسان کی آئی میس پوٹوں سے باہر فکل آئی ہیں، خون جم کر چہرے کو کالا کر دیتا ہے نیکن عامر کا جمد خاکی موت کے 8 دنوں بعد پاکستان پہنچا ہون جم اس کے چہرے پر کرب اور طلال کے نقوش کی بجائے بکل می مسکان کے نقوش تھے۔ جنموں نے چہرہ دیکھا وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان تمام کیکنگل کر دریوں کو جرمن حکومت اور چنس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پر دیکھٹا کہ جنموں نے چہرہ دیکھا وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان تمام کیکھٹا کہ خارج ہیں۔ یہ پر دیکھٹا کہ جنموں کے جہرے کر دریوں کو جرمن حکومت اور پولیس کا پر دیکھٹا کھا رہا ہے کہ اتن جلد بازی کے پر دے میں پکھٹ کھی چھیارہ گیا ہے۔

4 می کوشہادت کے بعد عامر کا 10 می کو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ اس پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ اس پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ اس پوسٹ مارٹم جس جرمن پیتھالوجسٹ نے کیا ہے اس کا نام دولک مارٹیم نیم کوشال رکھا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم جس جرمن پیتھالوجسٹ نے کیا ہوئ کا نام دولک مارٹیم کرنے ہوئے کا می کور پورٹ کو جرمن تیوز ایجنسی کے ذریعے مظرِ عام پرلا یا گلف ٹائمنر نے شائع کیا۔ رپورٹ بیس جڑمن پیتھالوجسٹ نے کہا ہے کہ عامر کی گردن پر جو خراشیں ہیں دہ خودگئ سے مشابہت رکھتی ہیں۔ گلف ٹائمنر نے اس رپورٹ بیس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے پس مظرے طور پرجرمن پولیس کے دومتھاد بیانات بھی دیے ہیں۔ ایک بیس رپورٹ اس جرمنی کی پولیس نے عامر کے وارڈ سے چری برآ مدکر کی تھی اور دومرے بیان کے مطابق اس جرمنی کی پولیس نے عامر کے وارڈ سے چری برآ مدکر کی تھی اور دومرے بیان کے مطابق اس نے اپنے کپڑول سے خود کو پھندا لگایا تھا۔ یادر ہے کہ جرمن ڈاکٹر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اس وقت بیٹیم ابھی پاکتان بھی نہیں پیچی تھی۔

جرمن ڈاکٹر کی رپورٹ اس لیے دلیل نہیں بن سکتی کہ جرمن پولیس خود فریق ہے اور اس نے خودکشی کا الزام لگایا ہے۔ بدرپورٹ تب معتبر بھی جاتی جب پاکستانی ٹیم اپنا منہ کھولتی۔ دوسرا جمول میہ ہے کہ پاکستانی ٹیم نے بدرپورٹ 16 مئی کو وزارت داخلہ میں جمع کرائی ہے اور اس سے ایک دن پہلے جرمن نیوز ایجنس نے پھر بیڈبر چلا دی کہ پاکستان ٹیم نے خودشی کی تھد ہیں کردی ہے، اس خبر کو 16 می کو بی ٹائمنر نے شائع کیا۔ 15 می کو جرمن نیوذ ایجنسی کی خبر کا کیا مطلب نکالا جائے؟ یہ بھی دھیان رہے کہ پاکستان میں موجود جرمن سفیر بھی ہر روز انسوس کے ساتھ ساتھ خود کئی پر بھی اصرار کرتے رہے۔ ابھی تک ایف آئی اے کا اپنی رپورٹ پر کوئی روٹل سامے نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ بی جب رپورٹ کا جائزہ لیا گیا تو بے ربط کہانیوں نے 30 سوالات کو جنم دیا اور 30 سوالات کو وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ کے توسط سے بران بھیج دیا۔ ایف آئی اے کی فیم اور وزارت خارجہ کو فوری جوابات کا انظار تھا۔ بھر 25 می کو سیمیٹ کی انسانی حقوق کیٹی نے پاکستانی فیم کے سربراہ طارق کھوسہ کو طلب کرلیا جنموں نے بھا تھا کہوڑ دیا کہ موت گردن ٹو نے سے نہیں بلکہ شررگ گئے سے ہوئی ہے، تاہم جنموں نے کہا کہ محت کردن ٹو نے سے نہیں بلکہ شررگ گئے سے ہوئی ہے، تاہم انموں نے کہا کہ محت سبب معلوم نہیں۔ ہم نے سوالات بھیج ویے جیں، اب تک جواب نیل میں ان 30 سوالات کے جوابات کے لیے جرمن پولیس کو حزید 30 کہا تیاں گھرنی پڑیں گی جب بھی اصل سبب معلوم ہوتا نظر نہیں آتا اور اگر یہا صل سبب معلوم ہوتا نظر نہیں آتا اور اگر یہا صل سب معلوم ہوتا نظر نہیں ہو سکا لہذا اس کا لم کی کہلی سطر کے موال کا جواب نفی جی جو بی کا الزام ٹابت نہیں ہو سکا لہذا اس کا لم کی کہلی سطر کے موال کا جواب نفی جی ہو ہوگا۔



### هصه صديقي

### توبین رسالت عظ اورمغرب کی رواداری

و فرن آمیر الحقاق کی اخبار Jyllad Posten میں نبی کریم بھا کے تو بین آمیر فاکوں کی اشاعت پراحتیاج کی لہر میں، و نمارک کے معانی نہ ما تکنے کے باوجود کی آئی بی تھی کہ جرش میں عامر چیر کی ناموس رسالت سیکھ کے لیے شہادت نے ایک دفعہ پھر عالم اسلام اور پاکستان میں غم وضفے کی لہر بحردی عامر چیر نے ایسا کیوں کیا؟ یقیمیا المل مغرب کے بہت سے حاتی عامر چیر کے اس اشتعال کو Intolerance قرار دیں گے اور جرمن پولیس کی محرکت ردگل کہلائے گی۔ کیا و نمارک کے اخبار کے مدیر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا کیا ردگل مولا نے بھی طرح اندازہ تھا۔ مران کا کہنا ہے کہ وہ الی مولا۔ یقیماً اخیس مسلمانوں کے اس روگل کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ مران کا کہنا ہے کہ وہ الی حرکت کو تو بین نہیں جیجتے بلکہ یہ کہ اس کا کا ماری ہے۔

مغرب کی اس دلیل کوروش خیالی اور اعتدال پندی سے بھی جوڑا گیا، گرکیا مطلق ازادی یا مغرب جو ''آزادی' یا Absolute Freedom کا کوئی وجود ہے؟ کیا مغرب جو ''آزادی' یا Freedom کا دعوے دار ہے وہال موجود ہے؟ Philosophy of desire کے مفکر Lewis کواس بات کا شدت سے قلق تھا کہ ابھی ہم آزاد کہال ہوئے ہیں؟ ہم پابندیوں کی زنجیرول میں جگڑے دول میں جگڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تک مغرب میں مال بیٹے، بیٹی باپ، بہن بھا تیوں کے رشتول کی حرمت موجود ہے۔

یماں آ زادی کے تمام دعوے باطل ہو جاتے ہیں اور خاص قتم کی اقدار وروایات کا غلبہ آ زادمعاشرے کے تصور کو تہم نہم کر دیتا ہے، لینی و نیا میں کہیں بھی مطلق آ زادی موجود نہیں ہے۔ حال ہی میں برطانیہ نے تمام اخبارات پر پابندی لگائی تھی کہ وہ الجزیرہ کے حوالے ے بی بلیر خط و کتابت سے متعلق کوئی خبر شائع نہ کریں۔ برطانیہ میں Pornographical Websites (فی فیر سائٹس) کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔

جر ملک کی اپنی قابل احرام علامات ہیں جن کے خلاف بات کرنا جرم سجما جاتا ہے۔ امریکہ بیل بیم معجما جاتا ہے۔ امریکہ بیل بیم مقام امریکی پرچم، وستوراور Founding Fathers کو حاصل ہے۔ ان کی تو بین کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ فرانس بیل بیر مقام پیلک کو حاصل ہے۔ برطانیہ بیل پارلیمنٹ اور جنگی ہیروز کی تو بین کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہوویوں کے لیے تو رات اور ہولوکاسٹ سے انکار تھیں جرائم ہیں۔

تو تین رسالت علی کے رو کل میں ہونے والے واقعات اور عامر چیمہ کی شہادت نے بیر قابت کر دیا کہ مسلمان Tolerant نیس ہیں، اپنے آپ کو ''الحق'' بی جے ہیں، باتی تمام دنیا کو باطل بیجے ہیں۔ مغربی رواداری کا مطلب یکی ہے کہ سب کو برابر جھنا، تمام اعداز، روایات، غدا ہب، اصولوں، تہذیبوں کو بکساں سطح پر دیکھنا، ان کے مابین تفریق نہ کرنا، کی ایک نظریے پر دوسر نظریات کو فوقیت نہ دیتا ہے، کو تکہ اگر آپ اسے غد ہب، تصور، قد راور روایات کو دوسرے سے برز سجھیں گے، افضل جانیں کے قاتا تا تا بل تغیر اختلافات شروع ہو جا کیں گے۔

اگرچہ فی تمارک میں انسداد حرمت فداہب Blasphemy کا قانون موجود ہے گراس پرکی دہائیوں سے عمل درآ مد شہونے کی وجہ سے اسے غیر فعال قرار دیا جا رہا تھا۔اس کے باوجود فی تمارک کی حکومت نے اس مسئلے پر رہے کہ کرمعددت کرنے سے اٹکار کردیا کہ:

Nothing illegal has been done, because no one has been found guilty by a court. The Government of Denmark can not interfere with the media.



### عابدتهامي

# میرے بیٹے کو پاکستانی بولیس طریقے سے قبل کرایا گیا عامر شہید کے والد پروفیسرنذ ریچیمہ سے خصوصی انٹرویو

عامر شہید کی شہادت کے بعد اخبارات میں جوخریں، آرٹیل، کالم وغیرہ چھتے کہ ان کو پڑھنے کے بعد واقعات اور تاریخوں یا اعداد وشار میں ایک تفقی سی دیمنے کو ملتی ہے۔ اس نے ضروری سمجھا کہ چیزوں کا تسلسل صرف اس صورت میں قائم رہ سکتا ہے، اگر ایک خصوصی تفصیلی انٹرویو عامر شہید کے والد، والدہ اور بہنوں سے کیا جائے۔ اس سلسلہ میں اپنے دوست کے ہمراہ 11 جون 2006ء کو مجھ ڈھوک کھیریاں۔ سیطلائٹ ٹاؤن میں اپنے دوست کے ہمراہ 11 جون 2006ء کو جھوک کھیریاں۔ سیطلائٹ ٹاؤن راولپنڈی عامر شہید کے گھر جس پراب شہید منزل لکھا ہوا ہے، پہنچا۔ شہید کے گھر تحزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ اُس طرح جاری ہے۔ پروفیسر نذیر احمد، ان کی بیوی ان کی بیٹیوں کو د کھے کہیں بھی یہ شائبہ تک نہیں ہوا کہ ان کا بیٹا وفات یا گیا ہے۔ بوڑھے والدین کے اسے بلند حوصلے کسی نوجوان فر بانبردار، سعادت مند ذیرہ بیٹے کے بی ہو سکتے ہیں، اور شہید تو ذیرہ ہوتا ہے، جس کی گوائی قرآن یاک دیتا ہے۔ آسے یہ انٹردیو پڑھتے ہیں، اور شہید تو نئدہ ہوتا ہے، جس کی گوائی قرآن یاک دیتا ہے۔ آسے یہ انٹردیو پڑھتے ہیں، جو سے انگشافات بھی سامنے لاتا ہے۔

عابدتها ي عامر شهيد كي پيدائش كب اور كهال مولى؟

پردفیسر نذیر: میرا بیٹا عام 4 و مبر 1977 کو مخلہ گردھی اعوان حافظ آبادیل پیدا ہوا۔ اس کے مامول محمد اسلم نے اس کو گردھتی دی جو ایک دو روز پہلے ج کر کے واپس آئے تھے۔ انہوں نے بی پیدائش کا اعدراج حافظ آبادیش کرایا۔ چونکہ یہ اعدراج 6 ومبر کو ہوا تھا اس لیے جنم پر چی اور شاختی کارڈ کے '' فارم پر یہی تاریخ درج ہے۔ اس تاریخ کے مطابق اس لیے جنم پر چی اور شاختی کارڈ کے ''

شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنا۔ عامر ساڑھے چار سال تک حافظ آباد میں ہی رہا۔ میرے والدین گوجرہ میں رہے۔ چر میں نے والدین گوجرہ میں سنگھ میں ہوئی۔ چر میں نے سرکاری ملازمت افقیار کرلی۔ میری ساری سروس گورنمنٹ حشمت اسلامیدکالج ہی کی ہے اور گذشتہ برس اس کالج سے دیٹائر ہوا ہول۔

شروع سے لے کر ٹیکٹائل انجینئر نگ کرنے تک عامر کوآپ نے کیسے دیکھا؟

عامر شروع ہے ہی ایک بنجیدہ لڑکا تھا۔ اس کی عام لڑکوں کی طرح دوستیاں نہ تھیں۔ زیادہ تر گھر میں رہتا، پڑھائی میں توجہ دیتا۔ ابھی یہ تیسری کا اس میں تھا تو ایک دن اس نے جھے سوال کیا ''ابا بی عجیب وغریب کیا ہوتا ہے؟'' میں نے اس وقت تو جواب نہ دیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ارود کے ٹیچر ہے بوچہ کر بتاؤں گا۔ ارود کے ٹیچر نے اس کا مطلب یہ بتایا ''حجران کرنے والا مسافر'' عامر کو خبر ہب سے شروع ہے ہی لگاؤ تھا مگر وہ بھی بھی کی خبری تنظیم یا طلبہ تنظیم ہے کی فیرب سے شروع ہے ہی لگاؤ تھا مگر وہ بھی بھی کی خبری نے بات کی مسلک نہ رہا۔ وہ الف ایس کی میں پڑھتا تھا کہ ایک دن جھے کہتا ہے کہ میں نے میں نے کہا کہ وہ تو سکول ٹیچر ہیں، تم ان سے کیوں پڑھنا چا ہے ہو؟ کہنے لگا دراصل وہ گتائی رسول بھائے ہے اور میرے نزویک وہ واجب القتل ہے۔ میں نے اسے بھیایا کہ تم الی سوی نہ سوچواور بڑھائی کی طرف توجہ دو۔ پھر یہ بات ختم ہوگئی۔ سوچواور بڑھائی کی طرف توجہ دو۔ پھر یہ بات ختم ہوگئی۔

جرمنی میں واخلہ لینے کے کیا مقاصد تھے؟

س:

:2

:2

ئن:

:2

عامر کی خوہش متنی کہ پاکستان میں فیکسٹائل کی اعلی تعلیم کا کوئی ادارہ نہیں۔ پھراس نے جواب کے دوران بی وہال ایلائی کیا ہوا تھا۔ جب اے داخلہ مل کیا تو ہم نے روکنے کی بجائے بہیوں کا بندوبست کیا۔ ویسے میں اسے جانتا تھا کہ بیمٹریی معاشرے میں من نے ہے۔ مگرہم انکار نہ کر سکے۔

آخرى مرتبه كب بإكستان آيا؟

گذشتہ برس جولائی، اگست، تتمبر میں ادھر ہی تھا۔ پھر بڑٹنی جانے کے لیے بذریعہ کراچی گھر سے روانہ ہوا تو کراچی میں اپنے پچاکے ہاں قیام کیا۔ وہاں کوئی مچھلی کھانے کے بعد طبیعت تھوڑی سی خراب ہوگئی۔ جب جرمنی روانہ ہوتو جہاز میں مزید طبیعت خراب ہوگئی۔ ائیرلائن اسے دوئی چھوڑ گئی تا کہ صحت فلنس کے بعد سفر
کرے۔ اس نے جھے وہاں سے فون کہا تو میں نے کہا تم کچھ دنوں کے لیے واپس
آ جاؤ اور پھر چلے جانا۔ وہ واپس پنڈی آ کر پندرہ بیس دن رہا اور تمبر اکتوبر میں
جمنی روانہ ہوا۔

عامر کی گرفآری کب ہوئی اور کس کے ذریعے آپ کو خر ملی؟

:2

:6

عامر کی گرفتاری 20 مارچ 2006 و کو ہوئی گر ہمیں 7 اپریل کو پدہ چلا۔ عامر دوسرے تیسرے دن گر فون کرتا رہتا تھا۔ جب چھر دوزفون ندآیا تو ہمیں تشویش ہوئی۔ ہم نے اس کی کزن کور جو برلن میں رہتی تھی اس کوفون کیا گر انہوں نے فاموشی افتایار کی۔ مزید تشویش پر ہم نے حافظ آباد اپنے داما درب نواز کوفون کیا کہ دوا پی بہن کوفون کرکے عامر کا پد کرے۔ پھر جا کر معلوم ہوا کہ دوا ایڈیٹر کوفل کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا ہے۔

گرفتاری کی خبر سننے کے بعد کیا آپ نے پاکستانی سفار تخانے سے پد کیا، ان سے رابط کیا؟ کیا پاکستانی سفار تخانے نے آپ سے رابط کیا اور قانونی مدد کے لیے کوئی بات چیت ہوئی؟

تی بات ہے ہے کہ ہم نے پاکستانی سفار بخانے سے دالبطے کی کوشش کی گر ہمار دابطہ نہ ہوسکا۔ ہم نے وزارت فارجہ کے دفتر ہیں بھی متعدونوں کیے گرکوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہمیں آج تک حکومت، وزارت فارجہ یا سفارت فانے کی طرف ہے ہمی کسی کی کوئی قانونی اعداد نہ دی گی اور نہ بی الی اعداد دینے کا ذکر ہوا۔ واپر بل کو اخبار ہیں گرفتاری کی خبر شائع ہموئی تو سب سے پہلے فریدا جمہ پراچہ نے بچھ سے دابطہ کیا۔ وہ میرے پاس تشریف لائے اور کہا ہم اس پر سفار بخانے ہے رابطہ کرتے ہیں۔ ان کی کوششوں کے بعد جرشی ہیں ہمارا پاکستانی سفار بخانے کے نائب سفیر سے دابطہ ہوا۔ گرانہیں قطعی طور پر کوئی علم نہ تھا یا انہوں نے جائے ہوئی تو ہیں کا کوفن آ یا 'و کھنے ہوئی ہے اور کہا ہم اس دی ہوئی ہے اور کہا ہم اس دی ہوئی ہے اور کہا ہم اس دی ہوئی ہے اور کہا ہم رکھا۔ اس دا بطے کی ونوں بعد خالد عمان کا فون آ یا 'و کھنے ہوئی آ پ کے بیٹے ملہ کیا ہے اور بیاں پاکستانیوں کے لیے مملہ کیا ہے اور بیاں پاکستانیوں کے لیے مملہ کیا ہے اور بیاں پاکستانیوں کے لیے ممائی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کی بخت چیکنگ شروع

ہوگئ ہے۔ میں آپ کے بیٹے سے فون پر بات کی ہے۔ وہ بشاش بشاش ہے'' اور بس فون بند ہو گیا۔ ہم نے این عزیز زمان بھون کے ذریعے چوہدری شجاعت سے رابطہ کیا۔ چوہدری شجاعت کے پاس ایک اخبار کے دو ربورٹر رحمٰن بھٹر، عارف صبيب ميء انهول نے كہاكہ باكتاني طالب علم وہال كرفار ہوكيا ہے، كيا حكومت اس كے لئے كچھ كرے گى؟ اس پر انہوں نے كہا كه حكومت كے ليے تو برے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ آپ خاموش رہیں، میں انصار برنی کو کہددیتا ہوں، وہ کچھ کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی کچھ نہ کیا۔ پھراچا تک ایک دن 4 مگی *کو* وزارت خارجہ کے ایک مخص ٹیو کا ہمارے گھر فون آیا کہ آپ کا بیٹا جو جرمنی میں گرفتار ہوا تھا اس نے خودکشی کرلی ہے۔انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہے کہ آپ کسی بوڑھے ہاپ کواطلاع کررہے ہیں تو اچا تک پینجر سنا دیتے ہیں۔ چاہیے تو پہ تھا كەحكومت كى طرف سے كوئى خطالكھا جاتاءكى فخص كومھر جيبا جاتا يكسى انسان کی موت یہ ایبانہیں کیا جاتا ہے۔ چروہ انسان جس نے ناموس رسالت عظام ك ليے جان دى مو، جس نے اينے جرم كا اعتراف كيا كمثان رسول على ي مستائی کرنے والے کوتل کرنا ہے اور اگر گرفتاری سے رہائی کے بعد جھے موقع بلا تواسے داصل جہتم کرووں گا۔

شہاوت کی خبر کے بعد آج کک کیا حکومت کی طرف سے آپ سے رابط کیا گیا؟ آپ کو انکوائری کی کوئی رپورٹ کوئی تحریری رپورٹ دی گئی؟

آج تک حکومت کے کسی فرد اور ارت خارجہ وغیرہ کی طرف سے بالکل کوئی رابطہ نہ
کیا گیا۔ شہادت کی خبر کے بعد ہم نے مطالبہ کیا کہ جسد خاکی کوفوری پاکستان لایا
جائے۔ میرے گھر شخ رشید آئے۔ انہوں نے کہا ہم جلد میت لانے کی کوشش
کریں گے۔ سیٹر طارق عظیم آئے ، انہوں نے کہا کہ آپ خاموثی افتیار کریں ، ہم
14 مکی تک میت لے آئیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب میت آئے تو
ہمیں تک نہ کیا جائے۔ اور عامر کی وصیت کے مطابق اسے وفانے دیا جائے۔
انہوں نے ایسا ہی وعدہ کیا۔ وزیر اعظم شوکت عزیز کا فون آیا تو انہوں نے بھی ایسا
ہمیں عدہ کیا۔ وفات کی خبر شاکع ہونے کے تین چار دن بعد چو بدری شجاعت کا
ہمیں عدہ کیا۔ وفات کی خبر شاکع ہونے کے تین چار دن بعد چو بدری شجاعت کا

7:

:2:

فون آیایاکس نے ان سے کرایا۔ میں گھر میں نہیں تھا، بدمیری بی کشور نے ساتھا۔ چودھری شجاعت کا فون آیا کہ ہم میت کو جلد یا کتان لا رہے ہیں، آپ خاموش رہیں۔ تو میں نے کہا کہ اب جب مارا بھائی فوت ہو گیا تو آپ کوفون کرنے کا ہوں آیا ہے۔ہم سب سے پہلے مدد کے لیے آپ کے باس سے تھے۔ آپ نے نال دیا۔ آپ کو یاد نہیں کہ آپ کا بھانجا مرافعا تو آپ کی کیا کیفیت تھی۔ ہارے بھائی کوتو مارنے والے آپ ہیں۔اب آپ فون کرے ہم سے کیا چھینا جاہتے ہیں؟ پروفیس سی بات تو رہے ہے کہ میرے بیٹے کو پاکشان کی شخصیات نے انصار برنی کے ذریعے یا کتانی بولیس کے طریقہ سے قل کرایا ہے۔ عامر چیمہ پر جو کیس تھا، اس نے اعتراف کیا کہ وہ گتائے رسول کولل کرنا جاہتا تھا۔ اگراہے موقع ملاتو پھر بھی ایسا بی کرے گا۔ جرائم کی جو دفعات اس پر لگائی گئے تھیں اس پر تو زیادہ سے زیادہ ڈی پورٹ کر دیا جاتا۔اے عدالت لے جانے سے پہلے ہی مار دیا گیا کہ کہیں عدالت مس بھی دو ای طرح کا بیان دے گا تو پوری دنیا کے میڈیا پر شور می گا، پاکستانی حکومت کواس کیس کی پیروی کرنا پڑے گی۔اس لیے عدالت جانے سے پہلے بی بيقصد تمام كرديا كيا- آپ ذراسنے ايك ايم اين اے غلام سرور چيمه كى موجودگى میں جب چوہدری شجاعت کو کسی نے می خبر دی کہ پاکتنانی طالب علم عامر چیمہ جرمنی آ جیل میں ہلاک ہو گیا تو فوری طور پران کے منہ سے لکلا''اے بھی کی نے جنت کی بشارت دی ہوگی۔''

آپ نے میت کا پوسٹ مارٹم کیون نبیس کرایا؟

:2

مں نے پوسٹ مارٹم اس لیے نہیں کرایا کہ جمعے حکومت پر قطعی طور پر اعتاد نہیں۔
ہمارے ساتھ ہر چیز میں جموف بولا گیا۔ ہمیں کہا گیا کہ وصیت کے مطابق است
وفن کریں۔ پندی میں نماز جنازہ ہوگی۔ اچا تک 12 مئی جمعہ کی شام پنڈی کے
وفن کریں۔ پندی میں اور جائے کہ آ کے اور کہا کہ بیتھم ہے کہ آپ لا ہور چلیں،
وہاں میت آئی ہوگی اے وصول کریں پھر سارد کی میں وفن کریں۔ جب میں نے
تحریری تھم نامہ ما نگا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسانہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو تری تھم
نامہ دیں۔ بس ہمیں اوپر سے تھم دیا گیا۔ ان سے میرایہ سے ہوا کہ جنازہ 4 بیج

سہ پہرکوہوگا اور بہ بات ٹیلی ویژن پرنشر ہوئی لیکن ہمیں جرآ لے جایا گیا۔ تدفین بھی وقت سے پہلے ذیردی کرائی گئے۔ جھے بتا کیں کہ بیں الیں صورت بیں پوسٹ مارٹم کراؤں اور کون جھے پوسٹ مارٹم کی صحیح رپورٹ دے گا۔ بیں تو جرمن حکومت کے پاکستان بیں سفیر کو جائے کرتا ہوں کہ وہ سر، سرکی قیت رکھ کر قبر کھدوا کیں۔ میرے بیٹے نے ناموس رسالت کے لیے جان دی ہے۔ اگر اس کی میت ذراسی میرے بیٹے نے ناموس رسالت کے لیے جان دی ہے۔ اگر اس کی میت ذراسی بھی خراب ہوئی تو بیل اپنا سرکٹوا دول گا، نہیں تو وہ اپنا سرکٹوا دے۔

آپ نے رسم قل کے موقع پر فرمایا کہ میں نے امانتا عامر شہید کوسار دکی وفن کیا ہے سی مناسب وقت پر اسلام آباد یا جنت اُبقیع میں وفن کروں گا، اور اب وہاں مزار کی فقیر شروع کر دی ہے۔

:2

٠ س

:2

میت تو بیل نے اماتنا عی دفن کی ہے۔ جنت البقیع یا اسلام آباد دفن کرنے کی بات
اس طرح ہے کہ لوگوں کا اصرار ہے کہ بی قوم کا اسلمانوں کا بیٹا ہے، اور اسے
اسلام آباد بیل دفن ہونا چاہیے۔ بیل تطعی طور پر حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا۔
میرے اللہ کو جہال منظور ہوا تو بہ شہید وہال دفن ہو جائے گا۔ جہاں تک مزار کا
تعلق ہے تو اصل بیل وہال دعا کے لیے بہت لوگ آتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں،
وہال دھوپ اور بارش کو رو کئے کا کوئی انظام نہیں ہے۔ بیصرف ایک انظام کیا گیا
عہاد میں نے کسی کو بھی مزار تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میرا ورمیرے بیٹے کا
کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں، نہ بی میں چاہتا ہوں کہ اس ایٹو پر سیاست کی جائے۔
کری بھی پارٹی سے جو رپورٹ شائع

اس رپورٹ میں بھی ثابت ہوگیا ہے کہ خودکشی نہتمی۔اب حکومت اور تمام نہ ہی اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ قانونی کارروائی کر کے بجرموں کو کیفر کر دار تک پینچا کیں۔ہم نے تو بیہ متعدد بارطارق کھوسہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ان کی طرف سے یکی پیغام ملا کہ وزارت واضلہ سے رابطہ کریں۔

ساس ما ندجی جماعتوں کے سربراہ یا رہنماؤں مثلاً پردیز مشرف، چوہدری شجاعت، چوہدری پردیز اللی، الطاف حسین، بےنظیر، امین فہیم، اسفند یار ولی خال، نواز شریف، شہباز شریف، راجہ ظر الحق، قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحل، مولانا مسیح الحق، حافظ عدی معران خان، فاروق لغاری یا دیگر کون کون لوگ تعزیت کے لیے آئے یا انھوں نے تعزیت کے لیے فون کیا۔

پرویز مشرف نے نہ تو نون کیا نہ تعزیت کے لیے آئے۔ ان کے یہ بیان آئے مرے کہ انتہا پندوں کو تم کر دیں گے۔ چوہدری شجاعت نے میرے گھر فون کیا تھا گر میرے سے بات نہیں ہوئی اور نہ بی آئ تک انھوں نے رابطہ کیا ہے۔ چوہدری پرویز اللی ، الطاف حسین ، بے نظیر، المین نہیم ، اسفندیار، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا سمج الحق فاروقی لغاری وغیرہ نے نہ تو فون کیا نہ بی تعزیت کے لیے آئے۔ مولانا نصل الرحلن، قاضی حسین احمد، راجہ ظفر الحق، لیا قت بلوچ، فرید پراچہ، حافظ حسین احمد، راجہ ظفر الحق، لیا قت بلوچ، فرید پراچہ، حافظ حسین احمد، عمران خان، حافظ سعید، امیر حمزہ، وغیرہ نے فون بھی کے اور خود تھریف لائے۔ اعجاز الحق بھی آئے مگرانی ذاتی حیثیت میں انھوں نے فون کو کے دور کے جو تھریف کے دور کے دور کے کا راستہ ہو جھا، یہاں کے تھانے والوں کو بھی خبر نہ تھی۔

حالد ناصر چھے آپ کے علاقے کے ہیں آپ کا گاؤں ان کے حلقہ انتخاب کا حصتہ ہے۔ کیا وہ تعزیت کے لیے آئے؟

نہیں وہ تعریت کے لیے نہیں آئے نہ ہی فون کیا، جنازے کے وقت وہ ملک سے باہر تھے۔ مجھے ان کی والدہ کی وفات کی خبر لمی تھی میں 9 جون بروز جعہ خور تعریت کے خبر لمی تھی میں 9 جون بروز جعہ خور تعریت کے لیے ان کے گھر گیا۔ وہاں انھوں نے مید ذکر کیا کہ پاکستانی لڑے کو مارویا گیا ہے، مید براظلم ہے۔

0 0 0

:0

س:

:2

### سليم شخ محدر حمن بهديه

# عامر کو ماورائے عدالت قبل کیا گیا

عامرعبدالرحمٰن چيمــٌ كـ والدمحترم پروفيسر نذير احمر كا انكشافاتي انثرويو

17 جون کی صبح دی تحر 25 منٹ پر ہم راولپنڈی میں داخل ہوئے تو جو پہلا مخص نظر آیا، اس سے پوچھا کہ عامر چیمہ شہید کے گھر جانا ہے۔اس نے ڈھوک کشمیریاں کا راستہ سمجھا دیا۔ وہاں ایک اور مخص طلا اس ہے بھی میں سوال کیا۔ وہ ہمیں عامر چیمہ کی گل تک لے عمیاء وہاں ایک عورت ہمیں عام کے گھر تک لے گئی۔ آپ سوچنے کہ کسی بڑے شہر میں کسی آ دنی کو صرف اس کے نام سے ڈھونڈ ا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگ زندگی میں بہت کم و کیھنے کو ملتے ہیں کہ جن کے نام ان کے شہروں کی شناخت بن جاتے ہیں۔ ہم تو لا مور سے راولپنڈی گئے تھے، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی غیر مکی پاکتان کے کسی بھی شہر کے ائیر پورٹ پر اتر کر کسی ہے عامر چیمہ کے بارے میں ہو جھے گا تو اسے بالکل جاری طرح کوئی جاکراس کے گھر چھوڑ ہے گا۔ ہمیں عامر چیمہ کے ڈرائنگ روم میں بٹھا ویا گیا۔ ہم عامر شہید کے والد کا انتظار کر رہے تھے۔ شہید کا ڈرائنگ روم بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف شہید کے والد پروفیسر محمد نذر چیمہ کو عامر چیمہ کی شہادت کے موقع پر منعقدہ تقریب میں کلمہ طبیب کھی ہوئی تلوار اور دوسری طرف کاغذی گلدسته رکھا تھا جبکہ بین گیٹ بیں داخل ہوتے ہی شہید کی تصویر اور اس ك اردكرد تازه كلدية ركم تق محرك بابرشهيدكى تصويرون والي بوسر چهان تع جبك م الله على مين شهادت سے متعلقہ بينرز آ ويزال تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ووست ساجد چھھ بھی موجود تھے۔شہید کے والد نے منج ساڑھے بانچ ہے ہماری کی سے تواضع کی جبکہ بعد میں چاہے بھی پیش کی گئے۔ ہم چھ بج راولپنڈی سے الا بور کے لیے روانہ ہوئے۔ گاڑی ساجد چھے۔ چلا رہے تھے جبکہ فرنٹ سیٹ پر پروفیسر مجد نذیر چیمہ بیٹھے تھے، ہم پچھلی نشتوں پر تھے۔ لا مور روز نامہ ' جناح ' ك وفتر كى طرف سفر شروع كرنے كے كچھ وز بعد ميں نے مفتكو كا

آغاز كرتے ہوئے كہا كہ جو مخص شهيد موجاتا ہے اسلام ميں اسے مردہ نبيس كہا جاتا بكدا سے زندہ کہا جاتا ہے اور آپ اس شہادت کے بارے میں کیسا تصور محسوس کرتے ہیں؟ کے جواب میں شہید کے والد پروفیسرنڈ برچیمدنے کہا کریہ باتیں کہ وہ شہید ہوگیا ہے تو کروڑوں سے آپ کے عامر ہیں۔اس بات سے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے لیکن جوا پنا بچہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ب- انعول نے موت کے حوالے سے حقیقت برجنی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب مارے ساتھ نہیں ہے اور ہمیں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ گمر کوئکہ دہ شہید ہے اور شہید مرِ تانہیں مگر ہم اے د کھینیں سکتے ۔ مرتبھی کوئی بیار موتو رات کو کوئی دوا لے کر آنی ہو یانیسی میں کہیں جانا موتو کی محسوس موتی ہے کوئکہ اپنا بیٹا تو اپنا ہی موتا ہے۔ بات کوآ کے بر حاتے موسے ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا شہیدآ پ کے یا آپ کے اہل خاند کے خواب میں آیا ہے یانہیں؟ تو انھوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے چبرے پر پسینہ ہے اور ٹائلیں گرم ہیں اور بیتمام علامتی زندہ ہونے کی ہیں۔ان کی ہمشیرہ نے خواب میں دیکھا کہاس طرح محسوس موتا ہے کہ بھائی عامر چیمہ مارے ساتھ ہیں۔ عامر چیمہ کی شہادت کے رہے پر وہنے کے حوالے سے کیے محے سوال کہ کیا شہید اخبار کے اس ایڈیٹر پر حملہ کرنے سے قبل کس متم کے مزاج کا تھا؟ کے جواب میں پروفیسر نذیر نے کہا کہ وہ پیدائی اس مقصد کے لیے ہوا تھا كونكيه جب وہ فرست ائير على تھا تو اس نے بتايا كه عين ايك سكول ٹيچر سے فرست ائير كا منظس كامضمون يرمعنا عابتا مول جس يرجل نے كہا كدسكول ليچر سے فرست ائير كا معنمون پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جس پر عامر نے مجھے کہا کہ پریتم کیانی وہ مخص ہے جو پہلے مسلمان تھا اور اب اس نے غرجب تبدیل کرلیا ہے اور میں اس کو مارنا جا ہتا ہوں،جس کے جواب من من نے اسے کہا کہ یہ ایک حکومت کا کام ہاس کے لیے قانون ہے محس ایسا كرنے كى كيا ضرورت ہے جس كے بعداس نے وہاں داخلہ ندليا اور پھراس فتم كى كوئى بات مجھ سے نہ کی۔ اس کے بعد ایک بار پھر اندن میں شاتم رسول کو مارنے کے لیے اسے دوست ے بات کی مگر وہ شاتم رسول اپنی موت آپ بی مر گیا۔ جرمنی کے اخبار کے ایڈیٹر کو حضور الله کی شان میں گتا فائد فاکے شائع کرنے کے جرم میں مارنے کے لیے حملہ کرنے سے قبل عامر چیمدنے اس حوالے سے ٹیکٹائل ال میں اسے ساتھ ماسر ٹیکٹائل میں کام کرنے والے ہارون سے کی مرحدفون پر بات کی اور اس حوالے سے مفتی سے نتویٰ لے کر دیے کا کہا كدكيا خاكے شائع كرنے والے كومجى قتل كيا جاسكتا ہے محر بارون اس كو ثالثا رہا۔ انھوں نے

بتایا که عامر کا خاله زاد بھائی کیپٹن افضال جو کہ اس کا احچھا دوست بھی تھا، جب اس کی قبر پر فاتح خوانی کرنے گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے محبوں کیا ہے کہ جس طرح عامر کہدر ہا ہو کہ میں نے ریتمام کام آپ کی شادی کی وجہ سے ملتوی کیے رکھا۔ انھوں نے بتایا کہ کیپٹن افضال، کی شادی 5 مارچ کو موٹی تھی اور عامر نے کیٹن افضال ، اس کی بیوی اور دیگررشتہ داروں سے شادی کے بعد بھی کی بار بات کی۔ پروفیسرنڈریے عامر سے حوالے سے "جناح" اسبلی میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ 4 دمبر 1977 و کومنع آٹھ ٹو بجے حافظ آباد میں پیدا ہوا تھا۔ عارسال تک وہیں رہا۔ 1982ء میں میں اسے راولپنڈی لے کر گیا۔ اس کی پرائمری کی ٹیچر امتیاز اے اینے بچوں کی طرح رکھتی تھیں اور اس کی شہادت کے موقع پر اپنے بچوں کی طرح غردہ تعیں۔ پرائری کلاس میں بہلی بوزیش حاصل کرنے پر عامر کو قرآن یاک کا اردو ترجمہ تحديمي ملايه الني كلاس مين نمايان بوزيش حاصل كرتا تفايه ميٹرك كا امتحان 689 نمبر حاصل كر کے سکول میں دوسری پوزیش حاصل کی۔ایف تی سرسید کالج راولینڈی سے بری انجینئر گگ 816 نمبرے باس کی جس کے بعد بیشن کالج آف ٹیکٹائل انجینٹر تک فیصل آباد میں داخلدایا اور بعد میں ماسٹر ٹیکسٹائل ال رائے وقد میں ملازمت اختیار کرلی، اس کے بعد کرائی کی الکرم نيك أل الم من نوكري حاصل كى جبكه يو نيورشي آف شيكنالوجي مينجنت ميس برها تا بحى را إاور پھر جرمنی میں ماسر آف ٹیکٹائل میں واضلہ حاصل کر لیا۔ جرمنی میں واضلہ کے حوالے سے انھوں نے بتایا کہ جب داخلہ ہوگیا تو پیبے ند سے کیونکہ کھے ہی عرصہ قبل میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تاہم بعد میں اپنی پنشن کی رقم میں سے بینے لے کر ایک ماہ کی تاخیر سے داخلہ دلوایا۔ عامر کی عادات کے حوالے سے انھوں نے کہا کہ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے عامر کی والدہ اے باہرالوکوں میں کھیلے نہیں دیتی تھیں جس کی وجہ سے وہ گھر میں بہنول کے ساتھ تی کھیا تھا۔اس لیے اسے چالاکی اور گالی ویتانہیں آتی تھی، اور چالاکی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تدریس کے شعبہ کے علاوہ کسی اور شعبہ (انڈسٹری) میں چل بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے ایے خرچ پر جرمنی میں داخلہ ولوایا۔ جرمنی میں مقیم رشتہ داروں کے روبیہ پر بات کرتے ہوئے انصول نے کہا کہ 20 مارچ کو عامر جرمنی میں مقیم اپنے رشتہ دار کے گھر سے گیا اور پھر واپس خہیں آیا۔ 23 مارچ کو پولیس نے ان رشتہ داروں کے گھر کی تلاثی کی ادر انھیں سرتیقلیٹ دے ویا کہ ہمیں یہاں کھی ہیں ملا۔ ہم نے اس دوران عامر بیٹے کومتعدد بارفون پر بات کرنے کی كوشش كى مكر بات ند ہوئى اور جميں ند پيد جلاك عامر كے ساتھ كوئى سانحدرونما ہو كيا ہے- 7

اور 8 ایریل کی درمیانی شب ان رشته دارول کے گھر فون کیا جہال عامر تھہرا ہوا تھا تو انھوں نے إدهراً دهرى باتيل كيس اور عامرى جب بات كى تو أعول نے فون بندكر ديا جبكه 8 ايريل ك صح جميل حافظ آباد سے اس كى كرفارى كى خبر آئى جبد يہ تمام باتيں جرمى ميں مقيم رشته دارول کے علم میں تھیں اور وہ انسانی جدر دی کے تحت بھی بتا سکتے تھے گرنبیں بتایا اور جب اس حوالے سے بات کی تو انھوں نے برا منا لیا۔ جرمن سفارت خاند میں یا کتانی ڈپٹی سفیر خالد عثان سے جب بات ہوئی تو انھوں نے کہا کہ جب تک مزم کھے نہ بتائے اس سے قبل ایم میسی کو پچھٹیں بتایا جاسکتا جبکہ 5 اپریل کو جرمن پولیس نے نوٹس دیا کہ عامر چیمہ اپنا وکیلی صفائی مقرر کریر انگر جمیں اس بارے کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ اگریہ اطلاع ہوتی تو پھر ہی وکیل مفائی مقرر کیا جاسکتا تھا۔ اب اس حوالے سے جرمن پولیس یا سفارت خانہ ہی صحیح بتا سکتا ہے كدكيا بات سي إلى الله الميسى كو يد تها يا جرجران بوليس في بدمعاشى كى بـاس دوران ایسر کی چھیاں آ حمیں۔چھیوں کے بعد ڈیل سفیر خالد عثان نے کہا کہ عامر مطمئن ہے اور کہا ہے کہ میرے والدین میری طرف سے مطمئن رہیں اور جب ہم نے بات کروانے کا کہا تو خالد عمان نے کہا کہ جرمن پولیس کہتی ہے کہ جب تک تفیش ممل نہ ہوتو بات نہیں ہوسکتی۔ انھوں نے کہا کہ حکومت اس حوالے سے ابھی تک خاموش ہے۔ عامر چیمہ کے والدنے کہا کہ جرمن بینل کوڈ کے تحت عامر چیمہ پر 240 اور 113 کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس کے مطابق اسے ڈیپورٹ یا وو چار ماہ کی سزا ہوسکتی تھی۔انھوں نے کہا کہ ماورائے عدالت مل کر وینا انسانیت نہیں ہے۔ عامر چیمہ پرخور کشی کے الزام کے حوالے سے انھوں نے کہا کہ ایک معض عب رسول عليه من جان كي قرباني ويرباب وه خلاف شريعت كيے كام كرسكتا ہے۔ انعول نے کہا کہ اگر اس نے خود کئی کی ہوتو آئسیس باہر، گردن کے مہرے تو نے ہوئے، زبان باہراور منہ کل جاتا مراس میں سے چھ بھی ندہوا اور میں ای بات سے مطمئن ہوں کہ میں نے اسے خود وفن کیا ہے۔ حکومت کی تفتیش ٹیم جس کے سربراہ طارق کھوسہ کوایک نیک اور ایمانداد مخص قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم ان کی تفتیش ہے مطمئن ہیں۔انھوں نے کہا کہ طارق کھوسہ نے بیان دیا ہے کہ شہرگ کٹنے سے موت واقع ہوئی ہے اور بیرسیدھا ساوا ماورائے عدالت قل کیس ہے۔ حکومت ان سے پچھ ہوچہ بیں سکی، اس میں حکومت کی کمزوری یا 💶 جواب نہیں وے سکے۔ انھوں نے بتایا کہ جرمن اخبار کے ایڈیٹر کوجہتم واصل کرنے کے لیے اس نے داڑھی اور موجھیں صاف کروا رکھی تھیں۔ انھوں نے بتایا کہ جرمن پولیس نے عامر

چیمہ کی کتابیں، کپڑے، کرنبی جس میں 85 پاؤٹھ، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، 592 بورواور 70 یا کتانی رویے، جک، جابیاں اور موبائل طاہے اور گھر میں موجود سامان پولیس کے گئ ہے مگر وہ ہمیں نہیں دیا گیا، وی ہمارا اٹاشہ ہیں۔ان سے اس سوال کہ اگر عامر چیمہ کسی اور ملک کا شہری ہوتا تو پھر بھی کیا یا کستانی حکومت نے اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا کے جواب میں انھوں نے کہا کہ برطانیہ میں برازیل حے مخص سے ایبا واقعہ ہوا تو معافی منگوالی گئی۔ انھوں نے کہا کہ کمزور سے کمزور حکمران بھی اپنے شہر یوں کا شحفظ کرنے ہیں۔حکومت نے اس کیس میں بے بی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لوگوں کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ہماری حکومت تو پہال سے ا فراد کو گرفار کر کے دے رہی ہے باہر والوں کو کیا کرے گی۔ انھوں نے کہا کہ جرمنی میں موت کی سر انہیں ہے اس لیے ماورائے عدالت عامر کولل کر دیا گیا۔اس موقع بر حکومتی موقف سے رامید ہوتے ہوئے انموں نے کہا کہ ایس ایم ظفر کی نہیج پر پہنییں مے جبکہ طارق محوسہ بھی ایک ایما عدار آفیسر ہیں۔ایک سوال کے جواب میں انھوں نے کہا کہ اگر کسی موقع برضرورت بردی تو قبر کشائی کر کے بیشمار ٹم کروایا جائے گا۔ انھوں نے اس موقع برجذبات میں آتے ہوئے کہا کہ جرمن حکومت نے کوئی پوشمار ٹم رپورٹ نہیں دی اور نہ ہی اس سلسلے میں کھے بتایا گیا ہے۔انموں نے کہا کہ عامر چیمہ نے خود کشی نہیں کی۔جرمن ایمیسڈریا جرمن وزیر اعظم سردینے کی شرط نگائیں کہ عامر نے خودکثی کی ہے اگر بید درست ہوا تو میں اپنا سرقلم کروانے کے لیے تیار ہوں وگرنہ جو بھی جرمن شرط لگائے گا اس کا سرقلم کرویا جائے گا۔سیا ی جماعتوں کی طرف سے شہید کو اپنانے کے حوالے سے کیے محصے سوال کے جواب میں انھوں نے کہا کہ لوگ شہید سے محبت کرتے ہیں اور ہر پارٹی شہید کو اپنانا جاہتی ہے۔اس کی قبر پر مزار بنانے کے حوالے سے انھوں نے کہا کہ پہلے مزار نہیں بنانا چاہتے تھے مگر اب اتنے عقیدت مند ہیں کہ لوگ گری اور بارش میں آتے ہیں فاتحہ خوانی کرتے ہیں وال کے بیلے کے لیے جگہنیں ہوتی اب میہ باتیں منظر رکھتے ہوئے مزار بنانے کی اجازت دی ہے اور اگر حکومت نے اجازت دی تو فیعل معجد میں اس کا جسد خاکی ڈن کر دیں محے تا کہ موام بہتر طریقے سے فاتحہ خوانی کرسکیں۔ انھوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس کی تمام خواہشیں پوری کی ہیں، جہاں کہیں بھی گیا کامیابی ہوئی۔وہ بدا آ دی بننا جا بتا تھا اور بن گیا۔شادی کے حوالے ے انھوں نے کہا کہ ابھی تک الی کوئی بات کہیں نہیں چل رہی تھی۔

0 0 0





#### ادار ميدروزنامه بإكستان

# عامر چیمه شهید: خدارحمت کنداین عاشقانِ پاک طینت را

عامر چیمہ شہید کو ہفتے کی دو پہر ان کے آبائی گاؤں ساروکی نزد وزیر آباد سپرد فاک کر دیا گیا۔ عامر چیمہ شہید کو والدین راولپنڈی بیس رہائش پذیر ہے اور وہیں ان کی تدفین چاہتے ہائے کا چاہتے ہے۔ جسید فاک کو ابتدائی پروگرام کے تحت 10 مئی کوراولپنڈی ہی پہنچائے جانے کا پروگرام طے تھا۔ اس کے بیش نظر شہید کے جنازے بی لوگوں کی بری تعداد نے شرکت کا پروگرام بنایا تھا، ملک کی دینی جماعتوں نے بھی شہید کے پڑتپاک استقبال کی تیاری کر لی تھی اور جعد کے روز جرمن پولیس کی قید بیس ان کی ہلاکت کے خلاف ملک بحر بیس بوم احتجاج بھی منایا گیا۔

لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے میٹ کی آ کہ، جنازے اور تدفین کے مقام اور پروگرام بیں تبدیلی کر دی گئی اور بیسب کام حکومت کی سطح پر ہوا۔ سوال بیہ ہے کہ ایک فرد کی لاش کی آ کہ اور اس کی تدفین کے پورے پروگرام کو حکومت نے اپنے ہاتھ بیں کیوں لیا؟ کیا حکومت بیہ چاہتی تھی کہ شیم پید کے استقبال کا سارا ٹو اب خود کمائے؟ اگر حکومت کے نزد کیک شیمید نے کوئی قابل قدر کارنامہ انجام دیا تھا جس کی وجہ ہے اس کی تدفین کے عمل میں حکومت کی ہرسطے کے لوگ شریک ہورہ ہے تھے تو چرابیا کارنامہ انجام دینے والے شہید کے استقبال کا مرسطے کے لوگ شریک ہورہ ہے تھے تو چرابیا کارنامہ انجام دینے والے شہید کے استقبال کا حق سے حق مام آ دی کو بھی دیتا جا ہے تھا۔ اگر شہید نے کوئی ''جرم'' کیا تھا تو حکومت کی طرف ہے میں مام آ دی کو بھی دیتا جا ہے تھا۔ اگر شہید نے کوئی ''جرم' کیا تھا۔ جہاں قاضی حسین اس کے عمل اعزاز سے استقبال اور باتی امور کی انجام دہی سجھ بیں آنے والی بات نہیں ہے۔ شواہد کی رو سے حکومت کے زد کیک شہید نے کا مرسیاستدان شہید کے والد سے تعزیت کے لیے گئے، وہاں وزیاعظم شوکت عزیز کی طرف ہے بھی کا بینہ کے ایک رکن طارق عظیم نے شہید کے والد سے وزیاعظم شوکت عزیز کی طرف ہے بھی کا بینہ کے ایک رکن طارق عظیم نے شہید کے والد سے وزیاعظم شوکت عزیز کی طرف ہے بھی کا بینہ کے ایک رکن طارق عظیم نے شہید کے والد سے وزیاعظم شوکت عزیز کی طرف ہے بھی کا بینہ کے ایک رکن طارق عظیم نے شہید کے والد سے وزیاعظم شوکت عزیز کی طرف ہے بھی کا بینہ کے ایک رکن طارق عظیم نے شہید کے والد سے وزیاعظم شوکت عزیز کی طرف ہے بھی کا بینہ کے ایک رکن طارق عظیم نے شہید کے والد سے والد سے والد سے تعزیز کی طرف ہے بھی کا بینہ کے ایک رکن طارق عظیم نے شہید کے والد ہے والد ہے والد ہے دو الد کے دو الد ہے والد ہے دو الد کے دو الد ہے والد ہے وال

اظہارتعزیت کیا۔ ای طرح تاخیر سے بی سبی، حکومت پاکستان نے جرمن سفیر متعینہ اسلام آباد کو بھی دفتر خارجہ طلب کر کے اس شہادت کی رپورٹ طلب کی تھی۔ حکومتی ادارے ایف آئی اے کے اہل کار بھی شہید کے پوسٹ مارٹم کی گرانی کے لیے جرمنی بھیجے گئے تھے۔ ویسے جرمن سفیر نے اپ طور پر اسلام آباد میں ایک پریس کا نفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ عامر چیمہ شہید کی موت تشدد سے نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ پوسٹ مارٹم کیا جا چکا ہے لیکن میر پورٹ شہید کی تدفین کے بعد منظر عام پر لائی جائے گی۔

عامر چیمہ شہید کی عمر 28 برس کی تھی، وہ فیکسٹائل کی اعلی تعلیم کے لیے فرینکفرے کیا تھا۔ اس دوران میں گزشتہ برس ڈنمارک اور دنیا کے کئی اخبارات کی طرف سے حضور یاک مال کے تو بین آ میر خاکے شائع ہونے لگے۔ جرمی کے ایک اخبار دی ویلف Die) (Welt في بحى تويين رسالت عليه كا ارتكاب كيا\_ واقعات كے مطابق مارچ ميں عامر چيمه نے اس اخبار کے بیورو چیف کے دفتر میں مھنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ میں مبینہ طور پر ایک چاقو تھا، اس پراہے گرفآز کر لیا گیا اور اس کی تفتیش شروع ہوگئ۔ 3 مئی کوجیل کی کوٹھڑی میں وہ مردہ پایا گیا تو جرمن حکام نے دعویٰ کیا کہ اس نے خود کئی کر لی ہے۔ جب عالمی سطح بر جیل حکام کے اس دعوے کوچینے کیا گیا کہ جیل کی کوٹھڑی میں ری کس طرح کیٹی تو ایک نیا موقف اختیار کیا گیا کہ شہید نے اینے کیروں کوری کے طور پر استعال کیا۔ جرمن جیل حکام کو جب ایک اورسوال بیش آیا کہ کیا جیل کی کو تحری میں مگرانی کے لیے کیمرے نصب نہیں تھے، تو مجريه موقف اختيار كرايا كياكه چوكده فري تفتيش فها، سزايافة نبيس تها، اس لي اس الك کومڑی میں بند کیا گیا جس میں کیمرہ نصب نہیں تھا۔ عامر چیمہ شہید کا لوسٹ مارٹم کرنے میں سات دن کی تاخیر کی گئ، وه 3 می کوشهید جوا اور پوسٹ مارٹم 10 می کو جوا۔ یا کستان کی ایک این تی او کے سربراہ انسار برنی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پوسٹ مارم کے وقت اپنے ادارے ك ايك اور ڈائر يكثر كے ساتھ موجود تھے اور پوسٹ مارٹم سے ثابت ہوا تھا كموت كى وجد تشدونيس بكدخودكشى بدانساريرني فرست الحيمي شبرت كاحامل اداره بي عقلف ممالك من یا کتا نیول پرمطالم کا پرده جاک کرنے میں انسار برنی ٹرسٹ نے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں تاہم بہتر ہوتا کہ وہ اس نازک کیس میں سلطانی مواہ ندینتے۔خودشی کے دعوے کا اصرار کر کے انصار برنی نے اپنی عزت میں اضافہ ہیں کیا۔

عامر چیمہ شہید کی میت 10 مئی کو راولینڈی کیوں نہ لائی گئی؟ اسے 13 مگ کو لا مور لانے کا پروگرام کول بنا؟ پھراہے سرکاری بیلی کا پٹراور پولیس کی تحویل میں وزیرآ باد کوں پہنچایا گیا؟ عامر چیمہ کا تعلق حکومت کے کس محکمے سے نہیں تھا کہ حکومت اس کی جمینرو محنین کی مکلف ہوتی۔ وہ تو ایک عام نو جوان اور طالب علم تھا۔ جرئن جیل میں شہادت سے مكنار ہوكيا۔ حكومت نے اس عام سے نوجوان طالب علم كي نعش كواسے قبضے ميں لينے كا فيصلہ کیوں کیا اور عام مسلمانوں کو اس کی جیمیر و تھین میں شرکت کے تواب سے محروم کرنے ک کیوں کوشش کی؟ لاہور میں جد خاک کو وزیر اعلی کے ایک نمائندے نے وصول کیا اور گوجرانواله ش کور کماندر، ڈی می اواور ڈی بی اونے میت کا استقبال کیا۔ حکومت کا شکریہ کہ اس نے شہید کی اس قدرعزت افزائی کی لیکن اس غیر معمولی عزت افزائی سے بیتاثر پیدا ہوتا ب كر حكومت نے الل كو باكى جيك كيا ہے۔ ماكتان ميں اس سے پہلے ذوالفقار على مجاثوكو بھانسی دے کر ان کے جسدِ خاکی کوسرکاری اہتمام میں لاڑکانہ پہنچایا گیا تھا۔ 1930ء میں اگریر استعار کے دوران بھٹ سکے اور اس کے ساتھیوں کو ایک اگریز پولیس افسر کے قل کے الزام میں میانی دی گئی تو بھکت سکھ کی میت کو رات کی تار کمی میں فیروز پور ہیڈ ورکس پر وریائے نیلم کے کنارے انتہائی خاموثی سے جلا دیا گیا تھا۔ 1962ء میں بھارتی حکومت نے بھکت سنگھ کی مزحی کو یادگار میں تبدیل کیا اور اے قیصر ہند کے نام سے موسوم کیا۔ غازی علم الدين شهيد كي ميت كے ساتھ بھي بھي سلوك روا ركھا ميا تھا۔ليكن تاريخ محواہ ہے كدنہ كى كو یہ بعد ہے کہ ممکت علم کی میت کوآ مگ س نے لگائی، ندکی کو موثو و تختد دار پر انکانے والے الل كارول كا نام ياوره مميا ہے، نه غازى علم الدين شبيد كے ملے ميں محالى كا يحده والے والا تاریخ کے صفات میں کہیں نظر آتا ہے۔ آئ زندہ ،، ستیال ہیں جن کو گمنای کے اعرمرے میں و کلینے کی کوشش کی گئی۔ غازی علم الدین شہید کے نقش قدم پر جلتے ہوئے عامر چیمہ نے حرمیب رسول ملک پر اینے آپ کو قربان کرویا ..... ' خدا رحت کندایں عاشقان پاک

حکومت پاکستان نے اس سے قبل توجین آمیز خاکے شائع کرنے والے احتجاج کو وہانے کی بھی ہرمکن کوشش کی بلکہ لا ہور میں آتش زنی کے جرم میں بغیر کسی عدالتی فیصلے کے والم سرفراز تعین کوجیل میں وال ویا حمیا ہے۔ ایم این اے سعد رفیق کو بھی اس یاواش میں

گرفآر کیا گیا تھالیکن ان کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو سکا گر آھیں بدستور جیل بی بندر کھنے کے لیے مے مقدے درج کروائے گئے جی یا پرائے مقدموں کی فائل جماڑ ہو چھ کرنکال لی گئی ہے۔

ہمیں افسوں ہے کہ تو این رسالت عظافہ کا ارتکاب کرنے والوں کا ایک ہی مقصد تھا

کہ مسلم امدکو اس قدر بے س بنا دیا جائے کہ وہ اپنے بیٹی بر عظافہ کی تو بین کو بھی برواشت کر

لے دراصل بی مسلمان کی مسلمانی کو ختم کرنے کی ایک سازش تھی ادرافسوں کی بات بہ ہے کہ
بی مقصد ایک حد تک پورا ہو گیا ہے۔ کم از کم مسلم محکمرانوں نے ابنا کی طور پراس اہانت آ میز
واقعہ پر صدائے احتجاج کا حق ادائیس کیا۔ عام چیمہ کے سلسلے بی حکومت نے پوری کوشش کر
فی ہے کہ ائیر پورٹ پراس کا استقبال کرنے والا کوئی جوم نہ ہو، اس کے جنازے بی الا کمول
فی ہے کہ ائیر پورٹ پراس کا استقبال کرنے والا کوئی جوم نہ ہو، اس کے جنازے بی الا کمول
ور دیری شدید گری میں وفن کر دیا گیا۔ کین حکومت یا در کھے کہ عامر چیمہ شہید کی یا ولوگوں کے
دو پیر کی شدید گری میں وفن کر دیا گیا۔ یو امر ہے، شہید زعرہ رہتے ہیں۔ عامر چیمہ نے ثابت کر
وکھایا ہے کہ:

نہ جب تک کٹ مرول میں خواجہ کیڑب تھانے کی حرمت پر خدا شاہر ہے کامل میرا ایماں ہو ٹبیں سکتا خدا اس کی قبر کوٹور سے مجر دے! اور اس کے ایمان کی حدت سے ہمارے جذبات کوگر ما دے۔ آمین! (14 مئی 2006ء)



#### اداربيروزنامهانصاف

### ههیدِ ناموسِ رسالت کا فقیدالمثال جنازه حکومت کا استه یده طرزعمل

وو شہرید ناموس رسالت عامر چیمہ کو فقید الشال نماز جنازہ کے بعد ان کے آبائی گاؤں سارد کی میں سرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ایک مختاط اندازے کے مطابق 2 لا کھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ شہید عامر چیمہ کی میت کو دخصوص اہتمام "کے ساتھ لا ہور لایا گیا، جہاں سے سرکاری بیلی کا پڑ یہ میت کو جرانوالہ کینٹ لے جائی گئ، جہاں سے سارد کی گئی۔ جراروں کی تعداد میں لوگ میت کے استقبال کی خاطر سارد کی گاؤں میں جمع سے شعہد سر براروں کی تعداد میں اوروں افراد ابھی آ رہے شعہد سے والد پردفیسر نڈیر چیمہ نے ایپ لیت بحث میر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس دوران لوگوں کی حرید بہت بیری تعداد کے آجائے کے سبب دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔

عام چیمہ شہید کوتقریاً 10 روز قبل جرمنی کی ایک جیل میں تشدد کرکے شہید کرویا گیا تھا۔ وہ تو بین آ میز خاکے شائع کرنے والے اخبار کے چیف ایڈیٹر پر تملہ کے الزام میں گرفآر تھے۔ جرمن حکام نے عام چیمہ کی موت کوخود کئی قرار ویا تھا، جے ونیا بجر میں کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ جرمنی میں پاکستان کے سفیر نے بھی کھکوک وشبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موت کی وجہ واضح نہیں، تاہم ایف آئی اے کی وورکن تحقیقاتی قیم کی رپورٹ کا انتظار ہے، جس کی موجودگی میں لائی کا بوشار ٹم کیا گیا ہے۔

شہید عامر چیمہ کے والد اور پوری امت نے خود کئی کا دعوی مستر و کرتے ہوئے اسے قتل عرقر اروپا ہے۔ پاکستان کے طول وعرض میں مسلمانوں نے دن رات شہید کے لیے وعاکمیں کیں اور فاتحہ خوانی کی۔ 10 روز سے جہاں شہید کے اہل خانہ میت کے منتظر تھے، وہیں پوری قوم بھی چھم براہ تھی کہ وہ شہید کی میت کا فقید المثال استقبال کر عشق رسول علی کا جوت دے سکے۔شہید کے ورہاء نماز جنازہ راولینڈی میں اور بعد ازاں تدفین ساروکی میں چاہتے ہے۔ پوری قوم میں اس حوالے سے جوش و جذبہ پایا جاتا تھا۔ گر برشمی سے حکومت پاکستان جوایک میت سے خوفر دہ تھی پہلے تو اس نے میت وطن واپس لانے میں تاخیر کا مظاہرہ کیا۔ بعد ازاں جنازہ راولینڈی میں پڑھانے کی اجازت دینے سے ندمرف تاکار کردیا بلکہ شرمناک رویہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید کے ورثاء سے برتہذی کی۔شائع ہونے والی تفسیلات کے مطابق شہید کی بہن نے ایک نمائندہ کوٹون پر بتایا کہ "ان کے والد کو دی ایس گاڑیوں میں سواد کروانا جا ہی ہے تاکہ آئیں ساروکی نعمل کیا جا سکے۔" ایک اور رپورٹ کے مطابق شہید کی بہن نے تاکہ آئیں جا کہ ایس اور میں اور دی دی ہے کہ اگر حکومت کی بات نہ شہید کی بہن نے بتایا کہ پولیس افر سعود عزیز نے آئیس دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت کی بات نہ مائی گئی تو وہ بھائی کا آخری دیدار بھی نہیں کرسکیں گی۔"

ان تفعیلات سے بغوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حکومت ایک عاشق رسول کی میت سے کس قدر خوفردہ بھی اور اسے تو ہین رسالت کے بحرم مما لک کی خوشندہ کی کس قدر عزیز تھی۔ حکومت پاکستان کا تارہ اور تاپیند یدہ رویہ اس کے بعد بھی جاری رہا۔ جب میت مج 10 بج سارہ کی بھی گئی گئی کہ نماز جنازہ 4 سارہ کی بھی گئی کہ نماز جنازہ بے بی شام ہوگی۔ لوگوں کی ایک بوی تعداد 4 بج کے چیش نظر تا خیر سے پینی اور نماز جنازہ سے محروم رہ گئی۔ اطلاعات کے مطابق تدفین کے بعد بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید کے محروم رہ گئی۔ اطلاعات کے مطابق تدفین کے بعد بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید کے گاؤل کی طرف روال دوال تھے۔

عامر چیمہ شہید کی میت اپنی آخری آرام گاہ تک پہنچائی جا چکی ہے۔ پوری قوم کی دعار سیدھا رہی ہیں۔ دعا کی اور ان کے الل خانہ کی ڈھارس بندھا رہی ہیں۔ دعا کیں اور ان کے الل خانہ کی ڈھارس بندھا رہی ہیں زعرہ عامر چیمہ کو اب کے ول سے نکالانہیں جاسکتا۔ وہ ہیشہ قوم کی دعاؤں میں زعرہ رہے گا کیکن حکومت نے جورویہ رکھا بیرویہ نہ صرف شہید کے خاندان بلکہ قوم کو بھی یادرہے گا اور حکومت کے لیے تالیندیدگی کی وجہ بنارہے گا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے ایوان اقد ار میں جلوہ افروز شخصیات کوخطرہ کیا تھا؟ انہوں نے بیر حرکت کیول کی؟ جبکہ شہید یا شہید کے والد عام شہری تنے اور ان کاکس سیاسی جماعت یا سیاسی عزائم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، جوخطرہ ہوتا کہ جنازہ کے شرکاء اقدار پر بیات جماعت یا سیاسی تعند کرلیں گے، جبکہ شہید کے والد پوری صراحت کے ساتھ ایک روز قبل قوم سے یہ ایکل

کر پچے تھے کہ سیای عناصر اُن کے حال پر رحم کریں۔اس سے صاف طاہر ہے کہ وہ سیای عزائم رکھتے تھے ندان سے کوئی سیای خدشہ تھا۔ پھر صرف حکومت کومسئلہ کیوں بنا؟

اس کی دو وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ایک تو مید کہ حکران ایے معاملات اور موام میں عدم معبولیت کے سبب اس قدرخوف کا شکار ہیں کہ شہید کی میت بھی ان کے لیے قابلی برداشت نہیں تھی جے ان کے اتحادی جرمنی نے اسے حبی باطن کا نشانہ بنایا۔اس لیے انہوں نے افتدار کے ایوانوں کو جنازہ کی بھیر بھاڑ سے بچانے اورائے امن وسکون کو برقرار رکھنے کے لیے فیصلہ کیا کہ جنازہ کو وارالحکومت سے وور رکھا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز جنازہ حکومت کے خلاف مظاہرہ میں بدل جائے لیکن دوسری دجداس فیصلہ پرغالب نظر آتی ہے۔ كوتك عامر چيمه جرمني جيس مغرل مك كى بوليس كا نشانه بناءاس ليد مغرلى ممالك إور بورى دنیا کو پع چا کد یا کتانی قوم ایک عاش رسول کو کیا ایمیت دی ہے۔اس سے عین مکن ہے كر حكومت كى روثن خيالى كودهيكا لكما امركى ناراض موجات\_اس فيدارباب اختيار في اينى تمام تر کشش کی کدنماز جنازہ پر بڑا اجہاع ممکن نہ ہو سکے۔اس کے لیے عین آخری موقع پر جنازہ کا شیڈول بدلا گیا۔ شہید کے والد سے تو بین آمیز رویہ روا رکھا گیا۔ شہید کی بہوں کو ز بروتی گا ژبول می شونسا میا اور پر فی وی موتلو پر غلط وقت نشر کیا میالیکن ان تمام محکند ول اور حربول کے باوجود براروں افراد تاریخ اسلامی کے اس عظیم سیوت کو الوادع کہنے کے لیے جمع مو کے ۔ بیٹن ی ہات ہے کہ بدلوگ گرد دنوح سے تعلق رکھتے تنے جومع مع اخبار میں خر و کم کرایک آور گفتے میں وہاں پہنے سکے۔ اس سے اعدازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر مناسب يروكرام كتحت نماز جنازه موتى لوكتنا بوااجاع موتاء اوربياجاع كى ساى غرض يا متعمد کے تحت نہیں مرف عثق رسول ﷺ کی بنیاد پر تھا، جس میں تمام مکاتب اگر کے لوگ شریک موتے اور فرقه وارانه رواواري كا عظيم الشان مظاهره و يكھنے ش آ<del>تا</del>۔

حقیقت سے کہ محمران اپنی تمام تر جدد جد کے بعد بری طرح سے ناکام ہوئے بیں ادر عثق رسول ﷺ کامیاب تشہرا۔ شہید عامر چیمہ کے ساتھ ساتھ وہ ہزاروں شرکاء جنازہ بھی قابل تعریف بیں جو تعنی عشق رسول ﷺ کی بنیاد پر دہاں جمع ہوئے اور انہوں نے 14 کروڑ موام کی طرف سے فرض کفایہ اوا کیا۔ سوا ارب مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ اوا کرنے والے عامر چیمہ کا یہ تن بھی تھا کہ توم اسے سلام چیش کرتی۔ گر افسوس کہ حکومت نے بلاوجہ بدنا کی کا ٹیکد لکوالیا۔ (15 می 2006ء)

#### اداربيروزنامهاسلام

# شہید ناموس رسالت کی تدفین عوام و حکام کے لیے چندغورطلب پہلو

شہید ناموں رسالت عامر تذریجید کو ہفتے کی سہ پہر 3 ہجان کے آبائی گاؤں سارد کی ہیں ہر و خاک کردیا گیا۔ شہید کا جد خاکی شی ساڑھ 9 ہج پی آئی اے کی پرواز پی کے 764 کے ذریعے برمنی کے شہر بران سے لاہور پہنچا جے وزیراعلی پنجاب سے خصوصی بیلی کا پٹر میں گوجرانوالہ اور وہاں ہے ایموینس کے ذریعے سارد کی پہنچا گیا۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ملک بحر کے مخلف شہروں ہے ہے شار افراد سارد کی بجع ہورہ تھے، جمع کے شرکت کے لیے ملک بحر کے مخلف شہروں ہے ہے مقرر سے 3 کھنے قبل بی نماز جنازہ پڑھا دی گئی جس کے باعث لاتحداد افراد نماز جنازہ میں شرکت سے محروم رہے۔ بحد میں وینچے والے لوگ شہید کے لواحقین کو میار کہا دوے کر رفعست ہوتے رہے۔ جنازے کے موقع پر رفت آ میز مناظر دیکھنے میں آئے اور عافق رسول کی محبت وعقیدت میں موام کے نا قابل فراموش ولے کا اظہار ہوا۔

تحفظ ناموس رسالت کی خاطر عامرنذ پر چیمہ کی شہاوت اہل پاکتان کے لیے ایک ایدا اعزاز ہے جس پر جتنا بھی شکر اوا کیا جائے کم ہے ..... تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت شہید کی نماز جنازہ اور تدفین کے حوالے ہے کسی شکسی دباؤ یا مصلحت کا شکار ضرور رہی ہے ورنہ شہید کے والدین اور ورثاء کی خواہش کے مطابق نماز جنازہ اور تدفین کے لیے راولینڈی بی کا انتخاب ہوتا چاہی تھیدکا گھرانہ 30 ہرس سے آباد ہے۔ شہید کے والد پروفیس نذیر چیمہ اور دیگر ورثاء کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں آئیس حکومت کی جانب سے مجور کی اور ملک کے ایک بڑے شہر کو چھوڑ کر دور دراز دیبات میں تدفین کو نہایت عجلت

کے ساتھ اس طور پرمکن بنایا گیا کہ کم سے کم افراد جنازے میں شریک ہوں۔ نیز نماز جنازہ مس شركت كے ليے آئے والے درجنوں قافل كوروكا اور وزيرآ باد كوعملاً سيل كرديا كيا۔ بعض معرین کے مطابق حکومت نے اس اقدام کی وجہ بیر بتائی جاری ہے کہ 🖚 دارانکومت سے متصل شر میں ایک عظیم ادر پر جوش فدہی اجماع کی فنکل پیدا ہو جانے سے خوفزوہ تھی۔ اگریہ بات درست ہے تو ہمارا خیال ہے کہ یہ ایک بے بنیاد خدشہ تھا جس کے باعث شہید کے ورثاء اور لاکھوں عوام کے جذبات کو مجروح کرنا حکومت کو کی طرح زیب نہیں دیتا تھا۔ نماز جنازہ میں اعلی سرکاری افسران کی عدم شرکت بھی بیر ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے ك حكومتى سطح يرقوم كے اس نامورسيوت كوكسى خاص اعزاز كے قابل سمجما كيا نداس كے کارنا ہے کوکوئی بلند حیثیت دی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ اعلی ابوانوں کے مکین تحفظ ناموی رسالت کی خاطرِ عامر چیمہ شہید کے کارناہے کوائل مغرب کی نظر میں'' دہشت گردی'' قرار پانے کے باعث کوئی مقام دینے کو تیار نہ ہوں محرصلمانان یا کشان نے اس شہید ناموس رسالت کو جو خراج محسین پیش کیا ہے وہ اس حقیقت کو واشکاف کرنے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کے عوام کو لاکھ کوششوں کے باوجود اسلام سے برگشتہ نہیں کیا جاسکا۔مغربی تہذیب وتدن مل ریک کرانیس دین ہے دُور ہٹانے کی ، تمام تر کوششیں جوسالہاسال سے جاری ہیں اب تک اہے اہداف کی محمل نہیں کرسکیں۔ ورحقیقت عشق رسالت کی ایک چنگاری فعلے جوالا بن کر كرورون مسلمانون كواكيك لحظ على وه بحولا مواسيق ياددلا دي بي جي جي يروركر ون ادلى كعرب شهوارول في مشرق عد مغرب ك كان دارول عفراج وصول كيا تحا-اب جبكه شهيد عامر نذير چيمه كي تدفين مو چكى باورساردك بيل اس بروات ملى

رسالت کا مرقد عشاق نبوت کے لیے رہتی دنیا تک مینارہ نور بن چکا ہے، پاکستان کے عوام و حکام دونوں کے لیے اس دافعے کے چند پہلونہایت قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات بیہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس پاکستانی نوجوان نے اپنی جان قربان کی ہے کیا حکومت پاکستان اور عوام نے اس کی تکمیل کے لیے کوئی لائح عمل اپنایا ہے؟ بیتو ظاہر ہے کہ ناموں رسالت کے تخط کے ارفع داعلی مقصد میں کسی کو اختلاف نہیں ہوسکیا گراس کے لیے جن اقد امات کی توقع مسلم حکومتوں سے کی جاری تھی پاکستان نے ان میں کس حد تک پیش دفت کی ہے اور عوام نے علی طور پر گستاخ عناصر سے اظہار نفرت کے لیے کون سے موثر اقد امات کیے ہیں؟ بیا ایسا موال ہے جس کا جواب دیے ہوئے ہمیں اپنے قدم وہیں گڑے نظر آتے ہیں جہاں ہم تمن حوار ماہ کہلے تھے۔ یہ سانے ایک چینے بن کر کے مسلم نوں کے سامنے ایک چینے بن کر

کھڑا ہے گراہلِ پاکستان کے لیے اب اس کی اہمیت اس لحاظ سے دو چند ہوگئ ہے کہ اس میں ان کالہوشامل ہو چکا ہے ادر کوئی غیرت مند قوم اپنے بیٹوں کے لہوکورائیگاں نہیں جانے دیتی۔ دوسرا سوال جو خاص طور پر حکومت کے لیے توجہ طلب ہے یہ ہے کہ بیرون ملک

ایک پاکستانی کے بہیانہ آل پراس نے جرمن حکومت سے احتجاج میں اپنی ذمہ داریاں کس صد

تک بھا کیں؟ اگر دیکھا جائے آو اب تک حکومت کا کردار اس حوالے سے نہایت ماہی کن رہا

ہے۔اگر اس داقعے کے نوراً بعد کم از کم جرمن سفیر کواس دفت تک کے لیے طلک بدر کر دیا جاتا

جب تک جرمن حکومت معذرت کرتے ہوئے اس سالحے کے مرتکب افراد کو کیفر کردار تک

وینچے کا دعدہ نہ کر لیتی، تو اپنی عزت و وقار کا شخط کیا جاسکا تھا، گر اب یہ محسوں ہورہا ہے کہ

پاکستانعوں کی جان و مال بیردن ملک نہاہ تا ارزاں ہے جس پر جرکمی کو دست درازی کا پورا

سب سے آخری اور اہم ترین ہات ہے کہ گتا خانہ خاکوں کی اشاعت اور عامر تذریر چیمہ کی شہادت کے سانوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہام بعیہ معلوم نہیں ہوتا کہ دنیائے اسلام اور صلیبی دنیا جی ایک نئی اور تیز تر جنگ شروع ہو جائے جس کے شطع پہلے بی افغانستان وحراق جی بھڑک رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ الی صورت حال عالمی امن کوجاہ و پر ہاد کر دینے کا ہا عث ہوگی جس کی تمام تر ذمہ دار اس فضا کو ہوا دینے والے گتا خ مطر بی میڈیا اور اس کی سر پرست حکومتوں پر ہوگی۔ اس خطرے کوسائے رکھتے ہوگی جسلم ممالک کو ہر عالمی اور اس کی سر پرست حکومتوں پر ہوگی۔ اس خطرے کوسائے رکھتے ہوگی خرار دینے کی تحریک فورم پر تو تین در دوشور سے چلائی جا ہے۔ حال جی ڈھا کہ جس ہونے والی سارک ممالک کا نظر سی جہاں دہشت کردی قرار دینے کے خلاف جنگ پر اتفاق کیا گیا، وہاں اس کا نظر نس شرکیک و بیات ان اور بنگلہ دیش اس موقع پر تو ہین رسالت کو دہشت کردی قرار دینے کے قانون کی مشکوری کی قرار داد بھی پیش کر سکتے تھے گر افسوس کہ اس بارے گردی قرار دینے کے قانون کی مشکوری کی قرار داد بھی پیش کر سکتے تھے گر افسوس کہ اس بارے گس اٹی ذمہ دار ہوں کا احساس نہ کیا گیا۔

اگر عالم اسلام کی تیادت کی خفلت کا یمی حال رہا تو نہیں کہا جاسکا کہ باطل تو تیں اسلام کے ساتھ کی اسلام کے بیا اسلام کے ساتھ کیا جو اسلام کے ساتھ کیا گئے در گراری اور ایسے بیل ایک عام مسلمان وی پھر کرنے کے بیاد کر گزرے۔ عام چیر شہید نے کیا اور ماضی بیس عازی علم الدین اور غازی عبدالقیوم جیسے مجاہد کر گزرے۔ (15 می 2006ء)

#### ادارىيروزنامەنوائے وقت

# عامرشهبيدكي نماز جنازه اورتدفين ميں حکومتی رکاوميں

جرمنی میں پولیس کی حراست میں شہید ہونے والے عاشق رسول پاکستانی نو جوان عامر عبدالر من چیمہ شہید کو گزشتہ روز وزیر آباد کے قریب آبائی گاؤں سارو کی میں سرو خاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں مختاط اندازے کے مطابق دولا کھ سے زائد افراد نے شرکت کی جبکہ نماز جنازہ کے بعد بھی جراروں لوگ پنچے اور انہوں نے شہید کی شربت پر فاتح خوانی کی۔ شہید کا جمب خاکی لحد میں اُترا تو فضا نعرا تھی راورنعرہ رسالت سے گونج اُتھی۔ لوگ فر معقیدت سے شہید کے والد کو چوہتے رہے۔

جرمتی میں عام عبدالر من چیمہ کی پولیس کی زیر حراست شہادت اس امر کا ثبوت ہے کہ انسانی حقوق کے علمبردار پورپ جس بھی پولیس کا انداز تفتیش سراسر غیر انسانی اور طالمانہ ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق عامر چیمہ پر ذباذ ڈالا جاتا رہا کہ دہ اپنے آپ کو دہنی مریض کا محتلہ مریض سلم کرلے تا کہ دنیا کو بیتا تر دیا جاسکے کہ بیر سول اللہ اللہ کا کہ قول کرنے سے خیس بلکہ ایک وہنی مریض کا نجی قول ہے لیکن عامر چیمہ نے پولیس کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بیا اطلاعات بھی مظر عام پر آپکی ہیں کہ عامر چیمہ چاتو لے کرجرمن اخبار ایکسل ہیر گر کے ایڈیٹر پر جملہ کرنے نہیں گیا بلکہ اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دہ آئندہ الیے تو ہین آمیز فائن مطل کا رنگ دے کر تشدد کا قبین خانہ بنایا گیا۔

دوران تنتیش جب ایک جرمن پولیس اہلکار نے رسول الله سطانی اور دیگر انہیاء کرام کے بارے میں گتا خاندانداز گفتگوا ختیار کیا تو اخباری رپورٹوں کے مطابق عامر چیمہ شہید نے اس کے مند پرتھوک دیا جس سے مشتعل موکر جرمن اہلکاروں نے شہید کوحیوانی انداز میں تشدد کا نشانہ بنا کر بے ہوش کر دیا اورجم کے کسی نازک حقے پر چوٹ لکتے ہے ان کی سائسیں اکھڑ گئیں۔ تو تع ہے کہ ان سطور کی اشاعت تک تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہوگی اور اگر یہ رپورٹ دیانتداری سے مرتب کی گئی ہے تو عامتدالناس کو مح صورتحال کاعلم ہو جائے گا۔

عامر چیمہ شہید نے اپنی جان دے کر دنیا کویہ باور تو کرا دیا ہے کہ ہرمسلمان رسول اللہ عظاف کے ہرمسلمان رسول اللہ عظاف کے بقول اللہ عظاف کے بقول سے مقیدہ رکھتا ہے کہ

نہ جب تک کث مروں جمل خواجہ یرب بھی کا خزت پر خدا شاہ میرا ایماں ہو نہیں سکتا خدا شاہ ہے کال میرا ایماں ہو نہیں سکتا اسول خدا شاہ کو اپنی جان، مال اوفاد اور ماں باپ سے زیادہ عزیز جان کری ایپ ایمان کا شخط کرسکتا ہے اور ان جس سے کی ایک یاسب کی قربائی دے کر خدا تعالی کے حضور سرخرہ ہونے کی آرزو رکھتا ہے۔ شہید کے دالدین اور بہنوں کی طرح اہل پاکستان بھی اس لیاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ماضی کی طرح اب بھی خرمت رسول تھی پر کث مرنے والے فیض کا تعلق اُن کی دھرتی سے اور بیٹا بت ہوگیا ہے کہ پاکستان کا قیام جس نعرے والے فیض کا تعلق اُن کی دھرتی سے اور بیٹا بت ہوگیا ہے کہ پاکستانی مسلمان کے رگ وریشے بھی جمل میں آیا جمل شکل دینے کی خواہش آئ بھی ہر پاکستانی مسلمان کے رگ وریشے میں جیل دی ہے۔

عامر چیر شہید کے ساتھ بطری اولاد نے تو جوسلوک کیا سوکیا وہ اپنی جگدافسوسناک اور صرف جرشی بی جیس پورے بورپ کے منہ پر کلنگ کا فیکہ ہے گر برسمتی کی بات ہے کہ حکوسب پاکستان نے بھی اس ضمن جی اپنی آئی ، قالونی ، فرجی اور اخلاقی ذمہ داری اوا کرنے ہے گریز کیا ہے۔ عامر شہید کی گرفاری کے بعد حکوسب پاکستان اور جرشی جی پاکستانی سفار بخانے نے بیز جمت بھی گوارائیس کی کہ وہ اپنے ایک شہری کی گرفاری کی وجو ہات معلوم کرنے کے علاوہ ایک قیدی کے طور پر اس کے حقوق کے شخط کا اہتمام کرتی ، اصولاً حکومت اسے اپنے تو بل جی لے کرتھیش کرسکتی تھی۔ شہادت کے بعد بھی حکومت نے جرمن سفیر کو دفتر فارج جی اس وقت طلب کیا جب پورے ملک کو احتجا جی لیر نے اپنی لیسٹ جی لے لیا، جب فارج جی اواحقین کو جرمن حکومت پاکستان نے بھی لواحقین کو جرمن حکومت پاکستان نے بھی لواحقین کو جرمن حکومت پاکستان نے بھی لواحقین کا بید بی اطلاع دے کران کے زخموں پرنمک پاٹی کی۔ میت کی آئد پر والد بن اور دیگر لواحقین کا بید

قانونی اور شری حق تھا کہ ال اپنی مرضی سے تدفین کرتے مرحکومت پاکستان نے معلوم نہیں کسے خوش کرنے کے کے خوش کا فیصلہ کیا حالا تکہ جب خوش کرنے کے لیے میت کو اپنی تحویل میں لے کرسارد کی میں تدفین کا فیصلہ کیا حالا تکہ جب شہید کے در ثاراد لینڈی میں نماز جنازہ اور تدفین کا فیصلہ کر پچکے تھے تو آئیس رو کئے کا کوئی جواز نہیں تھا۔

اگر ناموس رسالت علی پرائی جان قربان کرنے والے ایک نوجوان کا راولینڈی یا لا ہور میں جنازہ ہوتا اور لا کھوں مسلمان اس میں شریک ہو کر خراج عقیدت پیش کرتے تو اس ے حکومت کوکوئی خطرہ نہیں تھا۔اس سے پوری دنیا کو یا کتانی قوم کے ناموس رسالت عظافہ ك حوالے سے جذبات كا يد چل اور اوآئى سى جزل اسمبلى كے ذريع مقدى فحفيات كى حرمت و تاموں کے حوالے سے جو قرار وادمنظور کرائے کی کوشش کر رہی ہے انہیں تقویت ملتی محر حکومت نے منصرف زبردتی ساروکی میں نمانے جنازہ اور تدفین کی کوشش کی بلکہ نماز جنازہ کا وقت تبديل كرك الكول عاشقان رسول كونماز جنازه من شركت كواب عيمروم كرديا، جس كا كناه اس كى كرون ير بــ بي بات نا قابل قهم ب كد حكومت في شهيد كـ تابوت، نماز جناز اور تدفین کو ہائی جیک کیوں کیا جبکہ ایک طرف حکومتی عہد بداروں نے شہید کے والد کے یاس جا کرتعزیت بھی کی اور جرمن سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے معلومات بھی حاصل کیں۔ عامر چیماتو عازی علم الدین شهید اور عازی عبدالقیوم شهید کے تتش قدم پر جلتے ہوئے اسینے خدا کے حضور پیش ہو گیا ہے لیکن اسلامی جبہوریہ یا کتان کی حکومت نے اس موقع پرنا قابل فہم انداز کارے حوام کے ول چھلنی کردیے ہیں۔ ایک طرف میت کی وزیراعلیٰ کے بیلی کاپٹر میں روائل اور کور کمانڈر گوجرانوالہ سمیت اعلی سرکاری عبد بداروں کی طرف سے وصولی اور دوسری طرف لا مور ایئر پورٹ برمیت سے عوام کو دور رکھے، بنڈی می نماز جنازہ ے الکار، اور ساروکی می قبل از وقت نماز جنازہ، اور نماز جنازہ میں سی بڑی سرکاری شخصیت كى عدم شركت؟ ناطقه سريكريال باس كيا كمية!

یکی وجہ ہے کہ عوام کے ساتھ مرحوم کی بہنوں اور دیگر لواتھن کی طرف سے زیردست احتیاج جاری ہے۔ شہید کے جنازے اور میت کے استقبال سے عوام کی ایک بڑی تعداد کورد کئے کی حکمتِ عملی سے حکومت کو کیا حاصل ہوا؟ اس کے بارے میں ارباب افتدار بی بہتر جانتے ہیں۔ شاید لا کھوں افراد کے اجتماع سے "روش خیالی" کے پروپیگنڈے کوضعف

پہنچتا اور مسلمانوں کے دل و دماغ سے دین وایمان کے علاوہ عفق مصطفیٰ کی آخری رمق ختم کرنے کے کروسیڈی ایجنڈے میں رکاوٹ پڑنے کا ائدیشہ تھا۔

عامر شہید کے جنازے ہی دو لاکھ سے زائد افراد نے شریک ہوکر پوری پاکتانی تو م اور اُمہ کی طرف سے فرض کفایہ اوا کیا لیکن صرف پاکتان ہی نہیں ویگر سلم ممالک کے مقدر طبقے نے پرُ زوراحتجاج نہ کرکے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس بکہ اور پورپ کے دست گر ہیں اور انہیں ملک کے موام کے جذبات وا حساسات اور عقائد ونظریات سے کوئی سروکار نہیں لیکن اس طرح نہ تو عامر چیمہ اور اس کے جرائت مندانہ کردار کو اُمہ کے ذہنوں سے جو کیا جاسکا ہے اور نہ ہوام کے جذبات وا حساسات کو سرد کرنے ہی کامیابی ہوسکتی ہے۔ گزشتہ روز چود حری اور نہ ہوام کے جذبات وا حساسات کو سرد کرنے ہی کامیابی ہوسکتی ہے۔ گزشتہ روز چود حری شیاعت نہیں بلکہ انہوں نے حکومت گومت میں نہیں بلکہ انہوں نے حکومت کی فیصلہ بھی تبدیل کراتے اور کے کئی فیصلے تبدیل کرائے۔ کاش میں وقاتی اور صوبائی حکومت کا یہ فیصلہ بھی تبدیل کرائے اور ایج پڑدی شہید کے لواضین کے علاوہ پندرہ کروڑ پاکتائی عوام کی خواہشات کا احر ام کرنے اپنے پڑدی شہید کے لواضین کے علاوہ چدرہ کو دوئی خیال حکومت کو شاید اس کی ضرورت کے سامنے آئی اس وقت سرخرو ہوتے مگر موجودہ روش خیال حکومت کو شاید اس کی ضرورت کے سامنے آئی اس وقت سرخرو ہوتے مگر موجودہ روش خیال حکومت کو شاید اس کی ضرورت کے سامنے آئی اس وقت سرخرو ہوتے مگر موجودہ روش خیال حکومت کو شاید اس کی مرورت کی اللہ تعالی کے ہاں دیر ہے اند چرنہیں اور جزا کے ساتھ سرزا بھی خیرانیں اور جزا کے ساتھ سرزا بھی اس دیر ہے اند چرنہیں اور جزا کے ساتھ سرزا بھی کے۔ (15 می 2006ء)



# ادارىيەىمفت روز ەغر<sup>د</sup>وە

## عامر چیمه شهید کاعظیم اور حکومت یا کتان کا شرمناک کردار

چرمن پولیس کے تشدد سے شہید ہونے والے عام عبدالرطن چیمہ کی نماز جنازہ میں تقریباً دو لاکھ افراو نے شرکت کی اور تقریباً کتنے عی لوگ حکومت کی کوششوں کے باعث نماز جنازہ میں شرکت سے محروم رہے۔ عامر چیمہ کی نماز جنازہ کے موقع پر موام کا جوش و فروش نے مثال تعادایک دنیا اُنڈی ، لی آ ربی تھی۔ عامر چیمہ کے والدمحترم پر دفیمر نذیر چیمہ کولوگ مبار کباد دے دیے اور ان کے ہاتھ اور ما تھا چوم رہے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس بی صدی میں یہ یا کتان کا سب سے برا جنازہ تھا۔

عامر شہادت یا کر دنیا کی تاریخ میں بھیشد زندہ ہوگیا لیکن اس حوالے سے حکومت کرمیب یا کردار اول تا آ خر حوصلہ حکن، منی اور مشکوک رہا۔ ایک بار پر حکومت حرمیب رسول میلائے کے مسلے میں قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے قوم کے ظاف کھڑی نظر آئی۔ ایوں محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ حکر الوں کو حرمت رسول بھٹے کے الیثو سے خوف آ تا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ گتا خان رسول حکومتی صفوں میں بیٹے ہیں۔ عامر چیمہ کی گرفاری سے شہادت تک جرعی میں پاکتانی سفیر خاموش رہے جیے ان کا عامر چیمہ کی گرفاری سے شہادت تک جرعی میں پاکتانی سفیر خاموش رہے جیے ان کا عامر چیمہ سے بطور پاکتانی سفیر یا کہتانی سفیر یا کہتانی سفیر کی فرمیب رسالت تھائے سے بطور ایک مسلمان کوئی تعلق می نہیں۔ جرعی میں تعینات پاکتانی سفیر کی حرمیب رسالت تھائے کے ایشو سے الفلقی صرف عامر چیمہ کی گرفاری اور پاکتانی سفیر کی خرمیت سامان جی کے تو بین آخر ایک شاموش رہے۔ اس بات کی تحقیقات کی اشد کی مردورت ہے کہ موصوف مسلمان ہیں یا قادیائی۔ میجر جزل شوکت سلطان کے بقول قادیائی فرح میں افلی عہدوں پر فائز ہیں ادر ان کی ترتی پر کوئی پابندی نہیں۔ اگرفوج میں ترتی پر کوئی پابندی نہیں۔

یا بندی نہیں تو بوروکر لی خاص طور پر دفتر خارجہ ش قادیا ناوں کے اثر ونفوذ بر کیا قد عنیں ہوں گی۔ جرمنی میں سفیر یا کشان کی غفلت، بے حسی، لا پروائل اور غیر ذمہ واری اپنی جگد کیکن بید سب کچومرف ایک فردتک محدود بوتا تو برداشت کیا جاسکتا تعالیکن یمال تو پوری حکومت عی اس سارے مسئلے میں ای رویے کا مظاہرہ کرتی رہی جوجر منی میں تعینات ہمارے سفیر نے کیا۔ عامر چیمد کی شہادت کے بعد حکومت نے بو کھلا ہث کا مظاہرہ شروع کردیا۔ جب عوام کا رومل شدید ہوا تو دورکی " حقیقاتی" ئیم جرشی مجبی گئی جو حقیقات سے زیادہ جرمن پولیس کے اس وموے کی توثیل کے لیے گئ تھی کہ عامر چیمہ نے خورکشی کی ہے۔ جرمنی کے سفیر کو بھی وفتر خادجہ ایک ایسے وقت طلب کیا ممیا جب عوامی دباؤ صدول سے تجاوز کر رہا تھا۔ یہ سب منجالی محاورے '' گونگلووں سے مٹی جماڑنے'' کے متراوف تھا۔ اس موقع پر یا کستانی حکومت نے بیہ بیماند ترکت بھی کی کہ عامر چیمہ کو جڑمنی شن علی وفنا دیا جائے تا کہ اس سیلنے سے اس کی جان ہر لحاظ سے ممل طور پر چھوٹ جائے۔اس کے لیے عامر چیمہ کے والدین اور لوا حقین پر بھی ب تحاشہ دیاؤ ڈالا ممیا جن کے کسی صورت میں مفاہمت نہ کرنے اور ویلی جماعتوں کے شدید ردعل کے بعد حکومت بالآخرمیت باکتان لانے پر مجئور ہوگی۔افسوس سے کہنا پر تا ہے کہاس سارے معاملے کے دوران کہیں بھی بیمعمولی ی کوشش نظر ندآئی کہ حکومت کو عامر چیمد کے مثن لین تحفظ حرمب رسالت سے کوئی مجت تو دور کی بات، سردکار تک عی ہو۔ حکومت نے اسیخ آپ کوروش خیال ابت کرنے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا دیا اور صرف خود کو ہی تہیں بوری قوم کوروش خیال ابت کرنے کی کوشش کی گئا۔ای مقصد کے لیے عام چیمہ کی میت کو زبروتی سارد کی لے جایا گیا اور راولپنڈی یا لامور ش ٹماز جنازہ ادائبیں کرنے وی گئی۔سب ے زیادہ شرمناک حرکت وزیر اعلی مخیاب کے ایک ترجمان چے بدری ا قبال نے کی اور عالمی ذرائع ابلاغ کو بتایا که نماز جنازہ میں 20 ہزار افراد نے شرکت کی۔ عالمی ڈرائع ابلاغ خود پیاس ہزار کی خبریں دے رہے تھے لیکن وزیر اعلیٰ کے ترجمان نے بیٹابت کرنے کی کوشش کی كدنماز جنازه يس كوكى زياده بدى تعداد شريك نبيس موكى \_ ياكستاني ذرائع ابلاغ كرمطابق نماز جنازہ ش کم از کم دولا کھ افراد نے شرکت کی جبکہ اتن ہی تعداد نماز جنازہ میں شرکت سے محروم ربی کیونکہ حکومت نے سارے پردگرام کو درہم برہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ نماز جنازہ کا اعلان جار (4) بجے کا تھا جبکہ جنازہ ظہرے پہلے ہی بڑھا دیا حمالات کومت کی طرف

سے دوسری شرمناک حرکت میتھی کہ کمی حکمران نے عامر چیمہ کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں گی۔ اس لیے کہ آگر وہ ایما کرتے تو دنیا میں میہ پیغام جاتا تھا کہ انھوں نے ایک ' وہشت گر و' کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ وزیر اعلی پنجاب نے اپنا ہمل کا پٹر میت کے لیے بعیجا تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ وزیر اعلی پنجاب نے اپنا ہمل کا پٹر میت کے لیے بعیجا تو اس استقبال کر سکے۔ تمام وقت میت کے لیا حقومت بینیں جائی تھی کہ لا ہور میں کوئی میت کا استقبال کر سکے۔ تمام وقت میت کے لواحقین پر کما غروز مسلط رہے جس پر پروفیسر غذیر چیمہ اور ان کے خاندان نے شدید اعتراضات کیے ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان حکر انوں کو رسول بھاتھ ہے نبت اختیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو انھیں ای رسول بھاتھ کے نظام کے لیے حاصل کیے گئے ملک اور ای رسول بھاتھ کو چاہنے اور مانے والوں پر حکومت کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی۔ آخر کب تک تمارے حکر ان اپنے عوام کی بجائے کفار کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ عوام کے مبر کا کیا نہر پر ہورہا ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ''آخر کب تک؟'' حکر انوں کے لیے بہتر بی کے انہ لبریز ہورہا ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ''آخر کب تک؟'' حکر انوں کے لیے بہتر بی محکم کے کہ اور ملت کی طرف پلے آئیں۔ وہ جس ڈگر پر چلے ہیں، وہ آئیں کھائی کی طرف لے جاری ہے۔ اس راستے پر جائی کے سوا کی نہیں۔

پاکستانی عوام نے عامر چیمہ شہید سے جس محبت والقت کا مظاہرہ کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ ان جذبات کو ایک تحریک کی شکل دی جائے۔ تحریک حرصی رسول بھالتے کو عامر چیمہ شہید نے اپنے لہوسے ایک نیا موڑ ویا ہے۔ اب اس مزید قوت سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عامر چیمہ نے ثابت کر ویا ہے کہ مسلمان مائیں ابھی یا نجھ نہیں ہوئیں اور جے لینڈ پوسٹن کا ایڈیٹر اور 13 کارٹونسٹ بالآ خرکسی نہ کسی عامر چیمہ کا شکار ضرور بنیں گے۔ جرمنی نے جس طرح حب رسول تھالتے کی سزا دو موت وی عامر چیمہ کا شکار ضرور بنیں گے۔ جرمنی نے جس طرح حب رسول تھالتے کی سزا دو موت کا بائیکا نے اس کا اسعید مسلمہ کی طرف سے بحر پور جواب آ نا جا ہے۔ جرمنی کی مصوعات کا بائیکا نے اس جواب کی بہلی قبط ہونی جانے اور عامر چیمہ کے اوھور نے من کو آھے بوھانے کے لیے اس جواب کی بہلی قبط ہونی جانے اور عامر چیمہ کے اوھور نے من کو آھے بوھانے کے لیے اس جواب کی بہلی قبط ہونی جانے اور عامر چیمہ کے اوھور نے من کو آھے بوھانے کے لیے تیار دہتا جا ہے۔

(1427فالان 1427ف)

#### ادار به بهفت روزه ''ضرب مومن''

### تاريخي روايت كانشلسل

تتحفظ ناموسِ رسالت کی'' یاداش'' میں جرمن پولیس کی حراست میں 55 وان مخزارنے والے پاکتانی طالب علم عامر چیمہ کی شہادت کی خبر آنے سے پاکتان میں غم وخوشی ك لح على جذبات و كيف على آرب جير عامر چيمدك والد جناب يروفيسرنذي چيمه نے، جو راولینٹری میں تدریس کے شعبے سے وابت میں، کہا: "میرا بیٹا سی عاصق رسول تھا، جاری اس سے ونیاوی امیدیں تعین لیکن اس نے اس سے بڑھ کر اُخروی سامان کرویا۔ 'عامر چیمہ تین بہنوں کا اکلوتا بھائی اور واحد سہارا تھا، اس لحاظ سے اس کے والد اور کھر والوں کا ردِمل جذبهُ ايماني اور حب رسول علي كي وه لا تاني مثال ہے جوفي زمانه خال على وستياب ہے۔اس سوال پر کہ جرمن بولیس تو اسے خودشی كا واقعہ قرار دے رسى ہے، انمول نے كها: '' جمجے پورایقین ہے کہ وہ خود کشی نہیں کرسکتا۔ عامر چیمہ ٹیکٹائل انجینئر تک کی تعلیم کے لیے میونخ جرمنی میں زیرتعلیم تھے۔ ان کا تعلیم کیرئیرشاندار رہا ہے۔ یو نیورٹی میں ان کا کردار ایک بنس کھ اور سلجے ہوئے طالب علم کا رہا ہے۔ جرمن پولیس کے مطابق وہ اپنی شہادت سے 55 ون پہلے برائی کے اخبار "و بویل Die Welt" کے بورد چیف پر جملہ کے دوران گرفآر كي مكية، جس مي توجن آمير خاك شائع كرنے والے اخبار كا الدي يززخي موكيا تھا۔ 55 دن تک عامر چیمہ پر کسی تم کا مقدمہ قائم نہ کیا گیا بلکدا ہے ابتدائی تفتیش کے لیے حراست میں رکھا میا کداشتے میں پیٹبرآئی کہ وہ جیل کی کوٹمزی میں مروہ پایا گیا ہے۔ جزمن پولیس اور وزارت انساف کا دوی ہے کہ اس نے اپی شرف سے پعندا بنا کر اس سے خور مثی کی ہے جبکہ اس کے خاندان کو یقین ہے کہ بیخود کھی نہیں بلکہ پولیس تشدد کا کیس ہے۔ یا کتان میں دیلی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل نے خبر آتے ہی تحریک التواجمع کرا دی تھی اور جعہ کے روز ہونے والی بحث میں حکومت نے جزب اختلاف کے موقف کو بڑی حد تک قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہم ا بی و مدداریاں پوری کررہے ہیں۔ تازہ خبریہ ہے کہ پاکشانی محتین کاروں کی ایک فیم جرمن پولیس کی معاونت کے لیے جیجی جا چک ہے اور جرمن پولیس نے مختیق کمل ہونے تک صد

فاکی حوالے کرنے ہے روک ویا ہے۔

عام چیمہ کے والد نے جمن پولیس اور پاکتانی تحقیقاتی قیم پرعدم اعتاد ظاہر کیا ہے۔ عام چیمہ کے ایک کن وانیال نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ تشدد کے نشانات کومنانے کے لیے جد خاکی حوالے کرنے میں تا نیمر کی جاری ہے۔ ادھراخبارات وجرا کد میں سلسل اس واقعہ کو کورج دی جارہی ہے۔ بعض اخبارات مثلاً روز نامہ اسلام نے اس پرخصوصی ایڈیشن نکالے ہیں۔ مختلف دیجی وسیاسی تخلیموں کی جانب سے اس واقعہ پرغم و غصر کا اظہار کیا جار ہا ہے۔ ختم نبوت اور تحریک کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس داقعہ کو عالمی فورم پر اٹھا یا جائے۔ انھوں نے عام چیمہ کے ناموس رسائت کی باسداری کے جذبے کو خراج تحسین میں پیش کیا۔

جرمن پولیس جس طرح عامر چیمه کی حراست میں شہادت کوخود کشی سے تعبیر کر رہی باورجس طرح افعول نے پاکسانی المکاروں کی معاونت کوطلب کیا ہے، اس معلوم ہوتا ہے کہ وہ پروپیکنڈا کے زور پر جلدی اسے خورکثی ثابت کر کے اس کے مالہ و ماعلیہ سے جان چرانا جاہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سروست امریکہ اور بورپ کے تمام اخبارات خاموش تما شائی بنے بیٹے ہیں، حالا مکہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں ملی یا کتے کے ٹریفک حاوثے پر ہلاک ہونے جیسے معمولی واقعات کو بھی مجر پور کورت کے حاصل ہوتی ہے اور اس پر بہت ی تنظییں سوگ تک مناتی ہیں۔ ایک انسان کا اور وہ مجی جو ظاہری دیئت کے اعتبار سے آ زاد خیال معلوم موت ہے، بنس کو طبیعت کا مالک اور ملسار تھا، کی تنظیم، کی سای جماعت سے غیرمتعلق تھا اس کی موت پر ایک کالم، احجا کی بیان یا ایک خرکو بھی مغرب کے اخبارات میں جگہ ندل سکی۔ اس ے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے حقائق کو جان ہو جد کر چھیایا بلک منایا جارہا ہے۔ چھ ون بعد جب یا کستانی محقیق کارول کو بھی ان کی ہولی بولنے پر مجبُور کر دیا جائے گا تو میڈیا یکدم '' تحقیقات'' شائع کر کے معالمے کو وہا دے گا۔ آج کل جدید ذرائع کی بدولت جہال محقیق كرنا آسان بوكيا ہے وہيں حقائق كو دبانا بھى چندال مشكل نبيس رہا۔ نيز ميڈيكل سائنس كى ترتی کے موجودہ دور میں اتنے دن گزرنے کے بعد جسم کوسر جری کے ذریعہ دوبارہ اصل حالت میں لانا کوئی مشکل کام نہیں۔ جعلی ویڈیو، جعلی تصویریں، جعلی دستاویزات اور جعلی و سخط آج کے ڈیجیٹل دوریس کمپیوٹر کے اونی طالب علم کے لیے بھی مشکل نہیں رہے تو جرمن بولیس اگر تحقیقات کا زُنْ موڑنے کے در بے موجائ تو ہمارے بے اختیار تحقیقات کار کیا کر علیں مے؟ بیزے اخالات نہیں بلکہ قرائن ان کی مل کرتائید کرتے ہیں۔ جرمن پولیس کا بلاکی مقدے ے 55 ون تک ایک مخص کو بلا جواز حراست میں رکھنا، اہلِ خانہ کی کوششوں کے باوجودرابطہ نہ

ہونے دینا، کی قانونی کارروائی کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، ایک ہنس کھ آدی جو کی لیمنشن کا شکار خیس بلکہ ایک بلند مقصد کے لیے اپنا کیرئیر داؤ پر لگا کر لگلا ہواور اس کے فرہب بیل خود شی حرام بھی ہو، اس کی موت کوخود شی کا رُخ دینا، جسد خاکی کی حوالی بیس تاخیر سے کام لیما وغیرہ بہت سے قرائن ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات بی افساف کی جلد فراہی معروف جرمن پولیس اس معالم بیل کرنی جانبدار ثابت ہوئی ہے اور تحقیقات کا رُخ موڑ نے کے لیے کیا کیا حرب استعمال کردی ہے؟ اگر بیسیدها سادها خود شی کا کیس ہوت موڑ نے کے لیے کیا کیا حرب استعمال کردی ہے؟ اگر بیسیدها سادها خود شی کا کیس ہوت جسد خاکی کی جلد از جلد بلک فوری حوالی کیوں نہ کی گئی؟ جس سے جرمن پولیس کی بات پر یقین جسد خاکی کی جلد از جلد بلک فوری حوالی کیوں نہ کی گئی؟ جس سے جرمن پولیس کی بات پر یقین کرنا آسان ہوتا۔ ایک پاکستانی سفارتی اہلکار نے جوجرمنی ہیں متعین ہے، اپنے اخباری بیان مقل میں ماری خوش وخرم اور وہ تی طور پر آسودہ تحص کرخود شی کا اقدام کرسکا ہے؟ پھر عامر چیمہ کے ساتھ ساری زعری گزارنے والے اس کے خاندان کا وقوق کی حد تک بیان کہ وہ سٹیا عاصی ساتھ ساری زعری گزارنے والے اس کے خاندان کا وقوق کی حد تک بیان کہ وہ سٹیا عاصق ساتھ ساری زعری گزارنے والے اس کے خاندان کا وقوق کی حد تک بیان کہ وہ سٹیا عاصق سادی ساتھ ساری زعری گزارنے والے اس کے خاندان کا وقوق کی حد تک بیان کہ وہ سٹیا عاصق سادی سول تھا، بھی خود شی بیان کہ وہ سٹیا عاصق سول تھا، بھی خود شی بیان کہ وہ سٹیا عاصق سول تھا، بھی خود شی بیان کہ وہ سٹیا عاصق سول تھا، بھی خود شی بیان کہ وہ سٹیا عاصق سول تھا، بھی خود شی بیان کہ وہ سٹیا عاصور سول تھا، بھی خود شی بیان کہ وہ سٹیا عاصق سول تھا، بھی خود شی بیان کہ وہ سٹیا عاصق سول تھا، بھی خود شیک بیان کہ وہ سٹیا عاصف سول تھا، بھی خود شیک بیان کہ وہ سٹیا میں کہ سے سول تھا، بھی خود شیک بیان کہ وہ سٹیا کہ سول تھا، بھی خود شیک بیان کہ وہ سٹیا کی مور سے کی سے سول تھا، بھی خود شیک بیان کہ وہ سٹیا کی سول تھا کہ بھی کو دی سے سول تھا کہ بھی کی کو دی سول تھا کہ بھی کی کو دی سے سول تھا کی کو دی سول تھا کہ بھی کو دی سول تھا کہ بھی کی کو دی سول تھا کہ بھی کی دیگر خود سے سول تھا کی کو دیان کی کو دی کی کو دی کی کی دو سیال کی کو دی ک

ہاری رائے میں جرمن پولیس کا اس قابل رشک موت کوخود کئی برمحول کرنا انتہائی سطی بات ہے، جس کو کی طرح بھی تسلیم نہیں کیا جاسکا۔ حکومت نے تحقیقاتی ٹیم بھی کر اچھا اقدام اٹھایا ہے لیکن اگر اس ٹیم نے تحض جرمن پولیس کی تائید کا کروہ کام انجام دیا تو نہ صرف ملک میں اسے محکوک نظروں ہے دیکھا جائے گا بلکہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اس لیے تحقیق کاروں کو واضح ہدایات دی جا ئیں کہوہ جرمن پولیس کی تحقیقات پر میں کہ بیار نے کہ بیار نے کی بجائے اپنے طور پر تحقیقات کریں۔ اس بات پر خصوصی توجہ دیں کہ کہیں پالسٹک سرجری کے ذریعے تشدد کی علامات کو منایا تو نہیں گیا۔ دوسرے 55 روز تک مقدمہ قائم نہ ہونے اور ڈھائی تھی تک لاش کے لئے رہنے کے بارے میں بھی جرمن پولیس سے حقائق ہونے اور ڈھائی تھی تک لاش کے لئے رہنے کے بارے میں بھی جرمن پولیس سے حقائق مطربی مام پر طلب کیے جائیں۔ یہا کو دوگائی کا باعث بن سکتا ہے۔

یقین ہے کہ اللہ تعالی شہید کو ہماری سوچوں سے بڑھ کرنواز مچے ہوں گے۔اللہ تعالی اس کی مثانی قرب میں اعلی علیمین میں تعالی اور مظلومان شہاوت تعول فرمائے،اسے اپنے قرب میں اعلی علیمین میں جگہ عطا فرمائے اور اس کے اہلِ خانہ کو حمیر جمیل کی تو فیق عطا فرمائے۔ آئین!

(12 تا 18 متى 2006م)





#### حكيم سروسهار نپوري

### خدا کے سامنے زمین جرمنی گواہ ہو

خدا كے سامنے زمين جرمنی كواہ ہو كه عامر شهيد جيبا نوجوال جوياك مرزش كااك سيوت تما جوتيري مرزش يدحرمت رسول والفية كاالمن تحا جوعزت ني عظف كا بإسبال تعاء سوزعش كالنيب تعا وہ حرسب رسول عظافہ کاعلم لیے موای دے رہاتھا اپنے جذبہ خلوص کی ، جب رسول مالینے کی بتار باتما ساري كا كات مرایک ذی وجود، ذی شعورو ذی حیات کو كه شرق وغرب، ريك ونسل، توم و ملك، جثم د جال مرایک شے اورا بالک ذات مصطفل مالی کہ جس کے واسطے یہاں ٔ کروژ در کروژنو جوان، ادمیزلوگ تا توان ضعیف، یوژ هے، بیچ، مائیں، بین ، رشتے ناتے، سب یہاں وہاں ركوں ميں جن كى خون بن كي عشق مصطفى علي وال داوں کی دھر کنوں میں جن کی مصطفیٰ عظیمہ بی مصطفیٰ عظیمہ يتادُ اللِّ غرب كو! سناؤ سارے خلالموں کو

سیر اندخودی، بینعرہ وجودِ زندگی

میر اندخودی، بینعرہ وجودِ زندگی

زندگی کے ہرقدم پداور ہرمقام پر

میں علم اُٹھائے آ رہے ہیں، اس کے عقب میں

میر بات جان لو، سجھ سکوتو مان لو

میرایک اُس کی موت کب ہے

میلکہ ساری امت نبی سیائے کے حق میں

اک نئی حیات کی ٹو ید ہے

وہ مج عفق مصطفی میں ایک طلوع کے قریب ہے

وہ مج عفق مصطفی میں ایک طلوع کے قریب ہے

وہ مج عفق مصطفی میں ایک طلوع کے قریب ہے



### بروفيسر رشيداحد انكوي

### اے شہید حرمت رسول علق

فهييد اسلام كبون هبيد خرمي رسول خرالا نام كهول محافظ حرمت خاتم النيتين كهول اميان وغيرت كانثال كهول خود بى بتا تحقيم كيا كهون لفظ میں کہ تھے سے کلام کروں تیرے جنازے کا بیشریک جابتا ہے تھوے ایک انٹرویو ذرابيونااك جوان خودآ كاه كه جنازه تيرا پنڈي ميں كوں نه موسكا؟ عجب کیا بات نہیں کہ تابوت تیرا لا ہورے یوں گزر گیا جیے اجنی ہوفضا اور پر کوبرانوالہ سے ایے گیا جيے غيروں كا موكوئي محلا کتے ہیں کدمیڈیا کا دورے آج کہتے ہیں منٹول میں بات ہوتی ہے عام محرسوال ميرا تھے ہے ہے جنازے تیرے کا کیوں ندہوسکا اعلان عام؟

باب تراكه أوهبيد" بخوش نصيب ب برصاحب ايمان كى تكاوش عزيز ب اور مال وهشبيد كي مكيا كہنے فرشت قدم يوى كرت إلى اس" أم هبيد" كى ممرا تناتو بناايه جال فدا تونے علمتوں کا سبق پڑھ کہاں سے لیا بال اگر جنازه جرایندی می موتا كول ندبية ارتخ كالحدياد كارجونا اورابل لاموركوشرف زيارت جوملا لواك زمانه حيرا ويداركرة محروب كريم كوشايد بيمنظورها كرمشاق جيرے مول ساروكي عل مف آوا وكرشدة نباكيم بيه مظرد يمتى كيفق دويرج انسانون كالكسمندر اع مناو بحثوانے كے ليے حرے جنازے میں بوں آلے کے آیا باکارہ می جازے می حرے شریک قیا مراس كالعيب على يتوريها كه موش وحواس سية زاد موكر جرى جازه كاه كى فاك يرتزياري مدهم كركه تابوت حيرب كاويدار ووكيا شهيد كے جاوس كاشركت وار موكيا اے بورٹ کی زعن پر قررت کے نثال اے اہل جیت وقیرت کے امام عت سے روح علم الدین بے قرار حمی

' پھرندآئی ایسی کوئی روح حسین وجمیل غازى شهيدكومبارك بوآج کہ تیرے پاس پیخی ایک اور رورح پاک فرمان نی عظم کے معداق تم جنت کے پہلول سے ہورہے ہوقیق یاب موت توتم كوآني نبيل مراس زندگی کے حقائق سے ہم بے خبر اے عامر چیمہ شہید ئو كەاكىسوى*ي مىد*ى كاجبومرتارىخ ونت تيري ياد كوبملاسكمانهين عظمت تیری تاابد، کوئی مثا سکتانہیں التجاہے مالک کی وساطت سے تیرے حضور ایک روزخواب میں بتا جا کہانی ساری میں کدایک تیرا ہم راز ہوں راوشهاوت کا اونیٰ ساطلب گار ہوں

#### صائمهاساء

یہ کیسی موت ہے.....!

بیرکیسی موت ہے، کیسا جنازہ ہے فرشتوں کے پروں پر ہے مركاندهے كى خوابش كے كرسارا شراغه آيا ب د كلى دل ، سوكوار آ كلمين مبارک اورسلامت کے جلومیں اشک بار آ ککھیں بصدغيض وغضب اعلان كرتى جيب حقوق آ دمیت کا فرهندورا پیٹنے والے سيه باطن خداوً! يبجى قدرت كاتماشا ب تممارے یاؤں کے نیچےزمین کوئی نہیں لیکن جوانوں سے قوی تر ہے وہ بوڑھا باب جس کی کہنا سالی کا سہاراتم نے چھینا ہے سمیں کیاعلم اس دھرتی پر دیوانے پچھا <u>سے</u> ہیں کہ جن کو بے میت زندگی سے موت پیاری ہے کہ ناموں محمصطفی سیان پر جان واری ہے جے دہشت گردی کہتے ہو ایمانوں کی دہشت ہے یں تا زندگی تم سب کی قسمت ہے!

#### عبدالله

### عامر جو''امر'' ہو گیا

ساتھیو! عامر چیمہ بھائی جو قرض اپنا چکا گیا ہے جو بڑھ کے باطل سے لے کرعمد اپنا نبھا گیا ہے

کیا تھی آئی دل میں اُس کے نبی ﷺ کی حرمت پہ کٹ مراوہ ا

فخر میں کرتے اسلام والے کہ سر کفر کا جمکا گیا ہے

ساتھیوا عامر چیمہ بھائی جو قرض اپنا چکا گیا ہے

جو بڑھ کے باطل سے لے کے نکر عبد اپنا نبھا کیا ہے

نبیں ہے فرصت تم کو اپنے اپنے کامول سے اے جوانو!

جوال تما 🛭 مجى مارے جيبا جو جال كو الى لنا ميا ہے

ساتھیوا عامر چیمہ بھائی جو قرض اپنا چکا کمیا ہے

جو بڑھ کے باطل سے لے کے تکر عبد اپنا جما میا ہے

ہاری غیرت تھی جاگ جس ون نگائے ہم نے پر جوش نعرے

وہ اپنے نعرے کا حق اے بھائیو! جلد اوا پھر کر حمیا ہے

ماتھیوا عامر چیمہ بھائی جو قرض اپنا چکا گیا ہے

جو بردھ کے باطل سے لے کے اکر عبد اپنا جما میا ہے

نہیں پنچا ملحون انجام کو اپنے تو کیا ہوا دین پہرکٹ کے عامر بھائی سبتل اس کو سکھا گیا ہے

ساتھیو! عامر چیمہ بھائی جو قرض اپنا چکا گیا ہے جو بڑھ کے باطل سے لے کے کلرعمد اپنا بھا گیا ہے

کہ رہے ہیں یہ وُنیا والے جال کو اپنی گوایا اس نے نی سیال کی حرمت یہ قربان ہو کر جنت کو اپنی چلا گیا ہے

ساتھیوا عامر چیمہ بھائی جو قرض اپنا چکا گیا ہے جو بوھ کے باطل سے لے کے کر عہد اپنا ہما گیا ہے



And the second second

#### محرالياس

# عامر عبدالرحن چيمه شهيد

عامر خوش خسال ، فرزانه في مرسل على كا بقا وه بردانه حب ميخانة رسول على كا تما وه ببت پرمفلوس مستانه شائم معلق ﷺ یہ وہ جینا تو كرچه تنها تما ، ملك بيانه عبد زعرال من باوقار ربا حييب خدا كا ديوانه بهر ناموس والي طيبه علية كر ويا پيش جال كا نذرانه خوش ہے اس سے ضداء ہی عظم راضی مایا جنت کا اس نے بروانہ خُلد کے میوے اِس کی جمولی پس آب کوژ کا لب په پاینه مومنوا اس کی قبر پر تا حشر مفک چېزکانا ، پيول برسانا عرض ہے والدین عام سے
اس کی فرنت پہ مبر فرمانا
وہ ہیں طالع، جنموں نے پالا تھا
دُرج اسلام کا وہ دُروانہ
اس کی عقمت کے سامنے الیاس
تیج ہے جاہ و حشم شاہانہ



#### يثنخ حبيب الرحمن بثالوي

# جنت کی اک ہواہے عامر نذریے چیمہ

میر چند الفاظ عامر ندیر شهید کی روح کوخراج خسین کے طور پر چش میں جو رسول پاک بیافتہ کے تو بین آمیز خاکے شائع کر خال ہوئا ہے۔
تو بین آمیز خاکے شائع کرنے والے ایک جرمن اخبار کے گستان ایڈیٹر کا شکار کرتا ہوا شارخ طوبی پر جا بیغا۔
وہ رسول پاک بیافت کی حرمت پر جان کی بازی فگا کر چرائے وفا جلا گیا۔ شہید کے جنازے پر لاکھوں کا ایک جمع عشاق تھا اور زمین اس کے استعبال کے لیے شنیق مال کی طرح خدہ بلب تھی۔ اللہ تعالیٰ اس عافق پاک طینت پر حم دکرم کی بارش برسائے اور انہیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا قرب عطاء فرمائے۔ (آمین)

اسلام کی ضیاء ہے، عامر نذر چیمہ فالڈ کا نقش پا ہے، عامر نذر چیمہ کیا راستہ دیا ہے، عامر نذر چیمہ عقیدت کی انتہا ہے، عامر نذر چیمہ عقیدت کی انتہا ہے، عامر نذر چیمہ محدم رضوال نے آ کے یہ صدا دی فردوں کو چلا ہے، عامر نذر چیمہ عشق و جنون ویکھو، وہ اک حییں نی کی حصل جرمت پہ کث مرا ہے، عامر نذر چیمہ جرمت پہ کث مرا ہے، عامر نذر چیمہ جرمت پہ کث مرا ہے، عامر نذر چیمہ جرمت پہ کئ دعا ہے، عامر نذر چیمہ جرمائی کی دعا ہے، عامر نذر چیمہ کیا خوب ہے شادت، دالد کو ہو مبارک



#### امحاد

### عامر جےشہادت نے امرینا دیا

حب رسول ہاشی کا بخرعہ پی دیا ذمانہ دفک کرتا ہے اس کے نعیب پر نعرة حق لگایا جس نے صلیب پر جان نار امت نے لرزا دیا کغر کو جال دے کے اتلا دیا آج کفر کو ثان رسول عربی پہ نقب نگانے والے رسوائیاں کمائیں کے حق کو چیانے والے فدائی میرے محم کے میں یابیاں اس کے امانت ہے آسانی سے قدر دان اس کے اپنا لیو بہا کے اس کو بچاکیں کے ہم خائب اور خاسر کو عدد کو لٹاکیں کے ہم جس نے نی کی حرمت کے حق کا شعور بایا ای نے لیو بہایا ای نے ہے سر کٹایا تو نے نی ک امت کا قرض ہے گراں چکایا تیرے لیو کے رنگ نے اسلام کو سجایا زندال میں کفر کی تیری سے حق منادی خیب و بلال کی یاد ہے پھر دلا دی سلام تیری جرأت یہ شہید محبب رسول عطا بوسجی جوانوں کو اطاعت و عقیرت رسول

### عبدالرحمٰن صديق

#### اے فلک بخت مسافر

بے وری تع ہے ہرشام سکتی ہے بردبط بیں سانسیں ہمی بدر بنگيول س السرده بوكى فضا اشچارممی رو کھے سے اب کے جو بہار آئی ب*ىر زرد قرا*ال لائى جو بملے بھلے ہو گئے مب زقم برے ہو گئے لالى سى بىدردى مى ک می ہے بدردی میں ده کوکل جو گاتی تھی نغے برکشن میں اجر ابوا بركك اورلوحه کنال وہ ہے بلبل بعى خفاجيتى اورسب سے جدا بیٹنی

- بخشیال گنواجیهی اينے كو بھلا بيشى وريال ہے جہال يا پھر أجراب جمن دل كا ياطق سے أتراب كوئى قطره بلا بل كا بحجيزا ہے کوئی پیچھی يا كل مياسى كل كا تخابنس أك بي جاره يرولين مجرك مارا نەمنزل خاص اس كى ندرست كالمجح يادا اک پار ہوا یوں پھر تحسى تتكدل فلالم نے اس پنچی کو جا <del>تا</del> ژا جذبات كوبعي بركعا غيرت كومجى للكارا مجرأس دل زعره نے جذبات كويوں بلنا حالات كوبيل بدلا لنس نے روکی نہ خرد نے راہ اس کی کہیں اور عی جا کیٹی ير تور نگاه أس كي مدسود و زیاں کی <del>ٹ</del>و

بس سنك ميل بني بيدرسته مستى كا بيمنزل عشق كأتفي بیعشق نہ جادو ہے نەنشە كەۋھل جائے ہے گری ایباہے تی جان مکل جائے يعرعش بمي ديمونا يال خواجهُ بطحا كا للياعثق نبغايا ہے یردی پیچمی نے لاریب که عاش نے چھ حقیق ہے ديكعاتما بيارول كو سب دوستوں ماروں کو بهنول كي محبت بعي متاكى مؤدت بعي والدكى شفقت بعي اوروطن كى فرقت بعي ركمتا تفاوه سينيض قلب، اور قلب جوال دهو کن بھی تو مقبی اس میں ميجيخوامثين، يجدارمان یز چھم تصور نے مجحداوري ومكيدليا

اس عشق کے سودے میں سب کچھ بھے دیا محبُوب کی خاطروہ بعول حميا خاطركو لے کراک جان کووہ اَن گنت ار مان کووه درگاه محر الله ي قربان کیاسب کو عشاق ہزاروں، پر حران کیاسی کو نداس میں دکھلاوا کوئی ڈر، نہ پچھتاوا جاں ہے تو محر میا بوعامرامركيا . ميت برماتم تو ہےروگ خدائی کا ر بيجوأداى ب بسوك جدائى كا

#### حاصل تمنائی

# ههيد ناز

2 1 این گر کے ہیں jt وه سرفرازي ياتين ليے ہاتموں میں اپنا سر کے ہیں محنح رفعت يقيبأ ŗ خ د ا لد مجی اونجا کر کھے يائي وه پرسعادت شهادت کہ اک عالم کو زندہ کر گے ہیں مے قرب سرکار عاصل کریں کہ ڈکری عثق کی لے کر گھے ہیں غلاموں نے دکھائی الی جرأت کہ سب گتاخ آگا 🛎 اور کے ہیں حق صاف ب راو دکھائی دے رہی وہ اک قتریل روش کر کے ہیں ہے کوئی راه أن كى جلينے والا کے ہیں؟ کہ سارے باحیت راه وبى عافق سرور على كے بي

جمرا جائے گا دوزخ کو اُنجی ہے
لیو سے ہاتھ جن کے بمر گئے ہیں
کہاں ہیں داعیان حق و انسان
جمعے لگتا ہے شاید مر گئے ہیں
ستم کی انتها ہے یہ بیوں پر
حد اخلاق سے باہر گئے ہیں
حد اخلاق سے باہر گئے ہیں



#### ettle High fill

زر نظر كتاب "شهيد نامون رسالت عظية، عامر عبدالرحمن جيمة"

ایک امورنگ تقیقی داستان ہے جے معروف قار کا راور مجاہدتم نبوت جناب محر شین عالد

کے بھیکے قام نے دلی سوز و گراز اور آنسوؤں سے مرتب کیا ہے۔ موصوف کا اپنا مقالہ
اس قدرا بیمان افروز اور منی برحقیقت ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے خون رگوں بیس جوش
مارتا اور قاری خیالات میں گئے جانا ہے۔ جناب شین خالد کا طر ہ امتیاز سے ہے کہ وہ اپنی
کرخود میدان عمل میں پہنچ جاتا ہے۔ جناب شین خالد کا طر ہ امتیاز سے ہے کہ وہ اپنی
کتابوں میں تحقیق کارنگ جرتے ہوئے اسے اس قدرد لچسپ بناویے ہیں کہ پڑھتے
موے کتاب ہاتھ سے چھوڑ نے کوول نہیں چاہتا ..... آزمائش شرط ہے۔

مثك أن است كه خود بيويدنه كه عطار بكويد

میں جناب متین خالد کوعشق مصطفیٰ علیقیہ کی دولت تقسیم کرتی ہوئی ہے گرانفقدر کتاب مرتب کرنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبار کباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کا وژب کواپنی باوگاہ میں قبول فر مائے۔ (آمین)

م**ر و فیسر محر نذیر** دُهوک فیمیریاں، داولینڈی

علموعرفان ببلشرز

34 - اروو بازار، لا تور، فون : 7232336 يورو بازار، لا تور، فون : 7352336 يورو بازار، لا تور، فون : 7352336 يورو